





# افسانے

سويرا فلك 162 اب کے بری سهاني خوشي 192

# رنگ کائنات

تفاخواب مين .... دُاكْرُا قبال ماشاني 236.

# دوشيزه ميگزين

اساءاعوان 246 قارئين هي آدازي 250 و ي خان 252

ناكويه طارق 255

خاذعنايت 257





سال گرهٔ محبت فصیحه آصفطان 80 بہنااوبہنا ماریہیاسر 112 ہے بہارمنتظر دانیہ فرین 138

زرسالانه بذر لعدرجشري یا کتان(سالانه).....890رویے الشيا 'افريقه ميورب 5000 دوي امریکہ کینیڈا' آسٹریلیا....6000رویے

بلشر: مزوسام نے ٹی پریس سے چیواکرشائع کیا۔ سقام: بن 7-OB تالپوررود\_ کراہتی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





اس نیے کر پچی کہانیان کے معلقہ ان پیشر در کیسے وارش بر بیکہ وہ لوگ ہیں ہو دندگی کی تفتیقتوں در سیائیوں کو برت ہے 'دیکھتے مسوس کرتے اور ہیں کھر بھیجتے بیں دہتی کہانیاں کے فارئین دہ ہیں جر سیائیوں کے متالاتی اور انھیں سیول سیس دہتی کہانیاں کے فارئین دہ ہیں جر سیائیوں کے متالاتی اور انھیں سیول

ینی وجہ ہے گردہ بجتی کہ مانیان کا بان کا سب سے زادہ بہ نہ کیاجائے والا اپنی نوعہت کا دا حد ڈائٹیسٹ ہے جسیتی کہانیاں میں اس بہتر کے منزان کا سب سے زادہ برای کہانیاں ، ناقابل نقین کہانیاں ، ولیسب سنسنی خیر سلسلوں کے علاوہ مسئلہ یہ ہے اور قارئین و تربیک ورابیان دلیسب اور تجوزک احدوال سب کچھ جوزندگیں ہے وہ سبیتی کہانیاں میں ہے۔

عاكبينان كاست وماده لبيندكها في الناسك والمدجريد

ماسنامه سچی کهانیان برل ببلی کیشنز: 88-c افرست تور خیابان جای کرش دینن

نون نبرز: 021-35893121-35893122

باؤستك التمار في فيز-7، كراجي

ای یل: pearlpublications@hotmail.com



## بروثوكول

میردہ لفظ ہے جس کے معنی جانے بغیر ہم سب اس کے بیچھے بھاگ **ہ** رہے ہیں .... ہر بات کا الزام سیاست دانوں یا حکمرانوں کو دینا مناسب مہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتا ہے کہ کیا ہم سب دکھاوے پریفین نہیں رکھتے؟ ہم نہیں جائے کہ میں برتر اورانضل سمجھا جائے۔جا ہے بات خاندانوں کی ہو، محلے بروس کی ہو، کام کی جگہ ہو یا دوست داري ..... هم ايخ آپ کو برتر تصور کرنا جائے ہيں ..... پروٹو کول بھي تو ہمارے سیاستدان حفاظت سے زیادہ دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں ..... کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں، ہماری جیسی سوچ رکھتے ہیں۔معاملہ دینی ہویا د نیادی، دکھاوااب ہر ممل پر بازی لے جاچکا ہے۔جس کے یاس جتناہے وہ اس سے بہت زیادہ دکھا کرخوش ہوتا ہے .... خواتین سر تو ڈھا نیتی ہیں مگر دونوں کان دوسیٹے سے باہر نکال کربار بار کا نوں میں مينے جھمکے ساتھ بيٹھی خاتون کو د کھانااولين فرض جھتی ہيں .....مردحصرات میزیر بار بارموبائل فون رکھتے اور اٹھاتے ہیں تا کہ سب کی نظریں ان کے قیمتی موبائل نون پر پڑیں ..... ہیدہ عام لوگ ہیں جنہیں ہم حرف عام میں پاکستانی کہتے ہیں ..... پھر گاڑی کی نمائش، گھر اور قیمتی فرنیچر کا تذكرہ اور بيچ اگر باہر لعليم حاصل كررہے ہيں تو ما نوسارے شہر ميں ڈ ھنڈ درا ۔۔۔۔ جو چیز انسان کے لیے مشکل کا باعث ہے اس کوسب سے سلے اسے آیے ہے وور کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔جس دن ہم لوگ دکھاوے کے مرض ہے نجات یا گئے یقین کریں اس دن سے سارے پروٹوکول جو انسانوں کی جان کیتے ہیں،عزت نفس مجروح کرتے ہیں ختم ہوجائیں گے۔



Section



محترم قارئين!

''مسئلہ یہ ہے''کاسلسلہ میں نے خلقِ خداکی بھلائی اور دو حانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ بچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے یہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتح برو تجویز کردہ وظائف اور دعاوں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیا ہے قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے مجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھ یواعمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے بردرگ وبرتر سے ہر بل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر بچھالیا کرجاوک کہ میرے دُھی ہیے، بول کہ اُس کے حضور پیش ہونے دروگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق طلال کماسکیں۔

آئے برس بیت گئے۔ آپ ہے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ محکرائی کیسے دولت کے انبارائیک طرف کردیے۔ مگراب سوفت چونکہ دیت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بیہ جاہتا ہوں کہ آیک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ میں سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون درکار ہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .... آئے اور اپنے باباجی کاساتھ دیجیے ....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔





# ه و الساعد و هجی و مصالی

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

پیارے ساتھیو! دوشیزہ کی سالگرہ کی اس جھلملاتی محفل میں ہم سب کوخوش آ مدید کہتے ہیں آج تو ہمارے بیارے بیارے ہے مہمان خوب سے دھج کے ساتھ دوشیزہ کو دش کرنے آئے ہیں جس کے لیے

ہم سب تہہ ول سے آب لوگوں کے شکر گزار ہیں۔

آج دوشیرہ نے ماشاء اللہ سے اپنے 43 سال کمل کر لیے ہیں اور مزے کی بات رہے کہ اس کے حسن اور آب و تاب میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے اور دوستوسہام صاحب کی روشن کی ہوئی اس سمع کو منزہ سہام نے بھی بجھنے نہیں دیا ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد انہیں بے شار مسائل اور کر انسس کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے وہ دکھ بھی سے جو کسی عام عورت کوریزہ ریزہ کر سکتے ہیں لیکن منزہ نے دنیا کو بتاویا کہ ہر عورت کم ورث کر اپنا ہتھیا رینا کر جھنے والی منزہ میں ہوتی پوزیٹیوسوچ کے ساتھ ہمت حوصلے اور بہاوری کو اپنا ہتھیا رینا کر جھنے والی منزہ یقینا ان خوا تمن کے لیے ایک مثال ہیں جن کا ہتھیا رصرف ان کے آنسوہیں۔

تارئین ہارا مقصد منزہ کی تعریف کرنا ہرگز نہیں ہے (منزہ نے منع بھی کیا ہے ) بلکہ خواتین کو بیہ تحریک دینا ہے کہ بہادری اور خوداعتادی کے ساتھ جینے والوں کا دنیا کچھ ہیں بگاڑ سکتی ۔اوراللہ کاشکر ہے کہ بہادری اور خوداعتادی کے ساتھ جینے والوں کا دنیا کچھ ہیں بگاڑ سکتی ۔اوراللہ کاشکر ہے کہ ہم بھی اندھیروں کی بجائے روشنی کی طرف و یکھنازیادہ بیندکرتے ہیں ۔ بیارے ساتھیوہ جاس سالگرہ سے موقع پر منزہ کو بھی محفل میں لانا ضروری تھا سوان سے ملاقات کے بعد اب جلتے ہیں اپنے سالگرہ سے موقع پر منزہ کو بھی محفل میں لانا ضروری تھا سوان سے ملاقات کے بعد اب جلتے ہیں اپنے سالگرہ

﴿ خوبصورت مهمانوں کی جانب۔

وب ورت ہما وں ما باب ہوں کے جوہدری اس محفل میں دوشیزہ کوسالگرہ کی مبارک باد دینے آئی اسے۔ اسلام وعلیم پیاری و وشیزاؤں آپ سب کو دوشیزہ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو ویسے تواگر اسے دوشیزہ سے بوچھا جائے کہ خیر سے کتنی ویں سالگرہ ہے، مجال ہے کہ سچا جواب مل جائے۔ اور خیر سے ہم بھی ایک دوشیزہ ہی ہیں اس لیے اب ٹا یک پر زیادہ بولیں گے ہیں۔ بلکہ بیاری می دوشیزہ منزہ اس سے ہم بھی ایک دوشیزہ میں سالگرہ مبارک ہو، جن کی دن رات محنت اسام اور ڈیئر رضوانہ برنس کو دوشیزہ کی ساری ٹیم کو دوشیزہ کی سالگرہ مبارک ہو، جن کی دن رات محنت اور کاوش ہے 'دوشیزہ ہرقاری کا پہند بدہ ڈانجسٹ بن گیا ہے۔ دل کی مجرائیوں سے دعاہے کہ دوشیزہ اور کاوش ہے 'دوشیزہ ہرقاری کا پہند بدہ ڈانجسٹ بن گیا ہے۔ دل کی مجرائیوں سے دعاہے کہ دوشیزہ اور کاوش سے 'دوشیزہ ہرقاری کا پہند بدہ ڈانجسٹ بن گیا ہے۔ دل کی مجرائیوں سے دعاہے کہ دوشیزہ اور کاوش سے 'دوشیزہ ہرقاری کا پہند بدہ ڈانجسٹ بن گیا ہے۔ دل کی مجرائیوں سے دعاہے کہ دوشیزہ اور کاوش سے 'دوشیزہ ہرقاری کا پہند بدہ ڈانجسٹ بن گیا ہے۔ دل کی مجرائیوں سے دعاہے کہ دوشیزہ ہو







اس طرح این قار نمین کا بسند میده ژانجسٹ رہے۔ آبین ۔ کی بہت بہت شکر میر،اچھی رُخ ادرا فسانہ کب تک بہنچ رہاہے تمہارا؟ کی بہت بہت شکر میر،اچھی رُخ ادرا فسانہ کب تک بہنچ رہاہے تمہارا؟

کے ہماری دیرینہ ساتھی رضوانہ کوٹر لا ہور ہے بہت اداسی ہے ہمیں جبر دے رہی ہیں آئے میں بہت اور کے ہمیں جبر دے رہی ہیں آئے میں بہت ہماری دل کے ساتھ آپ کو اطلاع کر رہی ہوں کہ میری امی کا پچھلے دنوں انتقال ہوگیا۔ گوکہ دہ کا فی عرصے سے علیل تھیں لیکن ماں کا سامیر سے اٹھ جاتا ہے تو دکھ کی انتہا الفاظ میں ببان نہیں ہوتی۔ سے در سے در میں ببان نہیں ہوتی۔ سے در سے در

یں رہے ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ آپ کا دو نئیزہ دفت پرمل گیا تھالیکن ابھی تواہے کھو لنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ کڑا چھی رضوانہ آپ نے پیج کہا ماں کے بچھڑ جانے کاغم سہنا کوئی آسان با

المجار المجھی رضوانہ آپ نے بچے کہا ماں کے بچھڑ جانے کاغم سہنا کوئی آسان بات نہیں ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں قار مین سے التماس ہے کہ دہ ان کی ای کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کے غم میں برابر کے شریک ہیں قار مین سے التماس ہے کہ دہ ان کی ای کے لیے خصوصی دعا کریں۔ گری ہے سجدے میں کس کی جبیں میری خاطر اٹھا ہے وست دعا کب کسی کا ماں کی طرح

ہ ماں ہے۔ ایج:ہماری پیاری سی خولہ عرفان لا ہور سے سیچھ دریا میں پہنچی ہیں ۔السلام وعلیکم بعداز سلام و دعا احوال بیرہیں کہ بقول ناچیز

> سیکھ اثرات شہر مزاج میں دَر آئے ہیں صداتا خیر سے محفل میں تیری آئے ہیں

# اور آب! گل بھی یادِ رفتگان ھوئیں

گل کے ناناولایت ثارقب اینے زمانے کے مشہور شاعراورا دیب تھے۔اُن کے كتب فانے سے كل چينى كل كے ليے فليقى تربيت كاسبب بنى۔ کتب بنی کے شوق نے مشاہدے کی عادت ڈالی اور مشاہدے نے کہانیاں

تنین افسانوی مجموعے تشنہ کبی'،'رائیگاں مسافت'،'مرغابیاں اور کنول'۔ دو شعری مجموعے'موج موج بھنور' اور' بیار کاموسم روٹھ گیا' اور ایک سفر نامه ٔ حجاز ارا بحصن بارطبیب سنیدا شائع ہوئے۔ ان تمام تخلیقات نے قار مین میں بے حدیذ برائی حاصل کی۔

گل نے اپنی ایک تحریر میں لکھا تھا۔

'' اِس ملک کو مرغا بیوں کی ضرورت نہیں ، جو جھیل کا یانی سو کھنے سے پہلے ہی میلیں بدل لیتی ہیں۔اس ملک کوتو کنول جاہئیں، جو جانتے ہیں زندگی اور موت

د و گل کا بیر کہنا بھی نہایت بامعنی اور دلجیسی نھا کہ میری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانیاں عموماً ختم کردی جاتی ہیں۔'

حكايت گل بهمي اختيام كو بينجي مگر

اب کہانی شروع ہو چکی ہے۔گل کی یا د میں ان کے مداح اور قلم کارساتھی اداس ہیں اورگل کے اعلیٰ درجات کے لیے خدا کے حضور دعا کو ہیں۔

گُل!

ڈھونڈ نے نکلو کے

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تو قع ہوا۔ اساء اعوان کالائف بوائے آئیڈیل ملائے پڑھ کر بھی بھی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اب عاملوں کے چکر ہے نکل کرعوام الناس کو لائف بوائے کے چگر میں پھنس جانا جا ہے اتن کرایات و کیھنے میں تو عامل لوگ آ کے ہوتے ہیں یا پھر ..... ہاہا ہانداق کررہی ہوں کیکن اسااعوانِ واقعی بڑی کہانی نولیس ہیں ہر مہینے با قاعد کی ہے ایک نیا موضوع موجود ہوتا ہے پھر شگفتہ شفیق کے آئٹن میں بارات پر بنی تصاویر بہت شایداراور واضح تھیں آپ کی شگفتہ شفیق صاحبہ اور منزہ سہام صاحبہ کی نصاویر بہت پیاری لکیں۔ محفل میں تنجرہ نگاروں کے تنجروں ہے محفوظ ہوئی کیکن ایک سوال ذہن میں اٹکاوہ گیا کہ آپ نے لکھا ہے کہاس محفل میں جگہ ہی جگہ ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا دو شیزہ کے پر پے میں بھی مزید جگہ مل سکتی ہے؟ کہ ایک افسانے کے بعد دوسرے کے لیے نگاہیں راہ دیکھ رہی ہیں۔میزہ سہام صاحبے نے ا ہے اوار بے میں بہت خوبصورت لفظون ہے الیکٹرانک میڈیا کی بے حسی یا بے عقلی کی نشاندہی کی ہے سرورق ما ڈل سمیت بہت خوبصورت لگا۔ایک طویل ناراضکی کے بعدیقلم سے دوسی کر لی اوراس کے سنگ ا فسانہ نگاری کی اجنبی راہوں پر چل نکلا اب کس تک ہمارا تلم انصاف کرتا ہے یا آپ کے رسالے کے معیار پر پورااتر تاہے بیاللہ بہتر جانتا ہےاور پھرمنصب ادارت پر فائز کردہ پرنسز ہم افسانہ لكه كردُ اك كي نظراور دعا الله كي نظر كردية جين \_ پرنسز الفاظ و بيان كي لغزش هو ئي تو معاف كرديجي گا ا یک نظم ارسال کر رہی ہوں پہلے بھی ارسال کی تھی مجھے بہت بیندگھی ۔عنایت فر ما ہے گا۔ ہمیشہ کی طرح دوشیزہ اہلیان ، دوشیزہ اورا کی پرنسزز کے لیے دعا کو۔ 🖈 بیاری سی خولہ! جب آپ کا پچھلے ماہ خط ملاتو تحفل کلور ہو چکی تھی کیکن خیر کو ئی بات نہیں آپ کے ہے پیارے سے خطاکو ہم ہرگز اگنورہیں کر سکتے کہ پرانا تبھیرہ بھی اتنا مہکا مہکا ساجو ہے۔ 🖂 ہماری پیاری سی رائیٹر فرح اسلم قریشی کراچی ہے لیھتی ہیں السلام وعلیکم امید ہے بخیر ہوں گے ۔ وعدے کے مطابق سروے کے لیے جوابات، ظہرانے کے بارے میں تاثریات اپنی ایک نظم اور ایک (

ا بنی اسٹوڈ نٹ جو کہ ابھی صرف میٹرک میں ہے لیکنِ ادب ہے گہراشغف رکھتی ہے ) کی نظم مجھی جھیج رہی ہوں میری نظم جا ہے دہرے لگا وینالٹیکن میری شاگر دِ سوہرا خالد کی نظم قریبی شارے میں ضرور لگا نا تا کہاس کی حوصلہ افزائی ہوسکے کہ اس عمر میں حوصلہ افزائی آبیاری کا کام ویتی ہے۔ اور آب سب کی محبتوں کا شکر ریفصیلی خطرا گلے شارے کے لیے ضرور جھیجوں گی ٹی الحال کے لیے اجاز ت۔

🚓 اچھی فرح! تمہاراا پی شاگر د کے لیے اتنا خیال کرنا اچھالگا۔لیکن بھی اپنی ہم عمر را ئیٹر کا بھی تو کچھ خیال کرونہ جواپی تحریروں پر تمہارے تبھرے کی منتظر رہتی ہیں۔

🖂 : ہماری محفل میں آج ایک اورنئ مہمان مہوش صدیقی تمشنر ہاؤس سےتشریف لا رہی ہیں ڈیپڑ رضوانہ باجی میرا کچھ دنوں پہلے اتفاق سے دوشیزہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ول جا ہا کہ میں بھی اس میں کچھ 🛔 تکھوں۔میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں لیکن مسکدیہ ہے کہ میں نے سلے صرف انگلش میں ہی الکھاہے پہلی باراردومیں لکھنے کا ول جاہ رہا ہے امید ہے اگر میں چھ جھیجوں تو آپ میری غلطیوں کوٹھیک کرے میری میلی کرے میری حوصلدافزائی کریں گی۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





وتمبر2015 كانتيجه: قارئين في مندرجه ذيل تحريكولسندكيا

آپ کی نظر میں اس ماہ دُوشیزہ کی بہترین تحریرکون سے ؟

جۇرى2016

Dewnloaded From Paksodetykoom





Seeffor







ایک بیاری مدوش! سب سے پہلے تو اس محفل میں خوش آمدیداور ہاں بھی تم اپ آئیڈیاز صرف انگش تک ہرگز محدود نہیں رکھو۔اردو کا زیادہ حق ہے تم پر۔اوراس سلسلے میں ہم تمہاری بوری مدداور حوصلدا فزائی کریں گے۔

کے اور یہ ہیں ہماری مستقل تھرہ نگار ہےانہ مجاہد جو کرا چی سے خوتی کے ساتھ ساتھ خفگی کا اظہار ہمی کر رہی ہیں بیاری رضوانہ سب ہے پہلے تو منزہ آپ اور دوشیزہ کے تمام اسٹاف کو دوشیزہ کی سالگرہ ہمت ہمت مہارک ہو۔ باشاء اللہ ہے دوشیزہ کی خوبصورتی ون بدن بڑھتی جارہی ہے بلا شہاں میں وہ سب کچھل جاتا ہے جوکوئی قاری پڑھنا چاہے ہے حد مکمل اور اپنے اندر بے شار دل چسپیاں سمیٹے اس ڈ انجسٹ نے ہمیں مکمل طور اپنے حصار میں لے لیا ہے گھر کے سب افراد اسے بہت شوق سے بڑھتے ہیں اور رضوانہ ای وجہ سے میں سالا ندخر بدار بن تھی کہ مجھے دوشیزہ کا انتظار ندکر نا پڑے لیکن مجھے آپ سے میشکا میں کو جاہوں ہے کہ میری میں سالا ندخر بدار بن تھی کہ مجھے دوشیزہ کا انتظار ندکر نا پڑے لیکن مجھے آپ سے میشکا کی جاتا ہے تب بی میں ماتا ہے تب بی میں اور ہی ہوں ۔ اس بار بھی میری کزن، میری بہن سب کو رسالہ بینے گیا ما سوائے میرے سے بی تبھرہ نہیں بھیج یار بی ہوں ۔ اس بار بھی میری کزن، میری بہن سب کو رسالہ بینے گیا ما سوائے میرے سے بی تبھرہ نہیں بھیج یار بی ہوں ۔ اس بار بھی میری کزن، میری بہن سب کو رسالہ بینے گیا ما سوائے میرے ۔ تب بی تبھرہ نہیں بھیج یار بی ہوں اس دلی مبارک بادلے کرآئی ہوں ۔

ﷺ کے ایک رسالہ وقت پر پہنچ جاتا ہے آخر حمہیں ہی کیوں لیٹ ملتا ہے ویسے ہم نے متعلقہ شعبے تک تمہاری شکایت پہنچادی ہے انشاء اللہ وہ تمہاری شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ریجانہ ذرا اپنے پوسٹ مین پر بھی نظر رکھو ہماری خوبصورت

روشیزه کاو ه جھی تو قین نہیں؟

ﷺ بیاری رضوانہ ہاجی دئمبرکا گھا۔ کہ ایک خاور ہماری سویٹ کی چھوٹی کی دوست کھھتی ہیں بیاری رضوانہ ہاجی دئمبرکا گھارہ اپنی بوری رعنائی کے ساتھ ملا آپ سوچ نہیں سکتیں کہ میں دوشیزہ کا بکس شدت ہے انظار کرتی ہوں کاش کہ سے مہینے میں دو ہار آیا کرے۔رضوانہ ہاجی دوشیزہ سالگرہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو میں دل ہے دعا کو ہوں کہ اے اور بھی عروج حاصل ہوا در ہاں میں نے اپنی دوست کو ہالکل میں استخان میں نہیں ڈالا بلکہ آپ کا جواب اے پڑھ کر سناتے ہوئے نون پر ہنس دی تو وہ بھی ہینے لگی گھی استخان میں نہیں ڈالا بلکہ آپ کا جواب اے پڑھ کر سناتے ہوئے نون پر ہنس دی تو وہ بھی ہینے لگی گھی۔

**Esciton** 



اور ایوں آپ کی وجہ ہے ہماری دوئتی ہوگی رضوانہ باجی مجھے پچھلے بچھ دنوں ہے شدید نزلہ اور بخار ہے دو شیز دیڑھ نہیں پائی کیاا گلے ماہ دو ماہ کے تنجرے بھیج سکتی ہوں۔

ا این تم دونوں کی دوئی برخوشی ہوئی دیکھاندایک خوبصورت کی ہائی کیے سب رنجشوں کو بیاری کی ماہین تم دونوں کی دوئی برخوشی ہوئی دیکھاندایک خوبصورت کی ہائی کیے سب رنجشوں کو مثادیتی ہے اور اچھی لڑکی اللہ کرے اب تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو تبعر واب سالگرہ نمبر پر ہی ہمیجنا۔

کے نیہ ہیں کراچی ہے بزہت جمیں ضاء ڈیئر رضوانہ پرنس السلام وعلیم اشاد آباداور ہنستی مسکراتی رہوآ مین۔ دسمبر کا شارہ سوسوسر ورق کے ساتھ ملا۔ روایت ہے جڑی جنا گڈ بہترین اداریہ ہے ہیں سمجھنے والا دہاغ چاہے۔ دوشیزہ کی محفل میں آئے بہن بھائیوں ہے ملا قات کر کے اچھا لگتا ہے اللہ تعالی سیمفل یونہی آبادر کھے (آمین) سیما رضا کی ہمشیرہ کے انقال کی خبر پڑھی بہت افسوس ہوا اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطافر مائے۔ (آمین) 'احسن خان' ہے ملا قات ایھی رہی میری طبیعت کانی خراب ہے۔ فلوکا زبر دست اٹیک ہوا ہے اس لیے ڈائجسٹ پوری تو نہیں ایکی میری طبیعت کانی خراب ہے۔ فلوکا زبر دست اٹیک ہوا ہے اس لیے ڈائجسٹ پوری تو نہیں پڑھ پائی لیکن جنا بھی پڑھا اور وشرہ کی خراب میں 'یوں تو فہم کے دیکر سلسلے بھی اجھے گئے۔ سروے بھیج رہی ہوں میری طرف سے خماری دوشیزہ کو سائگرہ کی ڈھیروں مبار کہا و۔ اللہ تعالی یونہی ہارا ساتھ برقر ارر کھا ور دوشیزہ کو مزید کا میا ہوں اور کام رائیوں سے ہمکنار کرے (آمین)

م چھوٹا سانڈ رانہ تیری سانگرہ پر تجھ کو کیا بھوں ۔۔۔۔۔ تیری سانگرہ پر تجھ کو کیا بھوں ۔۔۔۔۔ Paksocied From

میں ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہے میرے پاس بھلا کیا؟ جواب تجھے نذر کروں....

توجوحاً ہے تو 'وعاؤں' کا سندیسہ جیجوں .....

🕁 بیاری نز ہت اِنظم تو بہت پیاری ہے۔ہمیں تو ہر ماہ بس تبعرہ جھیجو۔

کے تیہ ہیں ہماری مہمان شاکستہ عزیز ڈیئر منزہ ورضوانہ السلام وعلیم بخیریت و طالب جریت کتے اور ہوئے تیز بیا تمام دوشیزہ پڑھ ڈالا ہے تیمرہ کا وقت اب ملا ہے سرورق پسندنہیں آیا، بہت قریب کے تصویر کی تئی ہے ایسے سرورق تجی کہانیاں کے پُراسرار نمبرز پر سجتے ہیں (افوہ منزہ کے چہرے پر خفگی کا بھری سکراہٹ؟؟) اداریہ ہمیشہ کی طرح پراثر ہے اگر دلوں پراثر کرجائے تو تو جعفل میں ہر انگ و شاری موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے انٹرویو کی بابت میری طرح اور لوگ بھی کہدرہ ہیں کہ شکی لیے تو تو جو ہیں اے تھوڑ ہے اور طویل ہونے جاہیں رفعت سراج کے دام دل پر کیا تیمرہ کروں کہ ان کی تیمرہ کروں کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ میں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ مطل میں زمرتیم کی ہے اس مرتبہ کی ہے اس مرتبہ کی ہے اس مرتبہ کی دورت ہے اور دیگر جینلز بھی سامت کیا ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی شام کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی شرورت ہیں زمرتیم کی ہابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی شرورت کی دار کی ہیں جب ہوا سے دواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہو کی دورت ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہو کی دورت ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میں دوری کی دورت ہے جواس مرتبہ کی ناول کے بابت میری وہی رائے ہیں کی دوری کی دورت ہے جواس مرتبہ کی ہوئی کیں کرنے کی دورت ہے کی دورت ہے کی دورت ہے کی کی دورت ہے ک





ا غاصے کی چیزسٹل کا افسانہ عدت ہے۔ایک بہت اہم موضوع پر جا بکدی اور میہارت ہے سبل نے قلم اٹھایا ہے اس معاملہ میں بہت ہے پوشیدہ اور منفی زکات کوزیراٹر لاکر مثبل نے تحریر کاحق اوا کر دیا ہے ہے تحریران کے لیے صدقہ جارہ بن جائے گی۔سنیم منیرعلوی کی کہائی ہمیں آب بیتی، سوائح یا ر وزِ مرہ کی داستان نکی جن میں خوبصورت شاعری کا تڑ کا ہے افہام وتقہیم کے کل بوٹے اور پھندنے ٹا نئے گئے ہیںا یک خوبصورت کا دش ہےرامس نے بہت دنوں بعید بہت جم کرنکھا کہا لی نٹی ہیں ،اسلوب میں جدت اور ندیرت ہے مکالموں کی کمی محسوس ہوئی ، اس کے برعنس نبیلہ نا زش رائے کے' با زارحسن' میں مكالموں كى زياد لى ادر كياتى كى كى ہے۔ايك اور خوبصورت افسانہ الماس روحى كالمجھوتے ہے سيل، رواں اور سبک انداز میں لکھی کئی ہے کہائی بہت ہے گھروں کی کہائی ہے عورت کی قربا بی اورایثار کی ہے کڑی ا درلزی انوکھی اور پُر اثر ارہے بیرکزی اورلزی پر میں فاتحہ پڑھ رہی ہوں کہ ایک نقطہ نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا دالی مثال صادق نه آجائے کہ اس مرتبہ کمپوز نگ کی بہت غلطیاں ہیں اس جانب توجیہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ کچن کا رنر کی نا وبیرطارق ہے بہت اوب ہے بیہنا ہے کہ براہ کرم سیدھی سادھی گھریلو ٹا ئپ ترکیبیں دیا کریں بیٹلجم کا قورمہ،مولی کا حلوہ ،اور ٹونسٹ بینگن ٹا ئپ کی چیز ہم ہے ہضم نہیں ہوتیں ۔ منزہ!اس عمن میں ہیرکہنا ہے کہ قار مین ہے ہر ماہ جارترا کیب لیں انہیں آ زما میں اب مات ہوجائے گفریب کی روداد کی چند نام مجھ سے سہواُ ذکر کرنے ہے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے صبیحہ شاہ اینے صاحبزادے کے ماس بحرین کئی ہوئی ہیں ڈاکٹر شہناز انور شفاء کو پڑھنے کو بہت دل کرتا ہے مگر وہ فون نہیں ا ٹھا تئیں حمیرا راحت اور ڈاکٹر حمیس رخ اپنی اپنی مصروفیات اور رنگینیوں میں قم ہوکررہ گئی ہیں در دانہ نوشین کا علم سویا سویا سا ہے انگڑا ئیاں لے کر بیزل<sub>ا</sub>رہیں ہور ہاہے۔اب چندسطریں کاشی بھیا کے لیے ہیں کاشی تم نے تھی کہانیاں کی تحفل کے آخر میں جونظم سمھتی ہے وہ سیلہ لوٹ لینے والی ہے بالخصوص آخری سطر دل کو جیمو لئی ۔میرافلم تمہار ہے جریدہ میں لکھنے کو بے چین ہے بہت سی سچی کہانیاں دل د د ماغ میں جگہ بنارہی ہیں مگرفکم ہے کہ جولائی اور توانائی کوتر ساہواہے بھی دل میں دھڑ کن بنا کر گر مانے کی کوشش کرتی ہوں تو بھی مائیکر و و یو اوون میں رکھ کر پکھلا تی ہوں دعا کر و نیا سال میرے فلم کا سال ہو۔ بید چند سطور تمہارے او پر قرض تھیں سو،سود سمیت اتار دی ہیں اللّٰد آپ سب کا جای ویا صربو سب کوسلام ودعا نیں \_ الله و الله السنة! آب كا تنجره تو دال مين ديس هي كرزك كي ما نند موتا ہے بہت ہے اہم فيلے آپ ك تبھرے کے بعد بھی ہوتے ہیں ....ہمجھ کئی ہوں گی اور ہاں آپ ان چند خوش نصیب لوگوں میں شار ہوتی ہیں جن کی کسی بات پربھی منزہ کوغصہ نہیں آتا تھرہ بھریور ہے۔کمپوزرز کے کان تھینچنے بہت ضروری ہو گئے ہیں اس لیے کہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ بہر حال شائستداب آب کے افسانے کا انظار ہے۔ 🖂 برین بنستی کھلکھلاتی عقلہ بہت اچھی ی رضوانہ برنس ....خوش رہو....مسکراتی رہو المسلم المسكراتا، خوبصورت آنكھوں والی دوشیزہ سے سجا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے منزہ سہام كا ادار بدا اللہ میرے ہاتھ میں ہے منزہ سہام كا ادار بدا اللہ میرے ہاتھ میں ہے منزہ سہام كا ادار بدا اللہ میرے خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی كرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی كرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی كرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی كرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی كرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی کرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے والے وہ یہی کرتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت رہا، دراصل جولوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعصبی نفرت بھیلانے وہ اللہ بھیلانے وہ اللہ بھیلانے وہ اللہ بھیلانے وہ اللہ بھیلانے وہ بھیلانے وہ اللہ بھیلانے وہ بھیلان یمی ان کی روایت ہے اور یمی ان کا دھرم محفل خوبصورت رہی اب میں کیا کہوں، رضوانہ بہت بہت





شکریہ آ بے نے مجھے اپنائیت ہے خوش آ مدید کہا ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جن کومیرا افسانہ بہند آیا۔ پچھ تحریری مصنف کو ذاتی طور پر پسند ہوتی ہیں ریشماں ، لگی اورعورت ،میری پسندیدہ تحریر تھی ، آپ نے سراہا مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ سیمارضا کی بہن کے انتقال کا سنا بہت افسوس ہوا خدا مرحومہ کو جنت الفر دوں میں جگہ دے۔فیس بک پرصبیحہ شاہ صاحبہ نے اطلاع دی کہمختر مہ کل صاحبہ خالق حقیقی ہے جا ملیں، یا اللہ کیے کیےلوگ خاک کا پیوند ہوگئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین ۔ بیاری تمع آپ کی محبنوں کا بہت شکر بیخوش رہیے۔احسن خان ہے ملا قات انچھی رہی منشاِ یا شاہے ملا قات انچھی رہی ہ Ary کے یروگرا مزیر تبھرہ اس لیے ہیں کروں گی کہ میں ٹی وی بہت کم دیکھتی ہوں ،بس نیوز تک ہی تی وی ہے رابطہ ہے فرحت صدیقی صاحبہ آپ کو بے حدمبار کباد۔ رفعت سراج کا ناول بہت ہی زبر دست جارہا ہے، پڑھ کر بہت کچھ سکھنے کومل رہا ہے اُم مریم بھی اچھا لکھ رہی ہیں، سباس گل کامکمل ناول مناسب ریا، حبیبه عمر کے ناولٹ کے اگلے جھے کا انظار رہے گا ویلڈن حبیبہ صاحبہ سعدیہ عابد کی محر پر بہت انچھی لکی کیکن بید کیا تقریباً ہر کہائی ہے آخر میں لکھا تھا بقیے الگلے ماہ ..... نسنیم منیر صاحبہ،شاہرہ اور با تی سب نے احیما لکھا ، دراصل تفصیلی تبھر ہ اس لیے نہیں کر رہی کہ بے حدیزی ہوں نیکن میں نے پڑھا سب کو ہے اور یقیناً جن کونہ پڑھ سکی انہوں نے بھی اچھالکھا ہوگا۔ تمام مستقل سلسلے ہمیشی<sup>ک</sup> طرح جھےرہے۔ مائی ڈیئر رضوانہ دراصل دیلیشن پر جانے کی تیاریاں ہیں گھر میں ایک ایک چیز کو تسلی ہے بند کرنا، بچوں کے بیگز تیار کرنا اور پھرمیرے کپڑےOh my GOD وہ تو دنیا کا سب سے اہم مسکلہ ہوتے ہیں دوستوں سیجھ ہفتوں کے لیے سفریر جارہی ہوں اس امیدپر کہ آپ سب مجھے دعا وُل میں یا در کھیے گا ....سر کاشی چوہان میرے بھائی تم کہاں ہوتم نے دوشیزہ کو خیر باو کیا ہے یا ہم ساری بہنوں کو بھی خدا جا فظ کہہد یا۔رضوا نہا نشاءاللہ والیں آنے کے بعدا بکے تفصیلی تبعرہ اور منز ہ اور آپ سب ے ملنے ضرور آؤں گی کہ میرالیخ دوشیزہ پرادھار ہے لوبھئ جیسے ہی پتا جلا کہ عقیلہ حق نہیں ہیں آپ لوگوں نے کیج ہی رکھالیا ہے کھلا تصارفہیں ہے کیا! ہے نا! کوئی بات نہیں خوش رہیے مسکراتی رہیے زندگی باتی

اب تو ہے ہیاری عقیلہ! یہ کھلا تصادبیں کہ پڑوی میں ہو گر پڑوسیوں کے حقوق کا ذرہ بھی خیال نہیں ،اب تو آپ کے پڑوی ہوئے ایک سال ہو گیا۔ پہلے کے لوگ اجھے تھے۔ پڑوی آ باد ہوتے ہی کھانے کی ٹرے لیے جلے آتے جلے ۔ گراب لوگ بدل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناکہ '' تیرے وعدے پر جئے تو یہ جانا'' خیر پہنے ناکہ '' تیرے وعدے پر جئے تو یہ جانا'' خیر پہنے ندات کی بات تھی ہمیشہ کی طرح بھر پورتیمرے کے ساتھ آنے کا شکریہ۔

یک اراجی ہے بہ آ مدے ہماری سنبل کی الصقی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس السلام علیم! اللہ کاشکر واحسان ہے ہماری طرف سب خیریت ہے اور آ ب سب کی خیریت اللہ تعالیٰ ہے نیک مطلوب ہے۔ دیگر احوال بدے کہ ابھی درمیان میں خطالکھا تھا مگر نامہ برنامہ کے ساتھ پہنچا ہی نہیں۔ دل ٹوٹ گیا پھرا کے مہینے خطالکھا ہی نہیں دکھ جوا تنا تھا۔ ابھی و ممبر کا شار و نہیں آیا ہے۔ سوچا نومبر کے شارے پر ہی تبھر وکر دوں۔ منزہ کا اداریہ ہمیشہ سوچ کے دروا کر دیتا ہے۔ دو ثیزہ کی مسلم کا تو مزو ہی الگ ہے۔ فوزیہ بہت شکریہ میری تحریب سند کرنے کا۔ آ ب کی تحریر لائن تحسین تھی۔ شروع ہے آخر تک

Sec. On



| 55امريكي ڈالرز | ايران                | 55امري كي ڈالرز | کویت          |
|----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 55امريكي ۋالرز | سرى لزكا             | 55امريکي ڈالرز  | سعود کی عرب   |
| 55امريكي ڈالرز | جابإن                | 55امريکي ڈالرز  | بوا ے ای      |
| 55امريکي ڈالرز | ليبيا                | 55امر کِی ڈالرز | ممصر          |
| 55امر کی ڈالرز | د <sup>ۇ</sup> نمارك | 55 امريكي ڈالرز | <i>يو</i> نان |
| 55امريکي ڈالرز | جرمنی .              | 55امريکي ڈالرز  | فرانس         |
| 55امريكي ۋالرز | بالينذ               | 55امريكي ڈالرز  | برطانيه       |
| 55امريكي ڈالرز | بولينز               | 55امريكي ڈالرز  | ناروے         |
| 65امريكي ڈالرز | كينيرا               | 65امر کی ڈالرز  | امریکہ        |
| 65امريكي ذالرز | آسريليا              | 65امريكي ڈالرز  | افريقه        |
|                |                      |                 |               |

آج بى رابطر يجي 188- فرسك فلور - خيابان جاى كمرشل - دُينس اؤسنگ اتحار في - ج، كراجي

(ن بر: 35893121 - 35893122 برن بر: 021-35893121

ورسالانه

اس نے اسے سحر میں جکڑے رکھااور آپ نے اس کا اینڈ میں بہت زبر دست کیا۔ادر ہاں ثمیینہ جی آ ٹو ہندی کا تہیں ا انگلش کا لفظ ہے۔ جس کے معنی خود کار ہیں۔ بتانہیں ہم کیون سارے کریڈٹ ہندوؤں کی جیمولی میں ڈال دیتے ہیں۔انٹردیوز سب مختصراور اچھے تھے۔شگفتہ کو بیٹے کا نکاح بہت مبارک ہو۔اور صفیہ سلطانہ کو بھی ان کے شہرادے کی شادی بہت مبارک الله دونوں کیلز کوزندگی کی ہرخوی ہے ہمکنار کرے (آمین) دام دل کی تعریف تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ رحمٰن رحیم کا اونٹ پتانہیں کس کروٹ جیٹے گا۔ پہلے بربرہ کارون اورعلیزے عبدالہا وی اور اس تھوڑے نے فرق کے ساتھ کچھو لیے ہی حالات قدر عبدالعلیٰ اور عبداللہ اور اتباع بہرحال دیکھتے ہیں آ مے کیا ہوتا ہے۔نسرین جی الوینہ اور آشی کو جدا کیوں کیا۔ میں تو ویسے بھی ان لوگوں میں ہے ہوں جو کہتے ہیں تنہی کو ہم نے حاما شهی ملتے تواجیها تھا۔فوزییغزل کا فارمولا انسانہ ٹھیک تھا۔شع حفیظ آپ تو ڈائیلا گز کی بادشاتھیں آپ کا انداز اتنا بیانیہ كيوں ہوگيا ہے۔ يارا بينے پرانے انداز ميں واپس آئيں۔ مجھے نہيں اچھالگنا بداز۔ ہمارے ميڈيا كے كارناموں بر صدف آصف کی تحریرا چھی کئی ۔ فرحین اظفر کی تحریر مجھے بہت بیند آئی مرد ہمیشہ یہ بھتا ہے کہ میر کا سخیر شدہ عورت کہیں جائ آہیں سکتی کیکن وہ بھی آہیں جان سکتا ساتھ رہے اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ در دانہ عام ی بات کواتنے خاص انداز میں کہتی ہیں کہ دل پرتقش ہوجا تا ہے۔ ثمینہ فیاض کا افسانہ ٹھیک ہی تھا۔ ہائے عقیلہ کتِنا پیارا افسانہ لکھا ، رلا دیا۔عورت کوشاید ہی سمی نے امتاا چھا پورٹرے کیا ہو، ویلڈن ویری گڈ۔عابدہ سبین کے ناولٹ پر ممل ہونے پر ہتاؤں کی ۔ سعد میر کا اتر ن غضب کا افسانہ تھا بہت زبر دست ۔ ہاشائی صاحب ایک زمانے بعد آئے ادر ہمراہ سوئٹ ڈس پروفیسر بریانی لائے بہت زبردست ہاشانی صاحب دریآ مد درست آمد نئے لیجے میں نے شعراء بہت کمال لکھ رہے ﴾ ہیں انشاء اللہ بیسب بہت آ گے جا تمیں گے۔ دوشیز ہ گلستان میں تمام ٹن پارے بہت البیھے تھے۔ خصوصاً حمر' جیٹ پٹی خبریں ، واقعی حیث پی تھیں یار پکن کارنر میں جائنیز' زخمزیز ااورلیلس کی تر اکیب بھی دیں میتو ہوا تنجرہ پرچہ بہت خوب تھا آپ کی محنت نظر آ رہی ہے۔اب آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ بقول رفعت سراج ہز ہائی نیس موسم بدل رہا ہے کراچی والے قناعت پسندای موسم کوانجوائے کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔لحاف کمفر ٹراور کمل سویٹرز جیکٹس اور اسٹولزسب نکل آئے ہیں سوہی ونٹر سیزن اب اجازت دیں۔اینا خیال رکھیے گا اور دعا وَں میں یا در کھیے گا۔ 🖈 پیاری سنبل! آپ بھی اپنابہت خیال رکھیے گا اور ہاں ایکلے ماہ آپ کا تبھرہ سب سے پہلے ہم تک

بیت بیت بیت بیت کے بیت کے بیٹ مراز ہیں ہم سب کی شگفتہ شفیق پیاری سی رضوانہ جی السلام علیم! ہمئی ہم ہمیشہ دوشیزہ کی تعریفیں لکھتے ہیں لیکن آج تو ہمارا دل اپنی مہر بان پری منزہ اوراُن کی معاون رضوانہ کی تعریفیں کرنے پرا کسار ہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اپنی فیس بک کھولی ہے بار ٹی کیوٹو نا بحث کا ظہر انہ اور سب را بھی خوش گیبیاں ، فیقیے ، جملے بازیاں نظروں کے سامنے پھرنے گئی ہیں منزہ سہام نے جب لیخ کی بیس منزہ سہام نے جب لیخ کی وعوت دی تو ہم نے بیسوچا کہ ہم دوشیزہ کے آفس بینے جاتے ہیں وہاں سے جانے میں سہولت رہے گا گئین چونکہ اس ون سیمارضانے ہم کو ایف ایم ۱۳ پر مدعوکر لیا تو پھر ہم نے اپناارادہ بدل لیا اور بہت دنو کے لیکن چونکہ اس کے بعد تنہا گاڑی ورا بیوکرنا ہم کو بے حدم خوب ہے کہ لیکن بیواحد پابندی ہے جوڈا کمڑنے ہم پر لگائی ہے پروہ شگفتہ ہی کیا جو باز آجائے تو ہم سب سے پہلے با





بی کیولو نا یعف بینے گئے اور پارکنگ میں بیٹے کرخوب انظار کیا کچھ دیر کے بعد سنبل اور فرح اسلم قریش دور سے جاتی ہوئی نظر آئیس پھر کا شی اور زبیر صاحب آئے اور جب میز بان صاحبان تشریف لے آئیس تو ہم بھی خرا ماں اندر چلے آئے بھر تو جو تحفل پر رنگ چڑھتا گیا کمال ہے، رایٹرز کی کہ کٹال می اُر آئی می جس میں رفعت سراج سیمار ضاخا کست عزیز رضوانہ پرنس نز ہت جبیں ضیا 'سنبل الماس روحی منزہ کی جس میں رفعت سراج سیمار ضاخا کست عزیز رضوانہ پرنس نز ہت جبیں ضیا 'سنبل الماس روحی منزہ میں مزے دار کھانے سے انصاف کیا گیا ہم چیز لا جو اب تھی چاہو وہ پرونس مصالحہ ہویا چکن ہریا تی ہم کوتو میں مزے دار کھانے سے انصاف کیا گیا ہم چیز لا جو اب تھی چاہو وہ پرونس مصالحہ ہویا چکن ہریا تی ہم کوتو بھی مزد کا رفت اللہ الغرض کدا کیا انہائی خوبھورت بیا اور فیکن ہوئی اس سے بھی نراز کو الگ الغرض کدا کیا انہائی خوبھورت بیا میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے بیشور پیا ہے سائگرہ کا ون آیا ہے سوسالگرہ مبارک دسمبر کا وو ثیزہ میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے بیشور پیا ہے سائگرہ کا ون آیا ہے سوسالگرہ مبارک دسمبر کا وو ثیزہ کی آئی میں یا رات کی مبارک ہا وکا بہت شکر میا افسانے ایک سے ہو ھرکا ایک دار اوار یہ بہت اچھالگا بیا رے ساتھیوں کی آئین میں یا رات کی مبارک ہا وکا بہت شکر میں افسانے ایک سے ہو ھرکرا کیک رہتی ، ، اللہ دو شیزہ کو اور عروج سے نوازے آئین آخر میں ایک چھوٹی کی تھم کی آئین میں یا رات کی مبارک ہا وکا بہت شکر میں افسانے ایک سے ہو ھرکرا کیک رہتی ، ، اللہ دو شیزہ کو اور عروج سے نوازے آئین آخر میں ایک چھوٹی کی تھم

بند ہیں لب دل محو وُ عاہے تیری محبت کی خوشبو ہے جاناں میکتا رہے ہونہی میرا آئٹن جب بھی سالگرہ ہومیری بہنا ہے سدا بھے کو بھولوں کے تنگن قائم رہے بیار بھرا سے بندھن بن کے رہے تو میراسا جن

﴿ شُلُفته بَیٰ! آب کی محبوں کے ہم کیاساراز مانہ ہی امیر ہے اب اس کے بعداور کیا لکھیں کیکن بھی ڈاکٹر کی بات بھی بھی مان لینی چاہیے امید کرتے ہیں کہ جلدا فسانہ کے ساتھ آئیں گی۔
ساتھیو!اب اس محفل کو سمیٹتے ہوئے ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگا۔ اگلا شارہ انشاءاللہ سالگرہ نمبر 2 ہوگا۔ان وعاؤں کے ساتھ اپنی میزبان کواجازت و بیجے۔

تم آرزوکے ویے جلا کر،خداہے انجھی امید رکھنا وہ تیرارب ہے وہ تیراا پنا،ای کواپنا حبیب رکھنا غموں کو ول میں بھی نہ رکھنا،ای کوایخ قریب رکھنا رحیم ہے وہ کریم ہے ای کوایخ قریب رکھنا

موں ہوں ہیں ہی کہ رکھا ہا ہی وہ ہے حریب رکھنا رحیم ہے وہ کریم ہے ای کوا ہے قریب رکھنا اللّٰد آپ سب کو ہمیشہ خوش اور اپنی امان میں رکھے۔ اللّٰد آپ سب کو ہمیشہ خوش اور اپنی امان میں رکھے۔

دوشيزه [2]

Section .

ہارے لکھاری ہمیشہ ہمارے دل کے بہت قریب رہتے ہیں۔دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ کی تقریب قلم برا دری کی کہکشاں ٹابت ہوتی ہے۔ بھلاکون ہے جو پرل پہلی کیشنز کی قلم دوئی کا معنز ف نہیں۔ اپنے لکھار یوں کو مان دینا ہماری روایت رہی ہے۔منزہ سہام اس روایت کی پاسداری بحسن وخوبی قبھا رہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزا دے دانیال مشی اورزین مشی بھی ہم قدم ہیں۔ پچھلے دنوں اپنے پھے نے اور پرانے لکھاریوں کے لیے ایک ظہرانددیا گیا جس کے کچھ یا دگاریل بصورت تصاویر قارئین کی نذر ....!

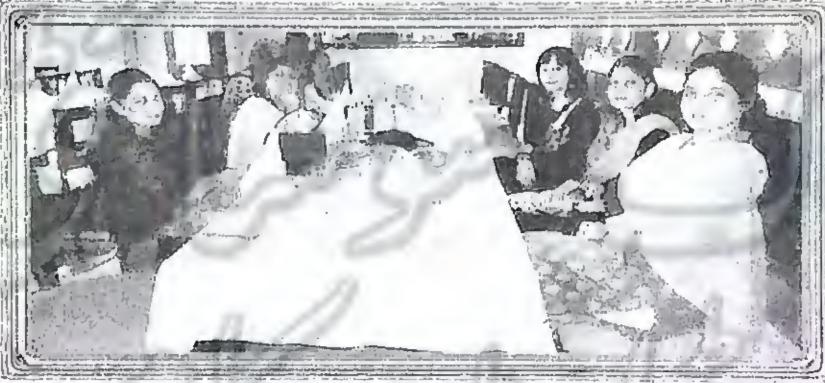

منزه سہام سنبل، شکفته شفیق فرح اسلم قریش ، رضوان پرنس علی زبیرظهرانے سے پہلے



بل کے شوہر نام دار دا جدنو رخان علی زبیر ، فرح اسلم قریشی کی صاحبز ادی خصراء ، ننی ککھاری ساتھی ماریہ پاسر ، کاشی چوہان اور نزہت جبیں ضیا وظہرانے سے پہلے دیگرساتھیوں کا نظار کرتے ہوئے







دوران ظهران لکھاری سائقی خوشگوارموڈیس ....ابی مدد آپ کرتے ہوئے



ودران ظهراندمنز دسهام، ماريد ياسر، رضواند پرنس، فرح اسلم قريني اور تنگفته شفيق



ظرانے کے بعد .... شائست عزیز ، منزہ سہام ، شبل ، ڈاکٹر الماس روی ، سیمار ضار داخوش کوارموڈ میں



Seeffon



ستبل ، فرح اسلم قريش ، نزمت جبيل ضياه ، فكلفته شفق ، سيمار مناردا ، رضوانه برنس ، دانيال مشى رفعت سرائ منزه مهام اورزین محسی ظهرائے کے بعد



REAUNC Seeffor

# 

ظہرانے کے یادگار کھات کو ہماری لکھاری بہنوں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے۔اُن کھات کی روداد قارئین کے روبرو۔ ہم ادر ہمارے مہمان پڑھے اور بتا ہے کہ اُس دن کا احوال آپ کو کیسالگا۔

تاژات ِتقریب

(شائسة عزیز)

یہ اونو مرک خنگی بحری ایک صبح کا ذکر ہے۔
جب پرل ببلی گیشنز کی ردح رواں منزہ سہام کا فون میرے پاس آیا وہ جھے سے نادلٹ کا تقاضہ کررہی تھیں۔ میں نے بھی دعدہ کرلیا میں نے منزہ سے کہا کہ وہ رائٹرز کے مل جیسے کا کوئی سامان کریں۔ بڑے دن ہوئے کوئی ایس تقریب نہیں ہوئی میری اس بات نے گویا اُن کے دل ود ماغ کوا پی گرفت میں لے لیا اور اس کا دوبارہ اُن کا فون آیا کہ چوہیں نومبر کو ہماری طرف سے چیدہ چیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ چیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ چیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ جیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ جیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ جیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ کھاریوں سے خیدہ کھاریوں کے لیے طرف سے چیدہ کھاریوں سے کے لیے طرف سے جیدہ کھاریوں سے خیدہ کھاریوں سے کے لیے طرف سے چیدہ کھاریوں سے کے لیے طرف سے جیدہ کھاریوں سے کے دلیے کا دوبارہ کا دوبارہ کیا تنظام ہے۔

کیا گیا گھر نامعلوم وجوہات کی بنا پرسمندر کے قریب ہی بنا پرسمندر کے قریب ہی بنا پرسمندر کے قریب ہی شہر کے ایک معروف ریسٹورنٹ کے نام قرعہ فال نکلا۔ اُس دن سورج کی تپش کے ساتھ ساتھ فضا ہیں سمندر کی مخصوص ہواا ورمہک رجی بھی ۔ ہیں بائیس برسول ہیں سے پہلا موقع تھا کہ ہیں کسی ادبی تقریب ہیں سیما مناف کے بغیر جارہی تھی ۔ وہ مجھے بہت شدت کے بغیر جارہی تھی ۔ وہ مجھے بہت شدت کے ساتھ یا د آ رہی تھی ۔ سیما کی امریکہ سے دائیس

ہمراہی تھے۔

ریسٹورنٹ میں بہنچ کر اندازہ ہوا کہ میں سب سے آخر میں پہنچی ہوں مگر میرے بھی بعد لکھاری نز ہت جبیں ضیاء آئیں۔ ہال کا ماحول خاصا خوشگوارتھا۔

دلی دلی سرگوشیوں کے بجائے خواتین کھاری خاصی تیز آ دازوں اور دبنگ تہقہوں کے ساتھ باتیں کررہی تھیں۔سب میں نمایاں آ دازرفعت سراج کی تھی۔

جھے سب نے آخریں جگہ ملی جس پرمنزہ کو خاصی تنویش کھا نا گھا کر وہاں آئی ہوں۔ صدافسوں کہ میں کھا نا گھا کر وہاں آئی ہوں۔ صدافسوں کہ اس دوران میں ان لوگوں کی گفتگو کا حصہ بہیں رہی۔ میری تمام تر توجہ کھانے برمرکوز تھی۔ جو خاصا لذیذ تھا۔ جھینگا کڑا ہی ' جگن کڑا ہی' کا افغانی بلاؤ' چکن تکہ تمام تر لواز مات کے ساتھ کولڈ ڈرٹس' قلفی 'آئسکر یم اور آخر میں سبز قہوہ ' کھانے سے بھر پور انصاف کررہے تھے۔ کھانے کے دوران میں نے ایک طائرانہی نظر مال برڈالی جہاں دیواروں پرممروف شخفیات کے بلیک اینڈ وائٹ پورٹر میس آویزاں تھا۔ جو ہال برڈالی جہاں دیواروں پرممروف شخفیات کے بلیک اینڈ وائٹ پورٹر میس آویزاں تھا۔ جو ہال برڈالی جہاں دیواروں پرممروف شخفیات کے بلیک اینڈ وائٹ بورٹر میس آویزاں تھا۔ جو ہال برڈالی جہاں دیواروں پرممروف شخفیات کے بلیک اینڈ وائٹ بورٹر میس قابل دیران تھا۔ جو ہیں جن میں قابل ذکرنام ملکہ برخم

دوشره 25

Section

نورجہاں کا تھا۔

کھانے کے بعد منزہ نے مجھے اپنے قریب سب رائٹرز کے درمیان بلالیا۔ میرے ساتھ 'انٹرنبیٹ کی شہرا دی' شکّیفتہ شفیق برا جمان تھیں ۔ ساتھ ہی الماس روحی کیلچرار دوست اور کولیگ کے ہمراہ 'برابر میں رفعت سراج ' فرح اسلم قریتی' علی زبیر( جن کی ساعتوں کا آج امتخان تھا) تھے۔منزہ کے پہلومیں سنبل ( نزا کت اور نسوانیت کا پیکر) اُن کے برابر ہُز مندسیمارضا ردا' ہمیشہ کی طرح جدیدتر اش خراش کے لباس میں ملبوں تھیں مگر خاصی جیب جیب اور افسر دے ہ بعد میں عقدہ کھلا کیا اُن کی ہمشیرہ کا ایک ہفتہ مِل انتقال ہوا ہے۔قار مین سے دعائے مغفرت کی

کاشی چوہان این استاد رفعت سراج کی موجود کی میں مارے رعب اوب کے دہرے ہوئے جارہے تھے۔ وہ نزہت جبیں کے برابر میں بیٹھے اُن ہے مصروف گفتگو تھے۔ دونوں کے درمیان گفتگو جاری بھی نے نزہت مجھے مخاطب كركے كہدرياى تقيل بہوآ گئي ہے نال تو ذمه داریال کم ہوگئ ہیں اس کیے لکھنا زیادہ ہوگیا ہے۔ بوری تقریب کے دوران انہوں نے کئی باریہ بات دہرای تو میں نے دل میں دغا کہ کاش ہر لکھاری کوا بیا بیٹا بہوعطا ہو۔ آبین ۔ رفعت سرأج البيخ مخصوص جولاني انداز ميس ' جان محفل' بني ہو كي تھيں \_ رفعت جا دوگر مصنفہ ہونے کے ساتھ ساتھ لفظوں کی ملکہ بھی ہیں۔ بات ہے بات نکالنے کا فن البیں خوب آتا ہے۔ اُن کی موجودگی میں شاید ہی کوئی دوسرا بول سكتا يه- ميس يك فك انهيس مدلتا و كيه كر

میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجناں توسمندرہے میں ساحلوں کی ہوا

قریب کی میزیر بینها مولویوں کا جتھار فعت کے بلند قبقہوں ہر بار بارمر کر ادھرد یکھا تو مجھے خدشه لاحق ہوا کہ تہیں کوئی فتوی نہ صاور ہوجائے۔ میری طرح رفعت نے بھی سرخ رنگ زیب تن کررکھا تھا۔ حسب گمان منز و اور رفعت نے گلے میں موتیوں کی مالا بہن رکھی تھیں۔ دو چیزیں تو طے ہیں کہ بھی بوڑھی نہیں ہوں گی ایک رفعت کا قبلم دوسرے اُن کے خوبصورت بال'جنہیں شگفتہ بڑی حسرت ہے بار بار چیوکرد مکھر ہی تھیں ۔

بیوئی و دبرین فرح اسلم قریشی ہمیشہ کی طرح پُرُ بہارٌ مسكراتی ہوئی۔ساتھ میں جھوٹی سی بیٹی خفنرا 'سمیرہ ہے سب کی تضویریں اُتا رنے میں یتا داں وفرحاں۔علم ہوا کہ فرح' شہر کے متند تعلیمی ادارہ سے بطور معلمہ وابستہ ہیں۔ الماس رویی بھی کا کچ میں کیلچرار ہیں۔ آج ایک نئ ساتھی مہمان بھی تھیں۔ جوٹکر ٹکر سب کو ہستا مسکرا تا دیکھ کرتھوڑی حیران تھیں۔ نیکھیں ماریہ بإسران كانام جان كر مجھے روحی باسر باوہ كنيں بچرتو یا دوں کی پٹاری کھل گئی۔ نگہت اعظمیٰ نشیم آ منه شاهٔ غزاله رشیدٔ فریده مسرورٔ سکینه فرخ نا ہیدعزی کُ رُخ چو ہدری کا ہید چو ہدری ایڈیسن سب بادآئے لگے۔ایڈیس کے ندآنے پرمنزہ سخت خفا بھیں۔ وہ وعدہ کر کے نہیں آئے۔ یکھ اورلکھاری بھی حسب وعدہ نہ آئے۔جن کا منزہ كوبهت افسوس تقا\_

ایڈین کے لیے تو میں بہرہوں گی کہ کا ہے کو بیابی بدلین وے لکھیا بابل موہے ۔ شکفتہ تفیق نے اسیے موبائل میں ایک جہان سمویا ہوا

ماورتيسزو 26

سوچ رہی تھی بقول شاعر \_

ہے۔ وہ جھےتصوریں دکھارہی تھیں۔ابھی حال ہی میں لندن میں مشاعرہ ئیٹ کے آئی ہیں۔ انہوں نے تصویر دکھائی، بید دیکھومیرے ساتھ امجد اسلام امجد وصى شاه اور ويگر بيشے ہيں۔ کنزل اور بیٹے کی شادی کی تصاویر کینیڈا ک طوفا بي برف بارى ميں اتا رى كئي شگفته كى تصاوير' ایک طرح سے وہ دوشیزہ کے فلم قبیلے کی'ابن بطوطهٔ تھہریں۔ میں نے اُن سے تازہ اشعار سنانے کو کہا۔ آپ سب کی بھی تفریح طبع کی نذر

جینے کے میسر مجھے سامان بہت ہیں جھے پرتو میرے محبوب کے احسان بہت ہیں غارت ہوا جا تا ہے سکون چین سب ہی کچھ دل کو بھی لگانے میں تو نقصان بہت ہیں بہبودی کے بھی تو کچھ کا م کر کے دکھا تمیں اونچے تو میرے ملک کے ایوان بہت ہیں اس تقریب کی خاص بات رضوانه برکس کا باربار چونک کرکہا۔ اللہ ہم نے نہیں سُنا پھر سے کہیے گا' تھی کئی مرتبہ رفعت کی باتوں میں بیہ مرحله آیا تو رفعت دومر تنبه شکفته کوسنایا جانے والا قصەتبىرى مرىنبەر ضواپنە كوسنانے لكتيں۔

رفعت کہہ رہی تھیں 'میرے ایک افسانہ آ و هے لوگ پرووشیزه میں جارسال سنسرلگار ہا۔ اس پر رضوانه رگ مدریانه بھڑ کی۔ اللہ جمیں وے ویجے ناں۔' رفعت نے شان بے نیازی ے کہا۔'وہ تو کب کا حجیب چکا' رفعت نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ سابق صدر یا کستان جزل ضاء الحق کی بہت معتقد ہیں جس پر منزہ بہت خوش ہومیں۔' You Make 'May Day اس میں میرے نام کا جھی 📲 اضافہ کرکیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو منزہ کی

خوشی اور جیرت دید لی تھی ۔ درمیان میں واحد ٔ انار ٔ علی زبیر کو بھی دعوت شخن دی گئی مگر انہوں نے موبائل کان سے

لگائے بس مسکرانے پراکتنا کیا۔ '' موی گڑیا' سنتبل ج<sub>و</sub> بولتی تم اور مسکراتی زیادہ ہیں سب کی باتیں ولجمعی ہے سُن رہی تھیں۔ رفعت سراج نے اس وفت کھل کر سیما رضا کی کمپیئرنگ کی تعریف کی۔

''سیماتمہاراتو جواب ہیں ہے۔ میں تو مر كرجهي ودباره بيدا هوخاؤل تواليي كمييئرنگ نہیں کر عتی۔' سیما نے اینے مخصوص عاجزانہ دلکش انداز میں شکر میرکہا۔

میں نے بیہ بات نوٹ کی ہے کہ ہر تقریب میں سیما کالباس سب ہے منفردا درجد بیرا نیراز کا ہوتا ہے۔ بالوں کی تراش خراش اور گفتگو کا ا ندازانہیں سب میں نمایاں کرتا ہے۔اب کاشی سب میں رسائل تقسیم کررے سے جو الماس روحی لے کرآئی تھیں ۔

رفعت کے سامنے بھیج کر بہت جھک کر انہوں نے رسالہ دیا۔ بعد میں کاشی نے بتایا کہ اُن کے زمانہ طالب علمی میں اسکول کی سب سے شرارتی کلاس رفعت سراج کو دی گئی تھی۔ أن کے یاس موٹا لسا ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ وہ اسکول میں شخت گیراستا دیے طور پرمشہورتھیں ۔ تھوڑ ہے دنوں میں وہ کلاس تیر کی طرح سیدھی

أن كى قابليت اور ماركا نتيجه ہے كه آج أن کے شاگرہ اعلیٰ عہدوں اور جگہوں پر فائز ہیں جس كاسارا كريدث رفعت سراج كوجاتا ہے۔ وفت وهيرے وهيرے سرک رہاتھا۔ ہال کا ماحول پرفسوں تھا۔اب تصاویر اتر نے کی باری

آئی تو سب کے موبائلز اور تمریبے میں متحرک ہو گئے ۔ ڈشیروں تصاور اتاری کئیں۔ ایک وفت ایسامجھی آیا کہ ایک برا گروپ بنا کرسب کھڑ ہے ہو گئے اور سامنے کوئی نضور ینانے والا نه تھا۔ ہمیں تو صرف ویٹرز کی ولی ولی معنی مسکراہتیں' تصاور بنوانے کا پیسلسلہ پنچے اُنز کر بھی جاری رہا اور وہی خوا تین کی برِانی عادت جاتے جاتے بھی باتیں کرتے خانا، کسی کا دل جانے کوہیں کررہا تھا تکر جانا تو تھا۔ ایک ایک كركے سب رخصيت ہونے لگے اب ميں منز ہ اور رضوانہ کی ہمسفر تھی ۔منزہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچھے گھر ڈراپ کروا دیں گی گاڑی میں۔ میں اِن وونوں کے درمیان تھی ۔ رضوانۂ سوہرا فلک کے خط کا جواب لکھ رہی تھیں۔ رضوانہ دوشیزہ مین سروے اور رائٹرز کے انٹرو بیوز کا بھی سلسلہ ہونا جاہیے۔ میں نے تبجویز دی جس پر انہوں نے اثبات میں کردن ہلائی ۔

منزہ نے بھی اتفاق کیا۔ رضوانہ کو اُن کی رہائش گاہ پر جھوڑ کر اب ہم دونوں عازم ِسفر تھےاورمنزل دوشیزہ کا آفس تھی ۔

'شائستہ بس ضروری کام نمٹانے ہیں۔ آپ کو اچھی سی جائے بلائیں گے پھر چلیں گے۔'' منزہ اب سکون سے تھیں،سب کام اُن کی مرضی کے مطابق ہو گئے تھے۔

راستہ میں ہم نے ڈھیروں باتیں کیں،
بامعنی بھی اور بے معنی بھی۔وکھ سکھ شیئر کیے میں
نے اپنی بیار بوں کا بتایا تو منزہ نے کہا کہ وہ
میرے لیے بہت اچھی ہربل میڈیین منگوا کر
دیں گی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ادارہ ووشیزہ
ایک خاص ابنایت اوراً نسیت محسوس ہوتی ہے۔
ایک خاص ابنایت اوراً نسیت محسوس ہوتی ہے۔

آفس بہنج کرمنزہ نے ضروری کام نمٹائے۔
اچھی سی جائے بلائی اس ڈانٹ کے ساتھ کہ
مجھے بیٹھے سے پر ہیز کرنا جا ہے ایسے کیسے کام
حلے گا۔ واپسی پر منزہ نے مجھے سہام صاحب کا
اسٹیج دکھایا جو آفس کی مرکزی ویوار پر آویزاں

ہے۔
'' یہ بالکل میرے بیٹے دانیال کی جوانی کی تصور ہے' میں نے بھی شدو مد سے اتفاق کیا ہے۔
نیچے سیرھیاں اُئر تے ہوئے فلورز پر دو تنین کم سن بیچے ملے جنہوں نے جھاڑ و ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی۔انہوں نے زور وشور سے منزہ کوسلام کیا۔منزہ نے بوجھا۔

یں۔ سرہ سے پیر پہتاتے۔ ''بھائی نے پیسے دیے ویے؟''جی ہا جی!'' جواب ملا۔ میں حیران تھی ۔

'' میرکیا ماجرا ہے؟'' گاڑی میں بیٹھ کر میں نے منزہ سے دریافت کیا کہ یہ بیجے کون ہیں اور کون سے بیسوں کی بات ہور ہی تھی۔منزہ کے چہرہ پر پیچکیا ہے تھی تر دوتھا۔

چہر ہیں ہیں ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں جا ہ رہی تھیں۔ قدر ہے تامل کے بعد جواب ملا۔

''شائستہ سے کہا گہم لوگ اوپر سے نیچے ساری سے اس کے ہا کہم لوگ اوپر سے نیچے ساری سیرھیوں کی جبح وشام صفائی کیا کرو۔ میں تمہیں بیسے دول گی۔اب روزانہ میں ان بچوں کو جو بن برتا ہے دیتی ہوں۔ اس طرح سے یہ بھیک مانگنے سے نیچ گئے ہیں۔ سیمنزہ کا آج نیا چہرہ میر سامنے تھا۔ آپ نے بھی و مکھ لیا ہوگا۔ میر سامنے تھا۔ آپ نے بھی و مکھ لیا ہوگا۔ ایسی ہوتی ہیں بڑے یا جا تا گئیز الیسی ہوتی ہیں بڑے کہ منزہ کے ادار سے اثر انگیز میں وجہ ہے کہ منزہ کے ادار سے اثر انگیز میں کہ الفاظ اوھرا دھر سے مستعار نہیں ہوتے ہیں کہ الفاظ اوھرا دھر سے مستعار نہیں الے گئے ہوتے ، اُن میں منزہ کا اپنا دل اور

ذ ات دھڑ<sup>ک</sup>تی ہے۔

ہم اس وقت ایک دوسرے کا آسکیہ ہوئے تھے۔ پرانے رائٹرز کا ذکر چل نکلاتو ایک ایک کرکے گئی نام میں نے گنوا دیے۔ جویر پیا ارشد خان نسرین قریقی شعیب علی رحمانی عرفان راؤ شمینہ افتخا راعوان اور کئی دوسرے جو نجانے کہاں ہیں۔ موجودہ رائٹرز میں فرزانہ آغا کی استقامت اور دلشاد نسیم کی آ تکھوں اور بالوں کی جگ کا بھی ذکر آیا۔ مزدا ہے بین کی بالوں کی جگ کا بھی ذکر آیا۔ مزدا ہے بین بی بادوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ شائستہ بین میں میں اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے میں فاصی کم شکل ہوا کرتی تھی۔ میری ناک چینی میں اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے تھے بڑے علاج کے اور دانت با ہرکو نکلے ہوئے۔ میں بادر دانت با ہرکو نکلے ہوئے۔ میں کا کے بین کی بادر کی تھی کے دوئے کے دی کے دوئے کے دوئے کے دوئے کے دوئے کے دوئے کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کی دوئے کے دوئے کے دوئے کا دوئے کی کا دوئے کی دوئے کے دوئے کی کی کی کے دوئے کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کی کی کے دوئے کے دوئے کے دوئے کی کوئے کی کی کی کے دوئے کے دوئے کی کی کے دوئے کی کے دوئے کی کر کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کی کی کے دوئے کی کی کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کے دوئے کے دوئے کی کے دوئے کے دوئے کے دوئے کی کے دوئے کی کے دوئے کے دوئے کی کے دوئے کے دوئے کی کے دوئ

میں نے غور سے منزہ کا چہرہ دیکھا اللہ اکبرا اس چہرے میں بھی کوئی کمی ہوسکتی ہے؟'' دامن نچوڑ دیں تو فریشنے وضوکریں منزہ آج کے کھانے اور انظامات کے بارے میں بوچھ رہی تھیں۔ سب بہت اچھا رہا۔ بیمیری رائے تھی۔

جیسا کھاٹا سیما مناف نے میری جج کی وعوت کے موقع پر کھلایا تھا۔ ویسالنہ بند کھاٹا میں نے اس کھایا۔ منزہ اعتراف کررہی تھیں۔ میں سے اس ملائی واقعی سیما دنیا کا ہر کام کرسکتی ہے۔ سوائے اینے اشک یو نیجھنے کے۔

پر پر سفر لمبا ہو گیا تھا۔ ہماری با تیں ختم ہی نہیں ہونے میں آتی تھیں ۔

میں نے آج ایک بھر پور دن گزارا تھا۔ لیحے میری گرفت میں تھے۔منزل قریب آگئ تھی۔میں نے آج کئی چہرےاصل چروں کے ساتھ دیکھیے تھے۔ میں مسرور وشاداں تھی۔منزہ

کے چہرے پر بھی اطمینان کی پر چھائیاں تھیں۔ وہی سکون جو بیٹی کو بیاہ دینے کے بعد کسی ماں کے چہرہ پر ہوتا ہے۔ وہ ماں ہی تو ہیں۔ ماں کے سینے میں ہی تو حساس گداز دل دھڑ کتا ہے۔ آج کا سفرتمام ہونے کو ہے۔ایک نیا سفر شروع ہونے کو ہے۔

ُنٹی منزلوں نئی جہنوں کا سفر سراغ اور اسرار کی دنیا کا سفر جس کے ہم سب باسی ہیں دوشیزہ کے باسی تجی کہانیاں کے باسی دوشیزہ کے باسی تجی کہانیاں کے باسی

سب این این دنیاؤں میں محوسفر ہیں۔ دفت کی لگامیں تھاہے آگے ہے آگے بڑھنے کی جاہ میں ہر مجبوری ہر معذوری کو شکست دیتے ہوئے۔

خدا کرے کہا لیے سفر ہرروز ہوا کریں تا کہ ہم ایک دوسرے کو بیجھتے رہیں جا ہتے رہیں ۔ فی امان اللہ۔

خوبصورت تقریب کا آئنگھوں دیکھا حال (فرح اسلم قریشی)

منزہ سہام نے دوشیزہ کی سابقہ روایت کو برقر ارر کھتے ہوئے پُر تکلف ظہرانے کے بہانے کا کلفتن میں کراچی کلفتن میں کراچی میں کراچی میں مقیم لکھار ہوں کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا۔

جہال مزہ سہام حب معمول جان محفل تھیں۔ وہیں رضوانہ برنس اپنی شوخی طبع سے محفل کو دوہ تھہ بنارہی تھیں۔ اور ہر دلعزیز شگفتہ شفیق اپنی تمام تر شکفتگی کے ساتھ محفل کی رونق میں اضافہ کررہی تھیں۔ بیج پوچھا جائے تو اس محفل میں رسی تضبع کا شائبہ تک نہ تھا۔ سنبل اور شائسۃ عزیز کی کم گوئی کومنزہ کے برجستہ جیکلے اور شائسۃ عزیز کی کم گوئی کومنزہ کے برجستہ جیکلے

(دوشيزه 29

Section

مصنف کی اصل بات بین السطور ہوئی ہے۔ اُس پرشعر یا دآ گیا۔ بات بین السطور ہوتی ہے شعر میں حاشے نہیں ہوتے و محبتوں ہے۔جا د ن

ده 13 تاریخ جمعے کا دن تھا۔ دوشیزہ آ فس ہے فون آیا کہ ابھی میڈم آپ سے بات کریں کی۔ اور میں سرایا انتظار بن گئی۔ مگر پیدانتظار انتظار ہی رہا ا گلے تین دن تک \_ پیروا لے دن 16 تاریخ کو ماری دوشیزه پرنسز منزه کا فون آیا که وه پنج ارخ کررنی بین دن اور جگه د ایساکڈ کر کے وہ دوبیار ہقون کریں گی۔اس کے بعد 20 نومبر کومنزہ نے 24 نومبر منگل والے دن 'بارلی کیوٹونا ئٹ' بوٹ بیس پر کیج کی دعوت دی اور محبت بھرے مان ہے آ نے پراصرار بھی کیا۔

اس دن میں بڑی خوش تھی ۔صاحب کو بتایا تو چھیٹرنے لگے۔''اتنا خوش تو تم رشتے داروں سے بھی ملنے پرہیں ہوتیں ۔'' میرا جواب تیارتھا۔ان ے مل کر کون خوش ہو۔قضول کے گوسپ 'برائیاں اورعیبتیں' دنیا جھی خراب اور عاقبت بھی۔اور پیہ سہی ہے بچھے منز ہ اور دیگر رائٹرز سے <u>ملنے کی</u> خوشی ہرخوشی پر بھاری ہولی ہے۔

بہرحال جمعے ہے منگل تک انتظار کافی لسا تھا۔ مگر ہبیر حال کٹ ہی گیا اس دن میں بہت ا یکسا ئیٹٹر تھی۔ اتنی ایکسا ئیٹٹر کہ میزیا نوں سے بھی پہلے پہنچ گئی۔ مگر وہاں جاکریتا جلا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ ایکسا ئیٹڈ تھا اور وہ تھیں نرح اسلم اپنی محصوم سی بیٹی کے ہمراہ موجود تھیں۔ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دس پندرہ منه بی گزرتے تھے۔منزہ مشیر خاص رضوانہ

بورا کررے تھے۔ (بیالگ بات ہے کہ میں بورا دفت ای کوشش میں لکی رہی کہ منزہ کے ماہتاب چېرے کو بھول کراُن کی باتوں پرتوجہ دوں ) رفعت سراج کے عالمانہ و ناقد انہ بجزیوں کے ساتھ اُن کا گھریلو خاتون والا روپ بھی ا یک حسین امتزاج تھا جس نے سب ہی کو بہت محظوظ کیا۔معصوم اور مہمی مہمی سی ماریہ پاسرنے این بردی بردی خیران آنگھوں میں شوق شمیلے سب کو ہنستا بولتا دیکھنے برہی اکتفا کیا۔ الماس روحی جو غالبًا سیدھی کا مج سے آرہی تھیں۔ انہوں نے بھی این نمام تر مصروفیات کے یا و جو د ملا فات کے اس موقع کو ضائع نہیں کیا وہ سب کے لیے ایک معلومانی شحفہ بھی لائی تھیں۔ بزہت جبیں جوتمام وفت زبان سے زیاوہ آئی نرم ی مسکرا ہٹ ہے کا م لیتی رہیں <sup>ع</sup>لی زبیراور کاشی جو ہان شایر پورا دنت اسی موقع کے منتظر رہے کہ خواتین کی باتوں میں وقفہ آئے تو۔۔۔۔۔ قدر ہے شوخ ، حاضر جواب ِ پُر اعنا د اور دلکش لحن رکھنے والی سیما پرضار دا آ نگھوں میں بھی بھی طرازی لیے موجودتھیں غرض دو گھنٹوں کی اس نشست نے ایبا خاد و کیا کہ اب تک اس کا خمار جھایا ہوا ہے۔

جیومنز ه خوش ر بهوا ور بمیشه اسی طرح محفلیس سجانی رہو۔ دانیال اور زین العابدین کے لیے ڈ ھیر ساری دعا نیں کہ انہوں نے بھی بھر بور طریقے ہے حق میز بانی ادا کیا۔ کاشی جو ہان مجھ ے سریر ہاتھ رکھواتے رہے۔ گھرآ کرسوجا۔ لو جی سنگ نظر آنے کی تمام نز کوششیں برکار کئیں۔ خیر بہتو نداق کی بات تھی کاشی کا بڑاین ہے جو یقینا اُے بلندی کے پہنیائے گا (انتا الله ) رفعت کی ایک بات ذہن ہے چیک گئی کہ

READING **Neggoo** 

یرنس کے ساتھ آئیں ساتھ ہی کانٹی وانیال اور زین بھی ہتے منزہ ہمیشہ کی طرح بہن محبت ہے ملیں اور رضوانہ کا تو اپنا کھلنڈ را سا انداز ہے۔ ان کے اندرایک بچہر ہتا ہے۔ جوخو دہمی خوش رہتا ہے اور آس ماس کے لوگوں کو بھی رکھتا

اوراس کے بعدمہمانوں نے آنا نزوع کیا۔ شگفتہ شفیق آئیں تو بیا جلا کہ وہ کافی درے نیجے منزہ کا ویث کررہی تھیں اور سب سے مہلے وہی آئی تھیں سوا بکسامٹمنڈ کا ایوارڈ اُن کا ہوا منزہ' .رضوانەنوٹ كرلىس \_

سیج پرمنزہ نے ایک نئی رائٹر کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ اتنی نئی کہ امھی ان کی کوئی تحریر بھی نہیں آئی ہے محتر مہ کا نام مار بیریاسر ہے اور محتر مه صرف جار سال سے ہی کراچی میں ہیں مگر اجھی تک کرا جی کا کوئی رنگ بھی محتر مہ يرسيس جڑھا ہے۔ رائٹرز کے کھٹے میٹھے سوالات کے جوابات انتہائی معصومانہ نتھے میں نے کہا واقعی ابھی نئی ہے۔ اس کے بعد رائٹرز آنے گئے۔علی زبیر' رفعت سراج' الماس روحی' سیما رضا' شائسته عزیز' مزہت جبيں وغيرہ ۔

ں وغیرہ -باشاء اللہ سے رفعت جتنا احیمالکھتی ہیں -ویسے ہی اچھا بولتی بھی ہیں۔ رضوانہ سالگرہ سرویے کا یو چھر ہی تھیں جھے سے اور فرح سے یو چھا۔ مگر ہمنیں نہیں ملا تھا میں نے کہا۔' سارے ا بیچھے اتبھے اور پیارے بیارے رائٹرز کو بھول تمكيل - وه بيني لكيس نهيل اتهى يرسول مى تو ڈیسائڈ کیاہے۔(لوجی تین دن کم ہوتے ہیں) رائٹرزتھوڑے لیٹ تھے۔ مگر کنج کا آیک وقت ہوتا ہے۔ سومنزہ نے کھانا آرڈ رکردیا۔

بحصے منزہ کی برابر والی ہی سیٹ ملی تھی۔اب ول تھام کرمینیوسٹیں \_متن روسٹٹر لیگ پراؤن مصالحہٰ وائت چکن کڑھا گی' افغانی بلاو' چکن تکهٔ رائنة' مزے مزے کی چٹنیاں' سلاداور مزیدار دھنیے اورنل والے نان اور کولڈرنکس (سب کی اپنی اینی پسند کی جن میں انار جوس' انناس جویں' اور کیمن لائم بھی شامل ہتھے ) کھانے کے بعد قلفی اور آ نسکریم اور آخر میں گرین تی۔ آگیا بال منہ میں پانی۔سوآپ پانی کا منہ میں مزہ لیں ہم نے کھانے کا مزہ لیا۔ میں کھانا کھانے میں مکن تھی دو بار رضوانہ نے عالبًا بیکارا چکن کڑھائی کے لیے۔ میں بڑے انہاک سے کھانے میں مصروف تھی وہ کہنے لکیں۔'' اس کا اسبهاک د مکیرس ہی تہیں رہی ٔ اور مجھے ہسی آ گئی۔ کیونکہ میں اکثر اپنی بیٹی سے بھی یہی میر میں ہوں کہ اتنامکن ہو کر کھائی ہے کہ ار دگر ہ کا ہوش ہی نیں رہتا۔

مگر احیما کھانا ہواجیمی جگہ پر ہواور اجھے لوگوں کے ساتھ ہوتو مزہ دوبالا ہوجاتا ہے۔ رفعت سراج آئیں تو منزوے کہنے لگیں۔'' منزہ مجھےایک چیز بڑی ایچی لکتی ہے۔ ہم سب ہمہ تن گوش ہو گئے کہ اب اگلا جملہ ہوگا کہ ہم ہم سب رائٹرز کا بڑا خیال رکھتی ہو۔ مگر ناں جی جملہ بالکل ہی مختلف تھا کہ تم نے اپنا بڑا اچھا خیال رکھا ہے ٔ اور منزہ کے ساتھ ہم سب کے چبرے پر بڑے مزئے کے ایکسپرلیش آئے تھے۔ رائٹر زاور عام جملے طعی نہیں۔

شَكَفته شفيق كهن كليس كه آج توسب برياب لگ رہی ہیں۔ دوشیزہ میں ایک بری تو ہے ہی' اس يرمنزه جوكية خوش ممتى ہے ميرى برابر والى چیئر پر برا جمان تھیں بولیں ۔ سنبل تم نے شگفتہ کو



بیسے کھلائے ہیں' میں نے کہا۔' شکفتہ آپ کو کہہ رہی ہیں ۔' تو بڑے سکون واطمینان سے جواب آیا۔' میں نے نو کھلائے ہیں۔'

آیا۔ میں نے تو کھلائے ہیں۔ ماشاءاللہ منزہ واقعی پری لگتی ہیں۔ تشمیر بول' بہنمانوں کی طرح سرخ وسپید رنگت 'شہد رنگ آئیسیں' دکش نقوش اور گولڈ براؤن بال اینڈ بلیوی مجھے منزہ نے قطعی پیسے نہیں کھلائے ہیں منزہ ساری کو جگا کیں۔

جاری ایک بیاری سی رائٹر نے منزہ کے بیہ بتانے پر کہ دوشیزہ کا اجراء 1973ء میں ہوا تھا تو انہوں نے پر کہ دوشیزہ کا اجراء 73 کی پیدائش ہیں۔' اس پر منزہ نے کہا۔ واقعی رائٹرز بڑے معصوم ہوتے ہیں۔' اس پر انہوں نے کہا۔ میں نے تو اس لیے بتایا تھا کہ سب کہیں آپ تو لگی نہیں ہیں۔' اس پر بڑا فر مائش قہتمہ پڑا۔ پھر منزہ نے ہیں۔' اس پر بڑا فر مائش قہتمہ پڑا۔ پھر منزہ نے اس پر بڑا فر مائش قہتمہ پڑا۔ پھر منزہ نے اس پر بڑا فر مائش قہتمہ پڑا۔ پھر منزہ نے اس پر بڑا فر مائش ہیں۔' اس پر بڑا فر مائش ہیا۔۔

'' یہاں کوئی بھی 80ء سے پہلے کا نہیں ہے۔''اس پر رفعت سراج نے کہا۔'' اور میں تو 90ء کے آپ بیاش کی ہوں۔'' اس پر بھی زیر دست تہقد بڑا۔

زبردست تہقہ بڑا۔

حضرات کی طرف اتی خاموشی تھی لگتا تھا
کلاس میں مس نے سزا دے کر بٹھایا ہوا ہے۔
ادھر خوا تین کی طرف بھی دوگر دپ بن گئے
تھے۔ ماریہ یاس نزہت جبیں سیما رضا الماس روحی اور رضوانہ پرنس کوئی سجیدہ ڈسکشن کرنے
لگے اور دوسرا گروپ ہمارا ساری شوخ ، چنیل ،
چلی اور نٹ کھٹ حسینا کیں ہمارے گروپ علی اور نٹ کھٹ حسینا کیں ہمارے گروپ میں تھے کے کر بیٹھے تھے ) تک بلاول (آخر بلاول چورگی پر بیٹھے تھے ) تک اور رعانا فاروتی سے لے کر رضوانہ پرنس تک اور رعانا فاروتی سے لے کر رضوانہ پرنس تک اور رعانا فاروتی سے لے کر رضوانہ پرنس تک اور رعانا فاروتی سے لے کر رضوانہ پرنس تک اور رعانا فاروتی سے لے کر رضوانہ پرنس تک اور رہان کے۔

اور درمیان میں رائٹرز والے شوخ و چلیے جسلے اور جہتے ہور فوانہ ایے سجیدہ گروپ سے ہماری طرف مرتیں۔ ہمیں بھی بتاد کیا ہوا' اور پورا واقعہ دوبارہ دہرایا جاتا۔ ماریہ باسر نے یہ کہہ کر آ یہ تو شادی شدہ ہی نہیں گئیں میری عمر مزید کم کردی۔ ماریہ خوش و آ بادر ہیں اپنے خریج یر ۔ آخر میں حب معمول اور درمیان میں بھی فوٹو میں ہوتا رہا۔ منزہ کھانے سے زیادہ اس بارے میں فکر مند رہیں کہ سب کو ہر چیز دستیاب ہے یا نہیں۔ اور بالآخر جدائی کا لحمہ منزہ بہت مزہ آیا دوبارہ کب بلا رہی ہو۔' منزہ بہت مزہ آیا دوبارہ کب بلا رہی ہو۔' منزہ بوئی خوش رہوا وردوموں منزہ بیا گئی پر۔' منزہ بوئی خوش رہوا ورد کھو۔۔ منزہ بوئی خوش رہوا ورد کھو۔۔ منزہ بوئی خوش رہوا ورد کھو۔۔

الماس روحی منزہ کے لیے غالباً کیک یا مٹھائی لائی تھیں۔شگفتہ بھول لائی تھیں الماس ہمارے لیے میگزینز لائی تھیں الماس بہت زبردست میگزیز تھے۔

سوری منزه اور رضوانه میں بہت زیاده
ایکبرلیو نہیں ہول۔ اپنے جذبات اور
احساسات کا جتنا اچھا اظہار این تحریوں میں
کرستی ہوں سامنے نہیں۔ سب کوئ کر جھے لگتا
ہے جھے بھی یہی کہنا چاہیے مگر نہیں ہوتایار۔
ہمرحال دوشیزہ کی دوشیزہ کا شکریہ۔ (تمہیں
جب دانیال نے ای کہا تو میرا دل چاہا کہوں
محب دانیال نے ای کہا تو میرا دل چاہا کہوں
محب دیتی ہیں۔ اللہ نے جھے کوئی اور کامیابی
محب دیتی ہیں۔ اللہ نے جھے کوئی اور کامیابی
میری پہلی ہی تر ہے دسمجھا کرو) تب بھی دوشیزہ
میری پہلی ہی تر ہے گا۔ (آ مین)
میری پہلی ہی تر ہے گا۔ (آ مین)

Section



## BEAUTY WITH THE BRAINS

## موثى گال

د پریا پڈوکون 5 جنوری 1986 کوکو بن تیکن بیڈمنٹن سے قبل وہ بیں بال کی بہت اچھی کھلاڑی

میں بیدا ہوئی والدمشہور بیدمنٹن بلیبر برکاش یا ڈو سمیں۔ 1 0 t h بلاس کے امتحانوں سے فارغ کون ہیں۔ دیکانے اپنے والد کے نقش قدم پر قیلتے ہوتے ہی DP کوفیش انڈسٹری میں جانے کا خیال ہوئے بیڈ منٹن کھیلنا شروع کیا اور بہت محنت کی ..... آیا بیدا لگ بات ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے



کامیابی کی ضانت جانا جاتا ہے حال ہی میں ریلیز

اس خوبرو دوشیزہ نے جس فیلڈ بیں قدم رکھا وہاں کامیابی کے جھنڈے گاڑھے جاہے اشتہارات ہوں، فیشن شوز، اسٹیج شوزیا فلمیس اس کا نام کامیابی کی ضانت جانا جاتا ہے

ہونے والی فلم باجی راؤ منانی نے بھی بے حساب کامیاب حاصل کی۔DP کے بارے میں دویا تیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ایک میہ کہ وہ ہے انتہا مذہبی ہے اور یا بندی سے مندر جانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے انتہاء زبر دہست کالم نولیں ہے اس کے کالمز مختلف اخباروں میں چھیتے رہتے ہیں بچنا اے حسینوں کی شوشک کے دوران DP کا افینر رنبیر کپورے شروع ہوا اور رنبیر کی محبت میں Dp نے اپنی کردن پر RK کا ٹیٹو بھی بنوایا بهرحال اب به کهانی ختم ہو چکی ے اور آج کل D P کا شدیدافیر انڈین کرکٹ ٹیم کے مینیجر سدھارتھ مالا یا کے ساتھ چل رہا ہے، دیکھیں عشق کی ریر کہانی کب اختیام پذیر ہونی ہے D p اس وقت انڈیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ہیرونن ہے5Ft 8inch کمبی بيه هيروئن انڈيا کی خوبصورت تزين خوامین میں شار ہولی ہے وہ Brand Ambassador مختلف کمپنیز کی جن میںTisso ،

DP کے دوستوں کا اصرار تھا خاہر ہے کہ دجہ اس کا میابی کے خوب اسبا قد بن ۔ فیشن انڈسٹری میں کا میابی کے جھنڈ ہے گاڑنے کے بعد Dp نے 2006 میں بالی وڈ میں قدم رکھا۔ پہلی فلم ایشوریا تھی جو کوئی کمال نہ دکھا سکی پھر 2007 میں شاہ رُخ نے اپنی فلم اوم شانتی اوم میں کاسٹ کیا جو میگاہٹ ٹابت ہوئی۔ شانتی اوم میں کاسٹ کیا جو میگاہٹ ٹابت ہوئی۔ DP نے فلم فیئر ایوارڈ بھی جیتا۔ اس خوبرو دوشیزہ نے جس فیلڈ میں قدم رکھا وہاں کا میابی کے جھنڈ ہے کے جس فیلڈ میں قدم رکھا وہاں کا میابی کے جھنڈ ہے گاڑھے جا ہے اشتہارات ہوں، فیشن شوز ، اسٹیج شوز



NescateSony Shot

جیسے بڑے برانڈ شامل ہیں۔

公公.....公公

# يم ك كام إلى والقديوا عرب كار

# 

## اساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کا میابی کے راز بنہاں رکھتی ہیں

## CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

مونے بالوں سے نجات دلائے اور بالوں میں مضبوطی لائے اور.....''

" اور کاش ایسا ہوجائے کہ اِس میں ہے سونے کے سکے بھی نظنے لگ جا کمیں۔ میں تو کب ہے ایسی اسکیم کا انظار کررہی ہوں۔ تم کیا بھول گئی تحییں۔"

" ہاں یاد آ گیا، تم تو ہو ہی ناشکری لڑکی اجو تھوڑ ہے بیسیوں میں لاکف بوائے ہالوں کے لیے کرتا ہے۔ وہ سونے کے سکول سے بڑھ کرتی ہے لڑکی!"

### ☆....☆....☆

''ناجیہ!ارے او ناجیہ بیٹا' کہاں ہوتم ؟ ذرا بڑے
کرے بیں جاکر بیڈی چاورتو بدل دیناوہ جو بیں کچھروز پہلے
نگالائی تکی شایدوہ میں نے بکس میں رکھ دی ہے' نکال کر بچھا
دو۔' نریدہ بیگم نے ناجیہ کو ہدایات دیتے ہوئے کہاتھا۔
''جی اچھا ای جان!ارے' آپ کہیں جا رہی
بیں؟''اس نے انہیں برقع اوڑھتے دیکھر ہو چھاتھا۔
''ہاں میں ذرا پچھا گل میں جاجرہ کے گھر تک جاری
موں۔اس ہے شام کے لیے پچھ برتن وغیرہ لے آوں'اس
کے پاس بڑاخوب صورت ڈنرسیٹ ہے۔''
کے پاس بڑاخوب صورت ڈنرسیٹ ہے۔''
ضرورت ہے پھرکی ہے لیے کھر میں برتن موجود ہیں'کیا
ضرورت ہے پھرکی ہے لیے کھر میں برتن موجود ہیں'کیا

## CONTRACTOR SECOND

ناجید کتنی ہی ویرے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کھلی کھی رنگت اور بڑی بڑی کٹورا آئکھوں میں اُسے مستقبل کا کوئی عکس تیرتا نظر نہ آرہا تھا۔مفلسی سب سے بڑا امتحان ہے۔ سب کوئی عکس تیرتا نظر نہ آرہا تھا۔مفلسی سب سے بڑا امتحان ہے۔ سب کو کھا جاتا ہے۔ ایپنے لا نے سیاہ بالوں کو ہاتھ میں لیے وولٹنی ہی دیرے کھڑی گئی۔

'' خیرتو ہے؟'' را جیہنے اُسے اِس حالت میں دیکھے کر

ہلایا۔ ''آن سسہاں سب، OK ہے۔'' ''تو پھر میاتنی دہر ہے آئینے کے روبروکس کے دیزار ہورہے ہیں۔'' ودمسکرائی۔ ''در مرمدیت ہمیا ہے گاہتھیں۔ اس می

'' سوری میں تو بھول ہی گئی تھی۔میرے جاسوس مجھ پر اتن گہری نظر رکھتے ہیں۔''جوابا اُس نے بھی راجیہ کومسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔

''اف! جاسوں! کیابات ہے آ ہے گا آئی۔' ''تم کیوں آئی دہرہے مجھے گھور رہی تھیں۔' ناجیہ نے کنگھا اُٹھا کر چوٹی کھولتے ہوئے کہا تو اُس کی ناگن رفیس اُس کی پیشت کوڈ ھانپ گئیں۔ '' ما بدولت آ ب کے در بار میں بدلائف بوائے شیمیوکا

" بابدولت آب کے دربار میں بدلائف بوائے شیمیوکا حقیر نذرانہ لے کر پیش ہوئی تھی۔ وہی لائف بوائے شیمیو چھٹور ا جوکہ ہارے حسین بالوں کی جمک براحائے، دو

دوشيزه 35



''ارے بیٹا! وہ برتن تہمارے بھو پھی اور بھو بھاکے معیار کے مطابق نہیں۔ تہمیں تو بتا ہی ہے اپنی بھو بھو جان کا مزاج ' کے مطابق نہیں۔ تہمیں تو بتا ہی ہے اپنی بھو بھو جان کا مزاج ' کیے ہر چیز میں تقص نکالتی ہیں اور ہر بات پراعتر اض کرنا نوان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب بچھلی دفعہ آئی تھیں تو کسے باتوں باتوں میں جما گئی تھیں ہماری حیثیت۔''

''ای!ان کی تو عادت ہے ہر چیز میں مین مینخ زکالنے کی'وہ ہمارے معیارِ زندگی ہے واقف جیں۔ائہیں تو خود ہی خیال کرنا جاہے۔آپ کو حاجرہ آنگ ہے برتن لانے کی کوئی ضرورت نہیں' دوسروں ہے مانگنااورانی خودداری کھونااحیمانہیں ہوتا۔''

''''کیکن بیٹا! ہم تمجھ نہیں رہیں' زیائے میں رہے کے لیے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔''

ناجیہ کواگر جہانی مان کی بات سے اتفاق نہیں تھا گر احتراما فاموش رہی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد بیڈشیٹ شبدیل کرنے گئی۔ ای نے نہ جانے کیوں نئی بیڈشیٹ بیکھانے کو کہا تھا حالا نکہ پھو پھو کے بچے انتہائی برمیز تسم کے سے بچھان ارکی چا در پر گرائی جائے کے نشانات جا بچاا بھی تک قائم تھے۔ وہ لوگ جب بھی آتے ہیں گر کی حالت ابتر ہو جاتی گر کی حالت مالا نکہ پھو پھو جان ان کی ہر بارکی آئد پرخوش ہوتی ہیں حالا نکہ پھو پھو جان ان کی ہر بارکی آئد پرخوش ہوتی ہیں حالا نکہ پھو پھو جان ان کی ہر بارکی آئد پرخوش ہوتی ہیں حالا نکہ پھو پھو جان ان کی ہم بارا خیال بھی ندآ ہے۔ وہ تو ان کے مسرالی اس شہر میں ہیں اُدھر آنا ہوتا ہے تو اوھر بھی نے وہ کے سے سوچا تھا۔

ے دکھ ہے سوچاتھا۔
''کوکی ایک سوٹ بھی تو اچھانہیں ہے۔ اب کل کیا
پہنوں؟'' راجیہ المماری ہے تمام جوڑے نکال کر بیڈیرڈ چیر
کرنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے سرپکڑ کر بیٹے گئی تھی۔
ناجیہ چائے لے کر آئی تو اسے سرپکڑے دکیے کر
فکر مندی ہے استفسار کرنے گئی۔

"اب کیا ہوا؟"

READING

Section

''ونی پرانا مسئلہ' کل کالج میں اتنا بڑا فنکشن ہے اور میرے باس ایک بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے جو میں بہن کر فنکشن میں جا سکول۔ سوچ رہی ہوں'ا بی دوست غزالہ سے اس کا شاکنگ پنک کر والاسوٹ ما نگ لول۔ بہت ہی خوب صورت سوٹ ہے۔ میں زیب تن کروں گی تو کالج کی فرب صورت سوٹ ہے۔ میں زیب تن کروں گی تو کالج کی لڑکیاں دیکھتی کی دیکھتی رہ جا میں گی۔''

شان وشوکت انسان کوکہیں کانہیں جیوڑتی ۔'' ناجیہ کا انداز ناصحانہ تھا۔

"راجيه اتم ميرا پريل والا نبيك كا سوث يهن لو-"ناجيه في اسے راه دكھائي تھي۔

و دنتمیں بھئی مجھے وہ سوٹ نہیں بہننا۔''راجیہ نے چڑ کر راتھا

بواامغری شل کاک برقع سر پررکھتے ہوئے جل گئیں تو فریدہ بیگم آ نگن سے کمرے میں آ گئیں جہاں ان کے شوہر نا مداعظیم صاحب بے بینی سے ان ہی کے متفار تھے۔
"'کیا ہوا؟ کیا جواب دیا ان لوگوں نے ؟''انہوں نے سوالیہ انداز میں فریدہ بیگم سے یو جھا تھا۔

یجیلے دنوں بوا کے ساتھ کی خواتین ناجیہ کو دیکھنے آئی تھیں اورانہوں نے ای کے متعلق جاننا جا ہاتھا۔

''ونی جواب ملا جو اس سے پہلے لوگ دیتے آئے ہیں۔'' فریدہ بیگم اداس ی سامنے پڑے صوفے پر بیٹے گئیں۔ ''ارئے کچھ بتاؤ تو سہی .....'' عظیم صاحب نے اصرار کیا تھا۔

'' انہیں بھی ہماری غربت اور حیثیت پراعتراض ہے۔ بوابتا رہی تھیں کہ وہ لوگ انچھی فیملی میں رشتہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔''

رہے ہیں۔' ''اچھی فیمل سے ان کا کیا مطلب؟'' انہوں نے ناگواری سے پو جھاتھا۔''بس یہاں تو ہر مخص دولت کی ہوں میں اندھا ہور ہاہے۔شرافت اور سچائی کی تو کوئی قدرہی نہیں

رئی۔''ان کا لہجہ بہت زیادہ تکنج ہوگیا تفا۔ای دات نا جیہا راجیہ اور انس بھی کمرے میں داخل ہوئے شے اور ماں باپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا میا ندانظر آ گیا ہے۔

"رعظيم صاحب آب بھی تو ج کی آشير بن جاتے ہيں ا نەصرف! بنی انکم بتا دی بلکہ صاف <sup>لفظ</sup>وں میں ری<sup>بھی</sup> بنا دیا کہ هاری کونی زمین جا کداد وغیره نهیس حالانکه لوگ ان معاملات میں جھوٹ سے کام کیتے ہیں اور بر م جزرہ کرائی برائی بیش کرتے ہیں کرائے کے مکان کو اپنا ذاتی مکان

''ابو! دیسے ای کھ غلط ہیں کہدر ہی ہیں۔ آپ نے تو تا یا ابو کا بھی ذکرنہیں کیا کہ میرا بھائی امریکا میں مقیم ہے۔ لوگ تو بہ تک کہددیتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتے وار باہر ہے ہم لڑ کے کو باہر جمجوا دیں گے وغیرہ وغیرہ ۔'' الس جھی مال کا ہم نوابنا ہوا تھا۔

''ارے بیٹا! جب ایس کوئی بات ہے ہی نہیں تو میں کیے ا تنابر اجھوٹ بول دوں؟ پھرتمہارے تای<u>ا</u> ابونے کب ہم ہے کوئی تعلقی رکھاہے؟'' وہ و کھ بھرے کہنچے میں بولے تھے۔

"ابونے بالکل ٹھیک کیا الس! رہتے وہی مضبوط ویائیدار ہوتے ہیں جن کی بنیاد خلوص اور سیائی پر رکھی جاتی ے۔' ناجیہ نے بھائی کی بات کاٹ کرسنجیدگی سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے بولتا' در دازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔''الس نے اٹھنا جا ہاتھا۔ ' دہمیں بیٹا! بیٹھو مجھ سے ملنے کسی کو آنا تھا۔'' عظیم

صاحب اٹھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ '' و یکھنے میں کیے معصوم اور شریف لوگ کِلَّتے ہے' مجھے امید ندهی که ده ایبا جواب دیں گے۔' فریدہ بیگم ابھی تک نا جیہ کے رشتہ کو لے کرافسر دو تھیں۔

'' ہاں ای!معصوم تو وہ بہت <u>سے' پہلے</u> تو نہایت خاموتی ے جائے یانی ویکر لواز مات کو تھونسا بھر کھانے کا کہا گیا تو بھی انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر لڑکی پیند نہیں تھی تو فاموتی ہے اٹھ کر ملے جاتے اتن خاطریں کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا ایسے معصوموں اور شریف لوگول سے بجائے۔' راجیے نے استہزائیا نداز میں کہاتھا۔

اب سياني البيد "ناجيه "ناجيد "ابتم نجمي كان كھول كرين لو ابسياني

اور خلوص کا طلب گار کوئی نہیں رہا' سب دولت اِور ایارت کے متلاثی ہیں لبندائم بھی خوابوں کی دنیا میں رہنے کی بجائے د نیا کے جلن کو مجھو۔ سیائی خلوص کا پر جار کرنے کی بجائے بناوٹ وجھوٹ کو اپناد کہ یمبی رنیا کا رستور ہے۔' راجیہ خاصی نخ ہور ہی تھی۔

اس سے میلے کہ ناجیہ کوئی جواب دین مطیم صاحب بريئان سے علم آئے تھے۔

'' فریدہ جیکم' تمہاری بڑی بہن مجیدہ آیا کا ڈرائیور ہم دونوں کو لینے آیا ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہاسپطل میں ہیں دہ۔ہمیں جلدی جلنا جا ہیں۔ویسے بھی اس شہر میں ان کا ہمارے علاوہ ہے بھی کون؟ بیٹے تو دونوں باہرسینل ہو چکے ہیں۔'

''ایسے موقعوں برصرف غریب رہتے وار ای باوا تے ہیں۔''انس نے طنز پیہ کہے میں کہا تھا۔زیانے کے چکن اور رشتے داروں کے غلط رو یوں نے انہیں ہرایک ہے بدظن كرديا تقابه

'' ندبیٹا!ایسانہ کہؤوہ ہمہاری خِالہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہرا تھے برے وقت میں تعکق رکھا' بھی اپنی دولت وحیثیت پرغرور نہیں کیا' بس ان کے لیے دُعا کرو۔''عظیم صاحب نے زی ہے تھھا ماتھا۔

د مسوری ابو!''انس نے فورا معذرت کر لی تھی۔ ''اچِها' آپِ ہم چلتے ہیں' تم لوگ پریشان نہ ہونا 'جانے وہاں کتنی در ہوجائے فریدہ! آ دُ مم پریشان مت ہو۔اللّٰدسب بہتر کرے گا۔''

ان کے جانے کے بعد ناجیہ اپنے کمرے میں آگئی تھی۔ کل پہلاروزہ تھاا ور حری کی تیاری بھی کرناتھی مگراس ونت اس کی طبیعت پر بہت اداس می طاری تھی ۔

'' بجھے کیا ہوا ہے' میں اتن اداس کیوں ہوں؟ نہلی مرتبه تو إيهانبين موا لوگ تو بميشه مجھ سے نبين ميري حيثيت ے بی تعلق جوڑتے آئے ہیں۔ گاڑی بنگلہ بینک بیلنس میر سب چیزیں ہے جان ہوکر بھی کتنی اہم ادر معتبر ہیں سب کے لیے دقت کس ڈگر پہ گامزن ہے کیا کم حیثیت ہوتا جرم ہے؟" اس نے خود سے سوال کیا تھا بھراس نے اپن بھی کی ہوئی آ تکھیں صاف کیں۔ابیا تو کئی مرتبہ ہوچکا تھا۔لوگ اس کی معصوم صورت اعلی اخلاق سے متاثر ہوکر اس کے

طلب گار بن کرآتے کیئن میرجان کر کہ تنگ د تاریک کلی میں واقع دو کمروں کے حصولئے ہے مکان میں رہنے دالی ناجیہ پوسٹ آفس میں ملازم معمولی سے محص کی بنی ہے ان کی بسندیدگ نابسندیدی میں ڈھن جانی لوگ اے ریجکیک کر کے چلے جاتے' تب حساس' خود دار ناجیدا بنی اس بے تو قیری یر بهت دنوں ا داس دنڈھال رہتی۔

☆.....☆.....☆

ای ابوکی رات باسپیل میں گزری تھی۔ان کی آ مرسیح سحری ہے تھواڑی دربیل ہی ہوئی تھی۔ "ناجيه تم سحري كراو اور جلدي سے اسے جانے كى

تیاری کرو۔' فریدہ بیلم نے اس سے کہا۔

"كہال جانے كى؟" سحرى كے ليے براتھے بناتے ہوئے ناجیہ نے بڑی حیرالی ہے یو چھاتھا۔

''مجیدہ خالہ کے ہاں جانے کی۔ان کی طبیعت سنجل کئی ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں گھر بھیج دیا ہے لیکن گھر میں کوئی مہیں ہے جوان کی دیکھ بھال کر سکے۔ ملازموں پر بتو انہیں جیموڑ انہیں جا سکتا۔ان کا بیٹا آنے کا پروگرام بنا تو رہا ے مرشاید اجھی کنفرم ہیں ہے۔ بیٹے انہیں اینے یاس بلا رہے ہیں مگروہ باہر جانا تہیں جاہتیں اور نہ ہی مستقل ان کے یاس رہنا جا ہتی ہیں کیونکہ ان کا ول وہاں تہیں لگتا۔اب میباں تنہا ہیں ہتمہارے ابو نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ ناجیہ کو تیج دوں گا۔ بیٹائتم اپنی خالہ جانی کا بہت خیال رکھنا۔ اب جلدی ہے تیاری کرلؤ تمہارے ابوآ فس جانے سے ملے مہیں وہاں جیموڑ دیں گے۔''فریدہ بنگم نے تفصیل سے ہر بات بتائی تھی۔

' دختگر ای اب تو رمضان جھی شروع ہو <u>ت</u>کھے ہیں اور سحری وافطار میں کتنا کام ہوتا ہے آ ہے الیلی پیسب کیسے کریں گی؟'' تا جیہنے ماں کا خیال کرتے ہوئے کہا تھا۔ ''ارے بیٹا' شادی کے بعد جیبتم نہیں ہوگی' تب بھی مجھے ہی سب کچھ کرنا ہوگائتم میری فکرمت کرو۔ راجیہ ہے میرے باس ہم دونوں مل کر کرلیں کے ادرتم کون سا مہینے بھر کے کیے جارای ہو۔ جیسے ہی ان کی طبیعت میں بہتری نظرا ئے كى ميں مہيں باوا لول كى۔ ' فريدہ بيكم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہاتھا۔''جاؤاب جلدی ہے جا کر تیاری کرلو۔'' 📲 " ای جان! آ پ کیوں کھبرار ہی ہیں؟ تیاری میں کون

☆.....☆.....☆ ''خاله جاتی! پیدوودھ کی لیں۔'' نا جیہ نے بہت محبت ے دودھ کا گلاس آئے بڑھایا تھا۔

محسوس کرنی تھی۔

سا ونت کھے گا؟ نا جید کے یاس کون ہے ڈھیروں جوڑ ہے

ہیں جواے سلیکٹ کرنے میں دریائے گی۔' راجیہ نے ان

کی بات س کر منتے ہوئے مکرا لگایا تھا۔ جوابا نا جیہ اسے

ناراضكى ہے گھوركرر و كئى كھى ۔ نا جيدلائف بوائے شيميواُ تھا كر

بال دھونے چل دی تھی'۔ کیونکہ اُس کے بغیر وہ خود کوا دھورا

'''جيتي رہو بني! تم ميرانمس قدر خيالِ رھتي ہو'الله شہیں خوش رکھے۔عظیم بھائی نے میری تنہائی کا احساس کیا اور مہیں میرے یاس جھوڑ دیا۔ مہیں بہال کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا!اے اپناہی گھرشجھنااورکوئی تکلف نہ كرنا افطار اورسحري مين جوتمهارا دل جائي بنوالينا-اب میں تو تمہارا ساتھ دیے ہیں عتی ۔''

''نہیں خالہ جانی! تکلیف کیسی' مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا' آپ کا خیال رکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے کیوں کہ ہارے اکثر رہنتے دارتو ویسے ہی ہمارے ہاں بہت کم آئے میں اور ہمیں بھی اینے ہاں بلانے یا اپنی خوشیوں میں شامل کرنے ہے کریز کرتے ہیں۔خالہ میں اکثر سوچتی ہوں کیے دولت بھی لیسی شے ہے اس کا نشدانسانی رگوں میں شامل ہو کرخون کے رشتے تک بھلا دیتا ہے۔''

" ہاں بیٹا! بیرتو لوگوںِ کی ایمی سوچ ہے۔ بے جان چیزیں راحت ضرور دیتی ہیں تکر آسود کی اور محبت تہیں \_اصل خوتی تو انکھیل بیٹھنے اور آگیں میں دکھ سکھ با ننٹے میں ہے۔'' مجیرہ خالیے ناجیہ کی بات کے جواب میں کہاتھا۔

" بیگم صاحبہ! عفت صاحبہ کا ڈرائیور میہ کچھ کیڑے لایا ہے۔' ملازم کرموشایراٹھائے چلاآیاتھا۔

" إل من منكوائ بين " كرموشايرز ان کے یا س رکھ کر چلا گیا۔

''ناجیہ!انشایرز میں موجودتمام سوٹ تمہارے ہیں۔'' ''مگر خالہ جاتی! مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے میرے یاں کیڑے موجود ہیں۔''ناجیہنے انکار کرنا جا ہاتھا۔ '' بیٹا! میں نے بڑی محبت وشوق سے تمہارے لیے سے كير ہے اپني دوست عفت ہے منگوائے ہيں۔اس كي اپني

READING

بوتیک ہوگی ! فالہ نے نہا بت محبت ہے اصرار کیا تو تا جیدان کا دل نہ تو ڈسکی تھی۔

☆.....☆.....☆

نا جید کی مسلسل و کیھ بھال نے خالہ کو بڑی جلدی صحت یابی کی طرف گامزن کردیا تھا۔ وہ دراصل تنہائی کی مریضہ تھیں ۔ خانی گھر انہیں کا پنے کو دوڑتا تھا تگر جب سے ناجیہ آئی تھی'ان کی تنہائی حتم ہوگئی تھی۔ آج ان کے بیٹے کا ایک دوست ڈاکٹر فائل جیک اپ کے لیے آیا ہواتھا۔

''اریے داہ بھی آئی! آپ تو بالکل ٹھیک ہیں لہٰذا یہ بیڈ جیموڑیں گھومیں پھریں اورخوش رہیں۔''ڈ اکٹر عاصم نے انہیں چیک کرنے کے بعد ہوئی بشاشت ہے کہاتھا۔'' ویسے آنن ! ماشاء اللهُ آب نے بہت جلدی امیرود کرلیا؟''

"بس میا! اس میں خدا کا فضل اور میری بحی ناجیه کی کوشش شامل ہے جس نے دن رات ایک کر کے میری خدمت ک -' خالہ نے جائے لائی ناجیہ کو پیارے دیکھ کر کہا تھا۔ '' آئی! ہائی داوے آیپ کو سیاتن ملی یلائی خدمت

كزار بني اجا تك كہاں ہے ل كئى؟ آپ كے تو صرف دوہى بينے مِن وہ بھی نافر مان و ناخلف '' قریب ہی بیٹھے شرجیل

نے ہنس کرلقمہ دیا تھا۔

''خبردار' جومیرے بیوں کو کچھ کیا ۔ نعمان' عفان کا فون آیا تو بتا دول کی کهتمهارے دوست مهمیں کن خطابوں ے نوازر ہے ہیں۔''خالہ نے انہیں ڈرایا تھا۔

'' آؤنا جیہ بٹی! ڈاکٹر عاصم ہے تو تم واقف ہوان کے بہت اجھے تعلقات ہیں۔ ساتھ میں بیشوخ دشرار لی سا شرجیل ہے \_ رینعمان ٔ عفان کا بہت اچھاد دست ہے ۔ ریاضی

بھے اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز ہے۔'' ناجیہ عاصم سے متعارف تھی لیکن شرجیل ہے آج اس کی مہلی ملا قات تھی ۔اس نے خوش طلق سے اسے سلام کیا تھا۔ "ناجيه صاحبه الهم آپ كے بے حدمنون ميں كرآب نے این خدمت گزاری سے ہماری آئی کو جلد صحت یاب كرديا۔ اب انہيں اس كرے سے نكاليس كلى فضا ميں محما تیں بلکہ شام میں روز سریر پرلے جایا کریں۔'' ''عاصم بیٹے! کس سے کہدرہے ہوئید تو خود گھو منے

پھرنے کے معالمے میں جھے پر گئی ہے بہت کم باہر تکتی ہے۔" حاله نے کہاتھا۔

''احِما' بحرتو بجي سوچناپڙےگا۔'' '' ۋونٹ دري' پير ڈيوني ميں سنجال ليتا ہوں ۔ کيون آینی؟'' شرجیل نے این خدمات پیش کر کے تائید جابی

وجنهبين مشكل تونهيس موكى؟"

''ارے نہیں' مجھے حقیقتا خوشی ہو گ بلکہ مجھے تو اب یہاں ہے جانامشکل لگ رہاہے۔' شرجیل نے سامنے بیمی ناجيكود كي كرذومعني ليج مين كها تھا .. اوراب دو كرے ہے جالى ناجيه كے تھے ساہ بالوں میں خود کو کھوتا ہوامحسوں کرر ہاتھا۔

☆.....☆.....☆

الحُلِّے دن ٹھیک شام یا بچ بجے شرجیل دہاں موجودتھا۔ " شرجیل مٹے اتم تو دعدے اور وقت کے بہت یا ہند نكلے درنه ميرا تو خيال تھا كەتم مجول جادُ محے-' خاله نے حیرت واستعجاب ہے کہاتھا۔

" أنى إليكونى محولنے والى بات ہے؟ آب كو بية ہے کہ یہاں آنامیرے لیے کس قدرخوتی کا باعث ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بچھلے دنوں آپ بمارر ہیں ادر میں شہرہے باہر ر ہا۔ دونو عاصم نے مجھے کال کر کے بتایا تو میں بھا گا جلاآیا۔' '' جنتے رہو بیٹا!'' خالہ اس کی محبت پرمسکرادیں ۔ نا جیہ کواس کی نظریں ڈسٹرب کررہی تھیں لہٰذااس نے وہاں سے انصے کا بہانہ ڈھونڈ اگر شرجیل ہے بیچھا چھٹرانا اتنا آسان مہیں تھا۔اس کا انداز ءاہے چنددن میں ہی ہوگیا تھا۔وہ نہ صرف روزانہ ہا قاعدگی ہے آتا بلکہ ہر بروگرام ہر بات میں بہانے بہانے سے ناجیہ کو ضرور شامل کرتا۔ اس کے معنی خیز جملے شرریز گاہیں اسے پریشان کر دیتیں۔ آج تو اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ جاہے جو بھی ہو وہ شرجیل کے سامنے ہر گز نہیں حائے گی۔ وہ اس کی آ مدکا س کر با ہرلان میں جلی آئی تھی مگر کیجھ ى دىر بعدوه ائے دھونڈ تا ہواو بين جلا آيا تھا۔

'' مان لیں کہآ ہے بہت ظالم ہیں۔''اس نے حفل ہے

"كون من في كياكيا بيا" ناجيه في تجابل برتاتها-'' سیجی بچھے بتانا پڑے گا' ہرروز شام ہونے کا انتظار كرتا ہوں تا كەمحتر مەكا ديدارنصيب ہواورائپ كوميرى كچھ یرواوئی مبیں ہے۔"شرجیل نے جیسے کلد کیا تھا۔ " كيول كرتے بي ايها مت شيحے" ناجه نے

آ منتگی ہے کہاتھا۔

'ناجیہ! کیا آپ دائعی میرے احساسات و جذبات سے بے خبر ہیں؟ یہ سے کہ میں نے ابھی تک اپنے جذبہ اس کو خبر ہیں؟ یہ سے کہ میں نے ابھی تک اپنے جذبہ سے کو نفلوں کا ہیرائی نہیں دیا مگر کیا میری نگا ہیں آپ کو ہی سنا جائتی ہیں تو یوں ہی ہی مجھے آپ بہلی نظر میں ہی ہے حد آپھی لگیس۔'' شرجیل نے قریب آکر سرگوشی کی تھی تو ناجیہ اس کہ خاموشی گواہ تھی کے مرف شرجیل ہی اسر دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی خاموشی گواہ تھی کے رنگ محبت نہیں ہے۔ دیست میں محبت کے رنگ جھے۔ جھل الے تو ناجیہ کے رنگ جھل الے تو ناجیہ کے لیا آپ مسکرانے لگے تھے۔

شرجیل! آپ نے میہ کیا کہد دیا کہ دن میرے انظار میں بے چینی سے گزرتا ہے تو رات کو میری یا دسونے نہیں دیت ناجیہ نے اپنے خوب صورت کمیے ساہ بالوں میں برش کرتے ہوئے مسلم اکر سوچا تھا بھر چوڑی بالمن میں ہے اپنے سوٹ کے ساتھ تھے کرتی بلیو کلر کی چوڑیاں نکال کر پہنے ایکے سوٹ کے ساتھ تھے کرتی بلیو کلر کی چوڑیاں نکال کر پہنے انگی تھی ۔

ُنْ بِي بِي جِي! آج افطار ميں کيا بناؤں؟''ملاز مهاختری نے بوجھاتھا۔

ترقیم اس کی فکر نہ کرو میں نے رول بنا کر فرت کی میں رکھ دیے ہیں۔ کہاب بھی بڑے ہیں وہ فرائی کر لیتی ہوں۔ تم فروث جاٹ اور تھوڑ ہے ہیں وہ فرائی کر لیتی ہوں۔ تم فروث جاٹ اور تھوڑ ہے ہے پکوڑ ہے بنالو۔' ناجیہ دراز بند کر کے اٹھ کھڑی ہوں گا اور اختری کے ساتھ بچن میں جلی آئی۔
'' یہاں کیا با تبی ہور ہی ہیں؟' ناجیہ اختری اور کرمو با تبی کرتے ہوئے افطار کا اہتمام کررہے تھے کہ شرجیل بھی و ہیں آگیا تھا۔

" صاحب بی ای بری عمرے۔ ابھی آپ کا بی ذکر ہور ہاتھا۔ اختری کہدرای تھی کہ آپ کی گارمنٹس فیکٹری ہے اس لیے آپ روز نیا سوٹ پہنتے ہیں۔ اب آپ بی بتا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ "کرمونے بڑے اشتیاق ہے پوچھاتھا۔

" ارے یار ایسی رازکی با تنیس سرمحفل نہیں ہوچھے 'تم بتاؤ کیا بنار ہے ہو ابرسی اچھی خوشبوآ رہی ہے اس کیے ادھر ہی چلاآ یا۔' شرجیل نے ایک دم بات کا رخ بدل دیا تھا۔ "ناجیہ لی ابن برے مزیداررول اور کیا ببنارہی ہیں۔'

'' یہ تو ہم چیک کر کے ہی بتا سکیں گے کہ کتنے مزیدار ہوں گے۔' وہ اس کے قریب چلاآ یا تھا۔ '' اچھی لگ رہی ہو۔' اس نے آ ہشگی سے ناجیہ سے کہا تھا اور جلدی ہے کجن سے باہر نکل کرآنی مجیدہ کے پاس جلا گیا تھا۔

☆.....☆

'' 'عظیم بھائی! ناجیہ اب میری بٹی ہے' آپ کواس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

'' وہ تو ٹھیک ہے آپا گراڑ کے والے میری جان بہجان کے ہیں۔ حیثیت بھی ہارے جیسی ہے۔ وہ ناجیہ کوصرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔اصل میں عیر کے نور اُبعد وہ رسم بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں ناجیہ کو لینے آیا ہوں'ایک و د روز میں بھر جھوڑ جاؤں گا۔ میرے خیال میں تو انکار مناسب ہیں'لڑکا کسی پرائیویٹ فرم میں ملازم ہے۔''عظیم صاحب نے انہیں سمجھانا چاہاتھا۔

روعظیم بھائی! میں آپ کوسی ایسے دیسے ہے اپنی بکی کی شادی ہیں کرنے دول گی۔ آپ بالکل بے فکر ہوجا میں میں اس کا بیاہ خود در کھے بھال کراچھی جگہ کرون گی۔''

یں ان ایا ہودو تھے بھاں را پی جدروں ہے۔
''اچھا آیا! جیسی آپ کی مرضیٰ اب جھے اجازت
دیں۔' وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے۔جاتے ہوئے ناجیانہیں
گیٹ تک جھوڑنے آئی تھی۔

''اجھابٹا!اپناخیال رکھنا۔''عظیم صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے تھے۔ ناجیہ اندر جانے کی بجائے وہیں لان میں پڑی کری پر بیٹھ گئی تھی اور سرکری کی بیشت سے ٹکا کرآئیکھیں موند لی تھیں۔

''اتنی نے چینی بھی اجھی نہیں۔ ذراسالیٹ کیا ہوئے' محتر مہ انظار میں گیٹ کے سامنے ہی دھرنا دے کر بیٹھ گئیں۔''شرجیل کی آواز براس نے گھبرا کر آئکھیں کھول دی تھیں ادر بے ساختہ مسکرادی تھی۔

'' آپ سے بیک نے کہددیا کہ میں آپ ہی کا انظار کررہی ہوں؟''ناجیہ نے بشاش تہجے میں کہا تھا۔

مردبی ہوں؛ ماجید ہے جیا ان ہے ہی ہا ھا۔

''ارے ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ویسے یہ بندہ خاصاعقل مند ہے اس لیے سب کھ جان جاتا ہے ویسے آج مجھے آنے میں در آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔

مارے جہال کی دکا نیس جھان ماریں مگر افسوس کہ ایسا

خوب صورت تحفدنه مل سكا جوآب كى شان كے مطابق ہو۔'' وہ اس كے سامنے ہى كرى پر بيٹے كيا تھا۔

'سیآپ کن فضولیات میں پڑھئے ہیں؟' ناجید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ آج اُس کا بورا پروگرام تھا کہ وہ شرجیل کواس کے ہر بار کیے گئے سوال کہ آپ کے لیے ، شیان بالوں کا راز کیا ہے؟ کا جواب ضرور دے کی اور اُسے بتا دے گی کہاس کے مسین ، سیاہ ، جبکدار ، مضبوط بالوں کا راز کوئی اور نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا' لائف بوائے شیمیؤ' ہے۔ مگر شرجیل تو بچھاور ، ی سوچ کرآ یا نفا۔ سوو داینا پر از بتا تے بتا تے روگی ۔

" التنی بنارای تخیل که تمهاری برتهد دُی آنے دالی ہے اسوایک امیر کبیر خاتون مجیدہ شاہ کی بھا بھی جو یقینا کسی لکھ تی باپ کی بٹی ہے کے مزاج اور بسند کے مطابق تحفہ خریدنا کوئی آسان کام تونہیں تھا۔'

"کیا مطلب؟" ناجید نے چونک کر شرجیل کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ دہ اسے جواب دیتا اس کا موبائل نے اٹھا تھا۔ شاید کوئی ایم جنسی کال تھی۔ وہ مجلت میں جلا گیا تھا اور تا جیہ جیران ویریشان تھی۔

" نے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ محرم شریل احمد میں ہورے ہیں۔ وہ سیجھے ہیں کہ میں چونکہ آئی مجدہ کی جمائی ہوں گر میں البذا میں بھی اسی البیل البیل کی المیں کہیں ہوں گر میں تو ..... میں انہیں اپنی البیل البیل کے تعلق رکھتی ہوں گر میں تو ..... میں انہیں اپنی البیل البیل کے اصلیت بتا دول گی ..... اوراگرانہوں نے بھی میری اصلیت جوڑ دیا تو؟ پھر کیا ہوگا؟ جن راہوں پر میں قدم رکھ چکی ہوں جہوڑ دیا تو؟ پھر کیا ہوگا؟ جن راہوں پر میں قدم رکھ چکی ہوں کے جوڑ دیا تو؟ پھر کیا ہوگا؟ جن راہوں پر میں قدم رکھ چکی ہوں کے جانے کے بعد تا جہان ہی سوچوں میں البحی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تا جہان ہی سوچوں میں البیل ہورہ کی ہوں؟ خالہ جائی کہ تو رہی تھیں کہ میں اتنا کیوں پر بیشان ہورہ کی ہوں؟ خالہ جائی کہ تو رہی تھیں کہ میں انہیں کی خریس بتاؤں کی کیوں کہ سب کی جانہیں ہی کرنا ہے تو شر جیل کو بچھ بتانے کی ضرورت تی کیا ہے؟ نہیں ... نہیں انہیں کی خریس بتاؤں کی کیوں کہ میں انہیں کی خریس دہ سی کی ہوں کے میں انہیں کی خریس دہ سی کی ہوں کہ میں انہیں کی خریس دہ سی کی ہوں کہ میں انہیں کی خوال کے حریم کی کیوں کہ میں انہیں کی خوال کی کیوں کہ میں آئی ہوں کے میں ان کے بغیر نہیں بتاؤں کی کیوں کہ میں انہیں گی ہوں دور تھی۔ "اپنی میں آئی ہوں کے میڈ پر دراز ہوگئی اور آئی میں انہیں جو سول دور تی ۔ ایپ میں آئی ہوں کے میں ان کے بغیر نہیں اور آئی ہوں ۔ ایپ میں آئی ہوں کی نے آئی گھراتھا۔

"سچائی کے اصوبوں پر چلنے دانی اور خلوص کا پر چار کرنے والی ناجیہ کیا اپنی زندگی کے اس اہم ترین خوب صورت رشتے کی بنیا دجھوٹ وفریب پررکھ کرخوش ہے جی یائے گی؟"ول نے جیسے میداوی تھی۔

" ''تم نے تو زندگی بھر بھی کس سے ہائے کا سوٹ تک پہننا گوارالہیں کیا' اب کیا اپنی خوشیاں غیروں کے نام و رہے ہے خرید دگی؟ کہاں گئے تمہارے و دسارے اصول' تمہاری جائی اورخو د داری' کیا و ہتمام با تمی اور دعوے ایسے ہی ہے؟''اس کاضمیر ہار ہارا ہے ملامت کر رہاتھا۔

پوری رات ناجیہ نے ایک عجیب ی سنگش میں گزاری مقی اور پھر آخر کا راس کے دل نے ایک فیصلہ کرہی لیا تھا۔
سحری کے بعد مجرکی نماز پڑھی اپنی خوشیوں مجری راہ گزر کے لیے دعا ما نگ کر اس نے مجیدہ خالہ کے دیے ہوئے تمام ڈریسز والبس الماری میں رکھ دیے اور اینا ایک سادہ ساموٹ نکال کر بہن لیا تھا ۔ شام کو جنب شرجیل آیا تو ما وہ این ماہوں تھی ۔

''بیکیا حال بنارگھاہے۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟''

د میں آج آپ کو اپنے متعلق سب کچھ کچ بتا وینا

جاہتی ہوں اور اس غلو ہی کو دور کر دینا جاہتی ہوں جو آپ کو

میرے بارے میں ہوگئ ہے۔ میرے والد آیک بوسٹ

آفس میں ملازم ہیں۔ میرا دو کمروں کا چھوٹا سا گھر آیک

گڑیاں نہیں گزر سکتیں۔ مجھے بتا ہے کہ میری اصلیت

گاڑیاں نہیں گزر سکتیں۔ مجھے بتا ہے کہ میری اصلیت

تعلق یارشتہ جوڑ تا اپن تو ہین خیال کرے گا میرا لید کچ آپ کو

مجھ ہے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا مگر میں اسے زندگی کے

مجھ ہے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا مگر میں اسے زندگی کے

میں معالمے یارشتہ کی بنیاد جھوٹ وفریب رہیں رکھ کئی۔

ہی معالمے یارشتہ کی بنیاد جھوٹ وفریب رہیں رکھ کئی۔

ہی معالمے یارشتہ کی بنیاد جھوٹ وفریب رہیں رکھ کئی۔

ہی میں بڑی آ اس کی منا اور شرجیل کا جواب سے بغیر تیزی

ہا تمی بڑی آ اس کی تو ہین برداشت کر سے آپ ہمت نہیں تھی۔

کر دو این محبت کی تو ہین برداشت کر سکتی۔

کر دو این محبت کی تو ہین برداشت کر سکتی۔

کر دو این محبت کی تو ہین برداشت کر سکتی۔

شرجیل چند لنتے اے جاتے ہوئے دیکھیار ہااور بھروہ بھی باہرنگل گیا تھا۔

' کیا بات ہے ناجیہ! جب ہےتم مجیدہ خالہ کے کھر ے آئی ہو بہت جیب جیب ہو؟''راجیدنے یو جیماتھا۔ '' ''نا جیہ جیسے خود ہے بھی م بچھ جھیار ہی تھی ۔ حقیقت میں اے اس بات کا بہت دکھ تھا كه شرجيل احد بهي ايك عام انسان ثابيت يبوع \_ البيس بهي محبت کی بجائے دولت ادر شان عزیز بھی مجھی تو وہ لوٹ کر نہیں آئے بمھیجیسی غریب لڑ کی ہے شادی کر کے انہیں بھلا کیامل جاتا۔اس دنیا میں سچائی ا درخلوص کی کوئی قیمت نہیں عرمیرے خدا! تونے میرے دل میں شرجیل احمد کی محبت کی جوسمع روشِ كردى ہے'اس كاكيا ہوگا۔سوچے سوچے اسے نینرنے آگھیراتھا۔

مجیدہ خالہ کے دونوں مینے مال کے یاس عید کر ارنے آ ِ ﷺ منتھے۔رمضان کا آخری روز ہانہوں نے اسینے گھر افطار کروانے کا اہتمام کیا تھا۔انہوں نے تمام لوگوں کوآنے کی تا کید کے ساتھ خاص طور پرنا جیہ کومخاطب کیا تھا۔

" تاجيه بينا! تم ضرور آنا ورنه ميس ناراض مو جاؤن گی۔' وہ جائے کے باوجود بھی انکارنہ کرسکی تھی۔اے مجبورا جانا ہی بڑا تھا۔ روزہ افطار کر کے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ناجیہ باہر لان کے ایک خاموش گوشے میں

' کاش میں یہاں نہ آئی ہوئی تو بیدد ک*ھ میر*ا مق*در* نہ بنمآ۔'' ناجیہ نے دیکھے دل ہے سوچا تھا' گئے دنوں کا ایک ا بک لمحه کرب ناک یا دبن کراس کی آنگھوں کوئم کرر ہاتھا۔ '' تاجیہ! آپ یہاں چھپی جیتی ہیں اور میں کب سے آپ کو خلاش کرر ہا ہوں۔''

مانوس ی آوازیرنا جیدنے چونک کر چھے مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ شرجیل احمر کرے کلر کے سادہ سے کرتا شلوار میں ملبوس اس كروبروتھ\_

" شرجيل! آپ ……؟'' ناجيه حيران ہوئي تھي ۔ '' ہاں میں'اور میں آئی کا پیغام ملنے پر بہاں صرف اس کیے آیا ہوں کہ شایدای بہانے آپ سے ملاقات ہو

جائے۔'' ''کیوں؟ پھرکوئی نیازخم دینا جاہتے ہیں؟''وہ کمنی سے تمام رنگ فل عمرے تھے۔ میر

" ناجيه! مجھے پتاہے کہ آپ مجھ سے بے مدخفا ہیں مگر پلیز ' اک مرتبہ میری بات من لیجے پھر جودل جائے سلوک سیجے گا۔ اس دن آب نے تو این حقیقت مجھ پر آشکار کردی اور میرا جواب سے بغیر میرے بارے میں رائے بھی قائم کرلی۔ ب تھیک ہے کہ مجھے آپ کی اصلیت جان کرشاک سالگا تھا مگر بخدا مین سیجے کہ میں نے آپ کی امیری یاغریب سے محبت نہیں كى بلكيه سيح دل سے آپ كو جا ہا ہے۔ ہاں ا آپ كى بات سوفيصد ٹھیک تھی کہ محبت کرنے والوں کے درمیان امیر اورغریب کا فرق ہمیشہ ہے رہا ہے اور بید نیا دو محبت کرنے والول کو دولت کے ترازومیں تولتی ہے۔ میں اِس عرصے میں آپ سے صرف اس لیے ہیں مل سکا کہ مجھے ایے گھر والوں کواس رہتے کے لیے منانا تھا کیونکہ وہ اینے بیٹے کی شادی ایک غریب گھرانے کی لڑی ہے ہیں کرنا جائے تھے لیکن میری خوشی کے آجے انہوں نے بار مان لی ہے۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی کوئی سودے ِبازی مبیں اور آپ کے خیالات من کر مجھے بے حد خوتی ہو کی کہ آپ سجائی اور خلوص کے اصولوں پر اپنے رہننے کی بنیاد رکھنا جا ہتی ہیں۔ آپ کی سوچوں اور خیالات نے میرے دل میں آپ کامقام اور بلند کر دیا۔ آپ نے نہایت جراُت سے بچے کہہ دیا۔اب تو آپ نے مجھے معانب کردیا ہوگا بیسب س کراور ہاں كياآب مجهيم مفرى كاشرف بخشيل گى؟ مير كھروالے آج ہی اوراجی آپ کے دالدین ہے ہمارے دشتے کی بات کریں مے اور عید کے فور ابعد منلنی کی رسم ادا کی جائے گی۔ کہیے آپ کو میراساتھ زندگی جرکے لیے منظور ہے؟''

نا جیدبس خاموش شرجیل احد کود تھیے جار ہی تھی۔ '' دیکھیے پلیز' آیا نکارکر کے میری عیدخراب نہ کرد بجیے كا؟ "شرجيل احمد نے اپنے ہاتھ جوڑ كے بھی کہیج میں مسكراتے ہوئے کہا تھا۔اور پھرا جا تک ہے ایک سانٹے اُس کے جڑے ہاتھوں سے نیچے گرا تھا۔ ناجیہ نے ساہتے اٹھایا تھا۔ لائف بوائے شیمپو کے سائے دیکھ کراس کی ہنسی نکل گئے۔

'' جومحبت کرتے ہیں وہ محبت کرنے والوں کے ہرراز سے بھی واقف ہوتے ہیں۔آب کے حسین بالوں کا راز، آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔'' جوابانا جیدد ھیمے سے مسکرادی تھی اور شرجیل کو اقرار کے

**ተ** 

(روشيزه 42)

Regilon



ہم: عثان میر بتائیں آپ کی والدہ فرخ ہیں اور والد تشمیری پھرار دوزبان برا تناعبور کیے؟ اور والد تشمیری پھرار دوزبان برا تناعبور کیے؟ عثان: (ہنتے ہوئے) میڈھیک کہا آپ نے گئر مجھے کیونکہ شوق ہے تھیٹر اور ڈرامے کرنے کا تو اس کے لیے اروو برمحنت کی۔

ہم : آپ نے شکیبیئر کے ڈراموں پر بھی کام کیا کیسالگا؟

عثمان: جی میں نے لندن میں تھیٹر یلے کیے اُن کا اپنا مزہ ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے۔

ہم:عثان کچھاہے بارے میں بناہے؟
عثان: او کے ابھی ایسا کچھ خاص تو نہیں کیا
کہ بناؤں مگراہیے یو چھاہے تو میں نے شوہرنس
میں انٹری دی جیو کی سیر میل اک نئ سنڈر یلا اس
ڈرامے سے مجھے حقیقی شہرت ملی اور لوگ جانے
گے بھر 2013ء میں عون زارا کیا میں خوش
قسمت ہوں کہ دونوں ڈراموں نے ریٹنگ کے
قسمت ہوں کہ دونوں ڈراموں نے ریٹنگ کے

ہم: دیار دل جوہم سے آن ایئر گیا اس کے بارے میں کہا کہیں گئے؟ عثان: تی اس ڈراسے کو بھی بہت بسند کیا گیا۔

ہم الب كا فلموں ميں جانے كا ارادہ ہے؟ بولى وڈے آفر آئى تو؟

عثمان: جی بالکل کیوں مہیں ویسے میں نے دو فلموں میں کام کیا ہے گر انہیں سنسر بورڈ نے پاکستان میں ریلیز ہونے کی اجازت مہیں دی۔ ذرک خانداور سلیکتان دونوں ڈبوں میں بند ہیں۔ فی الحال ریحام خان کی فلم 'جانان' میں مصروف موں نہوں ہیں۔ موروف موں نہیں مصروف

ہم: آپ نے ہمسفر کی بیروڈی بنائی تھی کیسے پال آیا؟

عثمان: (کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے) بس بچیپا مجھیں وہ اک بہترین ڈرامہ تھا مگراس کی بیروڈی نے سوشل میڈیا پر تہلکا مجادیا تھا۔ ہم: عثمان میہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی



لا وَ رَجُ بِنَامِا ہے جو دراصل آن لائن رائٹرز کی کمیونٹی ہے پھراینا پروڈکشن ہاؤی "The Living Picture " مجتی ہے۔ ویسے مجھے کتا میں پڑنھنا، کمبی کمبی واک کرنا بہت پسندے\_ ہم: اگر میرکہا جائے کہ عثمان کریزی ہے تو وہ

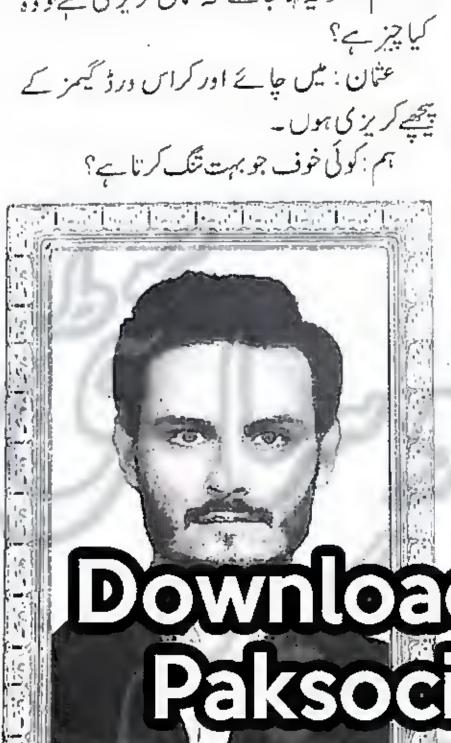

عثمان : میرا برا بھائی اور بڑی بہن ہے گھر میں سب ہے جھوٹا اور بہت لاڈ لا ہوں خاص طور



Downloaded From Paksociety.com



ے بہن میشال نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا۔ آج میں جو پچھ بھی ہوں اُس کی وجہ سے ہوں۔ ہم : اچھا ہے بتا میں کہ فارغ وقت میں کہا كرتے ہيں اور تعليم كتني حاصل كى ؟ عثان: میں نے جرنلزم میں بیجیرز کیا ہے اور اگرادا كارند موتا توشيچر، رائشرز يار پورٹر موتا فارغ وفت تو ویسے نہیں ملتا کیونکہ میں نے ' دیسی رائٹرز





عثمان: تی بیجھے اپنے والدین کو کھونے کا بہت خوف ہے میں سوچتا ہوں اگر انہیں بچھے ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ یا وُں گا۔

ہم: اجھا چلیں بہ نو بہت سیرلیں ہاتیں ہوگئیں۔اب ہلکی پھلکی بات جیت کرتے ہی، بھی محبت ہوئی؟

عثان: (مسکراتے ہوئے) سے بناؤں ایک باریجی محبت ہوئی تھی اور وہ اب بھی دل میں بستی

عثان: اوہ کم آن زندگی بہت آسان ہے میں روز جیتا ہوں۔خوش رہنا جاہتا ہوں مبری والدہ ہمیشہ ہم ہیں۔اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان امیر ہویا غریب اہم ہیہ کہ وہ جب سوئے تب اس کے چہرے پراطمینان ہولہذا میں خوش رہتا ہوں۔

ہم: ہالی وڈ اور بالی وڈ میں کون سے ادا کار پندہیں؟



ہے۔ کیکن اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ بہت خوش ہے اور ہیدو کھے کر میں بھی مطمئن ہوجا تا ہوں۔
ہم: گھروالے بیارے کیا کہتے ہیں؟
عثان: مجھے OBI پکارتے ہیں اور بیدنام
کسے پڑا میں نہیں جانتا۔

ہم:ایباکونسارول ہے جوآپ کرنا جاتے ہیں؟ عثمان: میں ہارر رول کرنا جا ہتا ہوں۔ I \* Wish کہ مجھی موقع ملے۔

عثان : مجھے جوتی ڈیپ a c k عثان : مجھے جوتی ڈیپ Hicholson اور انھونی ہا میکن بہت بسند ہیں۔ سری و بوی بسند بیرہ ترین انڈین ا میکٹرس ہیں۔ مغل اعظم اور دل والے دلہنیا لے جائیں گئی ہیں۔ گئے بہت اچھی گئی ہیں۔

ہم: مارنگ شوز کے بارے میں کیارائے ہے؟ عثان: میں مارنگ شوز کے بارے میں کوئی رائے نہیں دول گا۔ سوائے اس کے کہ بیہ Improve ہوسکتے ہیں ہمیں سوشل ایشوز کو ضرور

السلس كرنا جاہيد مزاح كے ساتھ تعليم بھى ہم : عثمان آپ نے رہیب پر بھی واک کی ،

عثان : میں نے فیشن یا کستان و کیک پر وردا سلیم کےOutFits پہنے اچھا تجربہ ہے۔ مزہ آتا ہ فورانی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کیے لگ رہے

ہم: آب نے بہت کم وقت میں شوبرنس میں بہت اچھا مقام بنالیا ہے کیا آ ہے اس ہے مطمئن

عثان: جی بیتو اللّٰد کا کرم ہے کہ اس نے جُتھے عزت دی اور دو جار لوگ مجھے پیجاننے لگے مگر اب جانتے ہیں کہ انسان زندگی کی آخری سانس تک سیکھنا ہے اور میں مجھی اس بات پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اپنی

Acting Skills کوامیرووکروں۔ ہم: اپنے جائے والوں کے لیے کیا پیغام

عثان : میں اُن کا شکر میہ ادا کر نا چا ہتا ہوں ادرآپ کے پریچ کے ذریعے ریکونیٹ کرنا عامتا ہوں کہ مجھے مثبت تنقید ہے محروم مذر کھیے گا کیونکہ اس ہے ہی ایک ایکٹر اپنی خامیاں دور

ہم: عثمان آپ کاشکر ہیآ پ نے مجھے وقت دیا اور آپ کے انٹرویو کا جورسیانس آئے گا اس ے آب کوضر در آگاہ کروں گا۔

عثان البے کا بھی شکر سے اور میں شدت ہے رسیانس کا انظار کردن گا۔

یوں مید ملاقات تمام ہوئی۔ عثمان نہایت باصلاحیت اور تعلیم یافتہ انسان ہیں ایسے نوگوں ے ملنا ہمیشہ بہت مثبت تاثر جھوڑتا ہے۔ہمیں ایے یا کتانی ہونے پر فخر ہونا جا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بیش بہا صلاحیتوں سے نوازہ ہے اور حسن کی دِولت ہے بھی مالا مال کیا ہے۔ آئندہ ماد آپ کی کسی اور پہندیدہ شخصیت ہے ملاقات ہولی۔ اگر آپ اسے پندیدہ اداکار یا اداکارہ کے بارے میں جانا جا ہے ہیں تو مجھے دوشیزہ کے ہے یرخط لکھ کرآ گاہ کریں میں آپ کے لیے ان انٹروبوز کا اہتمام کروں گا۔ **ተ** 



### Any leads of the same of the s

طریقے ہے مناتے ہیں خالہ زاد بھائی کو لے کر ہیڑ ویڑ دوسری خالہ کے گھر پہنی۔ ماشاء اللہ ان کی جیم صاحبزادیاں ہیں اس وقت سی بھی شادی والی عمر نہیں تھی سب کو شور میا کر گھیر گھار کر اپنی خالہ (مرحومہ) کے گھر لائی کہ کل میری سائگرہ ہے رات سے تیاری کریں گے خوب انجوائے کریں گے خالہ بھی ہماری دوست ہی تھیں ہر طرح کا تعاون کر رہی تھیں۔

شام کوسالگرہ کا کیک کٹنا تھا دو بہر کو والدمحتر م لینے آگئے ان کا اتنا رعب تھا کہ دم سادھ کر چل پڑے۔ امی کی طبیعت خراب ہوگئی تھی اس لیے وہ اجا تک لینے آگئے۔

میزبان روتی صورت جا رہے تھے مہمان ہونقوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ 1(3)میراایمان محبت ہے (فلم ناگ منی)

2) جان جال توجو کھے ( فلم آنسو )

3)اس دنیائے م (نصرت فتح علی) ب سر این کاران دی

4) کھول نے کہا (لتاجی)

4) الفاظ ہے زیادہ کیجے سنجالیں .....قربت و درس

جدائی کا تھیل اسی اساس پر تھیلا جاتا ہے۔ وہ اس کمال سے تھیلا تھاعشق کی مازی دوشیزہ نے اپنی سال گرہ کے موقع پر ایک سروے کا اہتمام کیا ہے۔ہم نے اپنے لکھنے والوں سے نہایت دلچیپ سوالات کیے، جن کا انہوں نے بھر پور جواب دے کراس سروے کوگل وگلزار بنادیا ہے۔ سوال بچھاس طرح تھے۔ 1) آپ کی پہلی تحریر کسبے چھپی اور کیسار سپانس ملا؟

1) آپ کی پہلی گریر کب پھیں اور کیسار سپائس ملا؟ 2) زندگی کی کوئی الیمی سال گرہ جو آپ کے لیے یا دگار بن گئی ہوخوشی یاغم کے حوالے ہے؟

3) آپ کالیندیده گانا کون ساہےاور کیوں؟ میں مالی کی سیمیری کا ایک کی شاہ

4) سال گرہ کے حوالے سے کوئی بہت خوبصورت بات باشعر جودل کوجھوجائے ؟

(رفعت سراج)

1) پہلی تحریر نولکھاہار، شارہ جولائی 1983ء۔ بہت اچھارسپانس ملا ایوارڈ ملا۔ اس کے ساتھ ہی مسلسل ایوارڈ کی ہیٹ ٹرک بھی کی۔ کیش انعام بھی Win کیا۔۔۔۔۔الحمد اللہ۔

2) خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی چھٹیوں میں سب کزنز دہاں جمع ہوتی تھیں اتفاق ہے ان دنوں خالہ کے پاس میں اکمیلی تھی خیال آیا اوہ کل تو چھ تتمبر ہے میری سالگرہ کا دن .....

يوں جوش و ولوله اٹھا كەچھىياں تو ہيں زبر دست FEADNE



Rection.

میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک

(رخ چوهدری)

1) بہلی تحریر کب جیمیں اُس کا ریکارڈ دوشیرہ لائبر ری میں ہوگا۔ بھلکو رائٹر کو بچھ یا دنہیں یا و ہے تو اتنا کہ اللہ رب العزت کی مہر بانی سے دوشیزہ میں جھینے والا افسانہ بہت پیند کیا گیا۔ ہر چند کہ دوشیزہ کے بیمس تحریر تھی وہ افسانہ بجھے اس لیے بھی بیند آیا کہ اس کومنزہ فریدہ مسرورا ورغز الہ رشید نے خوب سرا ہاتھا۔

2) سالگر ہ تو بچین کی حسین یا دیں ہیں۔ بچین كى تو كوئى يا دگارسالگرە يا دئېيى البيتە جارسال قبل ریحانه کی شادی تھی شاوی تو 21 دسمبر کو ہوئی۔ بنجاب سے سب رشتے دار آئے ہوئے تھے۔ خوب رونق تھی شا دی کے سارے الونٹ گزر کھے تھے اور بوزیت چل رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی برتھ ڈے بھولی تھی اور چونکہ ریجانہ نے رخصت ہوکر امریکہ جانا تھا۔ میں بہت اُداس تھی۔ 25 دسمبر کو فلو کی وجہ سے لیٹ کئی اورسوکٹی مگر میری چھوٹی بھالی رابعہ ذیشان نے آ کر کہا۔ آپ سے ضروری بات کرتی ہے آ کیں۔ میں کھبرائی کہ اللہ خیر کرے۔ طاس کے ساتھ گرتی پڑتی لاؤنج میں آئی تو جتنے بھی مہمان تھے جن میں ہزرگ تھے سب جمع تھے سب نے وش کیا ڈھیروں وعاتیں اور تحاکف دیے اور خوب شور ہنگامہ کیا۔ رابعہ ذیشان کے ذہن کی ڈائری میں سب کی ڈیٹ آف برتھ ہولی ہے جس کی ہوتی ہےاہے یادرہے ندرہے مگراس کو یاد رہتی اور سب کو سریرائز کردیت ہے۔ اللہ تعالی اہے خوش رکھے آمین۔اس 25 کومیں اب کی مادگار برتھ ڈے کہتی ہوں جس میں غاندان کے الوُّك بمي شريك تنه\_

3) میوزک سے گانوں سے کوئی لگاؤ ۔۔۔۔

ہیں البتہ اچھی شاعری اچھے شعرا چھے لگتے ہیں۔

(4) بات تو الی ای ہوئی جا ہے جو دل کو چھوجائے۔ اور اتفاق سے مجھے الی بات کرنی ہیں آتی ۔ لیکن دوشیزہ ڈائجسٹ کی سالگرہ پر یہ ہی کہوں گی۔ دوشیزہ ڈائجسٹ ہم رائٹرز کی تحریر کو عام تحریر کو باتھے کا وہ جھومر جو کم از کم میری عام تحریر کو فاص بنا دیتا ہے۔ تحریر خوبھورت بن جائی ہے۔ خواشیزہ کی ساری شیم کو ایک بار پھر ووشیزہ سالگرہ مبارک ہو۔ ڈیئر رضوانہ کے آنے سے پچھتبدیلی مبارک ہو۔ ڈیئر رضوانہ کے آئے سے پچھتبدیلی مبارک ہو۔ ڈیئر رضوانہ کے آئے سے پچھتبدیلی مبارک ہو۔ ڈیئر رضوانہ انشاء اللہ مزید ترقی اور شہرت مبنرہ کی زیر تھرانی انشاء اللہ مزید ترقی اور شہرت ماسل کرے گا۔

رأتبال هاشمانی)

1) میری نہلی تحریر 'حبصیل والی لڑکی' 1992ء میں دوشیزہ میں شائع ہوئی تھی۔ جسے غاطر خواہ پذیرائی ملی تھی۔

2) آج ہے کھے عرصہ قبل جب عین سالگرہ والے دن مجھے پتا چلا کہ آج ہی کے دن ہمارے سابق صدر جناب آصف علی زرداری کی بھی سالگرہ ہے تو عجیب گومگو کی کیفیت طاری ہوگئی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس خبر پرخوش ہونا جا ہے یا افسوس کرنا جا ہے۔

3) ویسے تو تھی گانے پہند ہیں۔ان ہیں سے ایک فلم آن کا گانا آج مورے من میں سکھی بانسری بجائے کوئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شادی اور موسیقی کے لحاظ ہے اس گانے میں زندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ووسرے یہ کہ جس اداکارہ پریہ گانا فلمایا گیا تھا وہ فلم کی ہیروئن سے بدر جہا بہترتھی۔

(دوشیزه 48

گئے تھے۔ اور شخیج ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ ہال بہت گرد ہے تھے میدالگ بات ہے کہ سب مجھے جھیزتے رہے کہ اِس سے پہلے کہتم اُسے مخیا کرتمی ووخود ہو کے آگیا۔

(باله ایک وقت تھا جب لبول پر ہمیشہ زبان زو رباله ایک وقت تھا جب لبول پر ہمیشہ زبان زو عام سم کے گئے نے رہا کرتے تھے۔جس میں کبور جاجاجا' بھی شامل ہے۔ پھر شادی کے بعد شبنم مجید کا' دل چیز ہے کیا جانال' اور آج کل' تیری آ محول کے دریا کا اثر نا بھی ضروری تھا' راحت نتح کر با سوال کہ کیوں پسند ہے؟ تو حالات' مزاج اور عمر کی تبدیلی کا پسند نا پسند پر اثر انداز ہونا فطری عمل ہے اس لیے۔

انداز ہونا فظریٰ سی ہے آئی ہے۔

4) دوشیزہ سے میرا تعلق تیرہ سال پرانا ہے۔
ہے۔اورا ہلیان دوشیزہ کی سب ہے آچی ہات ہے ہے کہ انہوں نے مصنفین سے ایناتعلق محض اُن کی تحریروں تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اُن کے دکھ، سکھ، علائت وکا میا بی غرض ہر مرحلے پراپنتال کورائیلوں کے ذریعے مضبوط بنایا ہے۔ یعنی ہمیں کورائیلوں کے ذریعے مضبوط بنایا ہے۔ یعنی ہمیں محمد نہیں بھلایا اس لیے دوشیزہ کے لیے تا نیثی محمد نہیں بھلایا اس لیے دوشیزہ کے لیے تا نیثی اضافے کے ساتھ ریشعر لکھنا چا ہوں گی معلق ہے انداز سے خاکے بناتی ہے تعلق کورائی دیوار چتا ہے وہ دروازے بناتی ہے کورائی دیوار چتا ہے وہ دروازے بناتی ہے کورائی دیوار چتا ہے وہ دروازے بناتی ہے کورائی دیوار پھتا ہے وہ دروازے بناتی ہے

ا) دوشیزہ میرے لیے پہلی محبت کی طرح ہے۔ میں اپریل ہے۔ میں نے اپنی پہلی تحریر دوشیزہ میں اپریل محبت کی طرح 2002ء میں مینے فریدہ مسرور کا فون آیا تعااور جون 2002ء میں میرا پہلاافسانہ کانچ کی گڑیا' چھیا تھا۔ پچھے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کی ہنڈیا میں جچے چلانے کی عادت ہوتی ہے تال! میں خچے چلانے کی عادت ہوتی ہے تال! میں خے جانانہ لکھا تو اپنی عادت ہوتی ہے تال! میں نے افسانہ لکھا تو اپنی عادت ہوتی ہے تال! میں نے افسانہ لکھا تو اپنی

4) مید دنیا کی واحد دوشیزہ ہے جوعمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین اور جوان ہوتی جار ہی ہے۔ دعاہے اُس کاحسن قائم ودائم رہے۔

(فرح اسلم قریشی)

1) بہلی تحریر 2003ء میں شائع ہوئی۔ لکھنے

لکھانے کا سلسلہ شادی کے چھ سال بعد یعنی

2002ء سے شروع ہو چکا تھا۔ تاہم دوشزاؤں
کی فہرست میں شامل ہونے کی جتنی خوشی اس
وقت محسوس ہوئی دہ نا قابل بیان ہے۔ 'بیشنی
کا سفر کے نام سے تحریر کردہ اس کہائی پر بہت اچھا
رسپانس ملاتھا۔ یہاں تک کہ مجھے بیشکایت ہو جنی
رسپانس ملاتھا۔ یہاں تک کہ مجھے بیشکایت ہو جنی
کے لیے نام دنہ ہونا چران کن بات ہے۔
کے لیے نام دنہ ہونا چران کن بات ہے۔

2) نکاح چونکہ رفعتی سے تین سال پہلے
ہو چکا تھا۔ میاں جی نے نکاح کے بعد آئے والی
ہو چکا تھا۔ میاں جی نے نکاح کے بعد آئے والی
ہاری پہلی سائٹرہ پرفون کر کے پوچھا۔

انہیں تو ہم نے کوئی جواب نہ دیا کہ بھلا گفٹ

ہیں کوئی ہو چھ کر دیے جاتے ہیں۔ تاہم شدت

کے ساتھ منتظر رہے کہ دیکھیں کیا تحفہ ملتا ہے؟ پھر

ہوں ہوا کہ سالگرہ والے دن میاں جی ہمارے گھر

ہنتے گئے ۔ گھر والوں کے ساتھ کمرے میں بیٹے

ہتے ادرا ندر سے مسلسل قبقہوں کی آ واز باہر آ رہی

تھی ۔ گئی بار جی میں آیا ہے دھڑک اندر جاکر دیکھ

لوں کہ آخر ہوکیار ہا ہے گر جاب بانع تھا۔ پچو دیر

بعد بڑی ہمن صاحبہ اندر سے باہر تشریف لا کمیں

ادر جو پچھ فر بایا اُس کالب لباب بیتھا کہ

ادر جو پچھ فر بایا اُس کالب لباب بیتھا کہ

ادر جو پچھ فر بایا اُس کالب لباب بیتھا کہ

گفٹ تمہارا دبی میں ہی بھول کر وہ آئے ہیں۔ ای کیے سراپنابالوں ہے آ زاد کرائے آئے ہیں۔ جی ہاں....موصوف اُس دن ناصرف خالی اتھے بلکہ خالی 'شنڈ' ( سمنج ہوکر ) ہمارے کمر بہنچ میری ڈائری میں تحریر ہوئے ہیں خواہ تعریف ہویا تنقید۔ پیرمیرا فیول ہیں باتی منٹس بھی بڑے اچھے تھے مگر پھرميرے علاوہ کوئي حجيب ميں سکے گا۔ 2-) میری تو میں میرے بھائی کی سالگرہ تھی وہ۔ابو کےایک ووست تھے جنہوں نے اپنی بیند سے شادی کی تھی۔ ان دونوں کی قیملیز ان سے تہیں مکتی تھیں ۔ وہ دونو ں ابوا ورای کواپنا بڑا مانتے تھے اور ہرمسکے کو لے کر ہمارے گھر آتے تھے۔ ان کے دو چھوٹے جھوٹے مٹے تھے۔ دہ ہمارے گھر کے افراو کی طرح تھے جاروں، بھائی کی سالگرہ 28 فروری کو ہوتی ہے۔اس ون بھائی کی سالگرہ تھی ابو کیک لائے تو ساتھ بیدروح فرسا خبر لائے کہ ناصرانگل اپنی بائیکٹھیک کروار ہے تھے کہ ایک ہے قابوبس نے انہیں ہٹ کیا وہ انھل کر ﷺ ہوئک پر گرے اور پھر انہیں لے کر کچلتی ہوئی چلی گئی۔بس نے فٹ یاتھ پر چڑھ کر انہیں ہٹ کیا تھا و ہموقع پر ہی اس فالی و نیا ہے جلے گئے۔ اس دن کیک رکھا وہ گیا اور پھر بھائی نے بھی سالگره نہیں منائی۔تمیرا آنٹی اور انکل میں اس قدر محبت تھی کہ آنٹی کو انکل کو وکھایا نہیں گیا تھا کیونکہ وہلمل کیل چکے تھے۔ ٹکرانہوں نے خواب میں آ کرانہیں اپنی ہر چوٹ اور ہرٹو ٹی ہوئی ہڈی وکھائی۔ کیونکہ حمیرا آنٹی بغیر دیکھے بھی ہر چوٹ کا نشان اور ہر ٹوئی ہوئی ہڈی کی تفصیل بالکل درست بتاتی تھیں۔ وہ محبت سوچوں تو مجھے آج بھی ہے گل کرویتی ہے۔ حالانكيداس وفت مين خوو 12 '13 سال كي تقي \_ 3) صرف ایک ایک کبی فہرست ہے۔ پندیدہ گانوں کی اور وجہ مجھے ہمیشہ سے وجیمے اور

برانے گانے پیند ہیں۔ بچوں سے اکثر کہتی ہول تمہارے گانوں کی لائف تہیں ہے۔ یہ وو دن د وست کو بتایا توان کےشو ہرنے کہا کہ میں افسانہ چھپوانے کے سلسلے میں کچھ مدو کروں میں نے جواب ویا۔'' خدانے مجھے ایا جج تہیں بنایا تھا مجھے بیسا کھیوں کی عادت نہیں ہے۔ سومیں نے بغیریسی مدد و سفارش کے افسانہ بھیجا اور ووثیزہ کے وعدے کے مطابق چھیا بھی کہ اچھی تحریروں کے کیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

اور رسیانس برا زبروست ملا تھا۔ خاندان والول کی طرف ہے بھی اور رائٹرز کی طرف ہے مجھی ۔اس وفت وہ رائٹرزمھی یا قاعد گی ہے محفل میں آئے ہے جنہیں اس سے پہلے میں صرف رمه ها کرنی تھی۔

میری میملی محربه بر حارث بن عزیز شهباز احمه عثانی' صبیحه شاه' هوا خامان (مرحوم) زمر تعیم' شًا ئسته عزیز' حمیراراحت' ایازانصاری' کرن اختر ' ستمع حفيظ' نبيرَ شفقت ' شَكَفته شفيق' طاهر جولانی' عیاس' راشدترین نے منٹس دیے بقول صبیحہ شاہ آ خار بتاتے ہیں کہ دوشیزہ کوایک اورخوبصورت فنكار ملنے والا ہے بقول حميرا راحت اللّٰدكرے بيہ نياا ضا فهمزيدخوشگوار ثابت مو-

بقول حارث واستنبل نے انتہائی ولیی موضوع اٹھایا اور حسنِ اتفاق یہی بات اُن کے طرز تحریری سرخروئی کی ضامن ہوئی ۔

بقول شائستہ رائٹر اگر شدست ببندی کے وائرس اور جذبا تنيت كوتم رفيس تو خاص كامياب

بقول ہوا خامان 'اینے انداز کی روانی کی بظیر بے حدیبند آیا طرز تحریر بے اختیاری و بے ساختلی لیے ہوئے تھا اس افسانے نے آب بیتی کا سا

اورآج تک جومنٹس ملتے ہیں وہ بھی اور آج تک جومنٹس ملتے ہیں وہ بھی اور آج

(روشيزه 50)

Region

ہے اللہ دوشیزہ کو کامیابی کا آسان عطا کرے (آمین)۔

(عقيله حق)

1) دوشیزہ میں میری پہلی تحریر نومبر 2009ء میں چھپی، الحمد للہ مجھے آپی پہلی ہی تحریر پر ایوارڈ ملا۔ اور میرے افسانے عدت کو بہت اچھا رسیانس ملا۔ ہم ٹی وی پر اُس کی ڈرامہ چلا اور

عدت میری پیجان بن گیا۔ 2) زندگی میں کتنی سالگرا ئیں آئیں اور گزر تحکیں۔ بنیادی طور پر میں ان چھوتی چھوتی خوشیوں برخوش ہونے والی عورت ہوں ، جھے اچھا لکتا ہے جب کوئی میری سالگرہ پر مجھے وش کرتا ہے۔ کوئی مجھے پھول بھیجنا ہے۔ جب ماں باپ کے گھر میں تھی ، تو جا ہتی تھی ، سب کو یاد رہے ، میری سالگرہ 25 جون کو ہوتی ہے۔ ہمیشہ میں اپنی سالگرہ والے دن ایک خوبصورت سا سوٹ ضرور سلواتی ہوں تو جناب ، میری سالگرہ تھی اور میں صبح ے اچھاسا تیار ہو کر گھر میں تہل رہی تھی کیکن کسی کو یا د ہی جیس رہااور جب شام ڈھل گئی تو میری ہمت مجھی جواب دے گئے۔ پھر میں بہت رونی کہ کسی کو بھی میری برتھ ڈے یاوٹہیں تو اُس دن میرے والدنے (اللّٰداُن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے) مجھے مجھایا کہ بیٹالوگوں ہے تو قع مت رکھا کرو۔ امیدیں باندھو گی تو ہمیشہ دکھی ہوگی \_ دنیا بہت مصروف ہے بیتمہاری خوتی ہے۔ اِس کو تم محسوں کر و۔کوئی وِش کر ہے تو ضرور ویلکم کہواور کوئی بھول جائے تو تم نظرا نداز کر دو۔ بس پھر اُس دن ہے وہ جواندرایک لڑکی رہتی تھی ، جو کہتی تقى مجھے وش كرو.....وه مجھ كئى كيكن الممدللد! آج تک سب کو میری سالگرہ یا درہتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرے نیچے، میری میاں، میری برتھ كانوں كو بھلے لگتے ہيں اور بالآ خرا پي موت آپ مرجاتے ہیں۔ بہرحال قلم وارث، دل ہے کہ ما نتائمیں، قیامت سے قیامت تک،رام تیریٰ گنگا میلی اور انداز اپنا اپنا کے تمام گانے' نصرت فتح کے اکثر گانے عابدہ پروین کا خصوصا یار ژکوہم نے جابجا دیکھا' اور' لے تو آئے ہوہمیں سپنوں کے گاؤں میں پربت کے سیجھے چے وا گاؤں گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا' وعدہ کرلے ساجنا' وو لفظوں کی ہے دل کی کہانی ' اکھیوں کے جھروکوں سے ، تو تو ہے وہی ول نے جسے اپنا کہا' فلک تک چل ساتھ میرے ول کیا کرے جب سی کوسی ے کھول گیا سب کچھ یا دانہیں اب پچھا در بہت سے صفحے کے صفحے کالے ہوجا نیں گے۔ مگر میری بسندختم نهبيل ہوگی اور ہاں جکجیت چتر اکی غزلیں شکو مسعود کی عزلیں اور ہاں ' اجنبی شہر کے اجنبی راست بھی تو 'ہمیں تم سے پیارکتنا' کتنا پیار شہیں كزتے ہيں اے پيار تيري فيہلي نظر كوسلام 4) شعرتو یہی ہے کہ

تم سلامت رہو ہزار برس ہے ہوں دن بیاس ہزار دوشنرہ میرے لیے پہلی محبت کی طرح ہے جیسے بچی عمر کی پہلی محبت کی طرح ہے جیسے بچی عمر کی پہلی محبت دہ چاہے ہمیں ہے وقو فی کی گرہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ مگر دوشیزہ سے میری محبت میر سخور کی عمر کی محبت ہے۔ دوشیزہ نے ہمیشہ مجھے مان اور محبت دی بہی وجہ ہے کہ میں کموس ہے کہ میں شروع سے تھی مگراس کو تح کیسا بی خالہ کے گھر میں شروع سے تھی مگراس کو تح کیسا بی خالہ کے گھر میں دوشیزہ ایوارڈ نمبر کو د کھے کر ملی۔ میرا بھی ول چاہا کولڈ دوشیزہ ایوارڈ نمبر کو د کھے کر ملی۔ میرا بھی ول چاہا ہوا کولڈ دو شیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہواور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہاتھ سیر اہوا ور ایسا ہوا بھی بغیر کسی سفارش کے ہوتے گھے لگایا۔ اور آج تک لگایا ہوا





بہت بس کیا کہوں؟ بس یہی کہہ سکتی ہوں \_

تم سلامت رہو ہزار برس ہر ہوں کے ہوں دن پچاس برس مجھے نہیں ہتا میں رضوانہ کے سوالات کا سیح جواب دیے ہواں کہ نہیں کہ بچین ہے ای جواب دیے یا میں ہوں کہ نہیں کہ بچین ہے ای مرحومہ نے اس نفیجت کے ساتھ تربیت کی تھی کہ خبر دارکسی کو جواب دیا تو .....

بس اِس'' تو'' کے بعد ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو بھے معصوم بھولی بھالی سی د دشیزہ سے جب ایک ہنستی مسکراتی ، زندہ دل دوشیزہ نے سوالات کیے تو میں منع نہ کرسکی اور میں منع کر بھی نہیں سکتی تھی۔

(نزهت جبيں ضياي

1) اکتوبر 2009ء میں میرا بہلا افسانہ اندازِ مسیحائی' کے نام ہے چھپا تھا۔ وہ افسانہ بھی تھوڑا ساہٹ کرتھا۔ الحمد للدسب نے بہت پسند کیا تھا۔ کھے رائٹرزِ نے مجھے کال کر کے بھی مبار کباد وی تھی۔کافی اجھار سیانس ملاتھا۔

2) ویسے تو میں آئی سالگرہ کا کھے فاص اہتمام نہیں کرتی۔ ضیاء گفٹ دے دیتے ہیں۔
12 بجے کے بعد بیٹا کیک اور آئی کریم لے آتا ہے۔ بیٹیوں کی کالز آجاتی ہیں اور میرے عزیز ترین دوستوں کی کالز آور بے شارمینج رات 12 بجے سے دوسرے دن 12 بجے تک آتے ہیں۔ بجھے گفٹ لینے اچھے لگتے ہیں چاہے کھی ہی جھول نہیں یاوں گی جب سالگرہ میں بھی بھی مول نہیں یاوں گی جب سالگرہ والے دن اچا تک بھائی کی طرف سے مجھے پانچ ہزار کامنی اوپائک بھائی کی طرف سے مجھے پانچ ہزار کامنی آرڈ رملا۔ بات پیسوں کی نہیں بلکہ خوش اس بات رکھا (اللہ یاک میرے معروف ترین بھائی نے مجھے یاو کی والے رشتوں کی میرے جائے دالے رشتوں کی میرے جائے دالے رشتوں کو کھا (اللہ یاک میرے جائے دالے رشتوں کو کھا (اللہ یاک میرے جائے دالے رشتوں کو کھا (اللہ یاک میرے جائے دالے رشتوں کو

ڈے سیلیبر بیٹ کرتے ہیں۔ بہن بھائی مبار کباد کے فون کرتے ہیں اور میں خاص کر ذکر کروں گی۔ اپنی بہت اچھی دوست شائستہ فرحان کا، میری برتھ ڈے ہو یا میری شادی کی سالگرہ 'شائستہ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ مجھے بہت محبتوں کے ساتھ یاد کرتی ہیں اور اب تو میں بھی اُن کی محبتوں کا نظار کرتی ہوں۔

3) سونگ تو بہت سارے پہند ہیں۔لین رزندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں'
میرا ببند بدہ گا ناہا در کیوں؟ اِس کا میرے پاس جواب ہیں ہوں تو پاس جواب ہیں ہے لیکن میں جب بھی سنی ہوں تو آج کی عقیلہ حق 18 سال کی عقیلہ شفیق بن جاتی ہوں۔ ہے۔ میں اِس کی میں کم ہوجاتی ہوں۔ ہے۔ میں اِس کی میں کم ہوجاتی ہوں۔ میں بیس ہی ہوجاتی ہوں۔ میں بیس ہی ہوجاتی ہوں'

عن میں میں میں اس میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے بیاس کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوں دوشیزہ کو سارے جملے ہیں لیکن سوچ رہی ہوں دوشیزہ کو اتنی ساری باتیں ہیں کرنی جا ہیں دوشیزگی پرفرق رہت ہیں۔

پر ماہے۔ کیکن کہنا تو ہے کیونکہ رضوانہ پرنس نے پوچھا ہے۔ورنہ رضوانہ کہیں گی ....سوال کا جواب ہیں دیا۔عقیلہ جن آ ب نے جن بات نہیں کہی۔

دوشیزہ کے لیے میری بہت ساری نیک تمنائیں، دوشیزہ کی سالگرہ پر میں دل ہے دعا مالگرہ پر میں دل ہے دعا مالگرہ ہوں دھام ہے مالگرہ منائیں ہوں دوشیزہ ہرسال ایوارڈ کی تقریب منعقد ہو ہرسال ایوارڈ کی تقریب منعقد ہو ہرسال ایک ایوارڈ عقیلہ حق کے جھے میں آئے۔ دوشیزہ کی عمر بڑھتی جائے اور دوشیزگی برقرار دوشیزہ کی عمر بڑھتی جائے اور دوشیزگی برقرار دوشیزہ کی اس میں دوشیزہ کی اس میں موجودگی کی Date کو ضرور میں میں موجودگی کی Date کو ضرور منظر دکھا جائے۔اپنے بغیر کروپ فوٹو نے .....

دوشيزه دو

### سالگره کا وه سمال

یادتو ہوگاتہ ہیں ، سالگرد کاوہ سال لوگوں کی مبارکیں ، ہنس رہے ہتھے ہم وہاں کھلے ہوئے تھے لوگ سب نہ کوئی چہرہ تھادھواں مسکراتے لوگ سارے دعاؤں کے ہجوم میں ایخ تحفے دے رہے تھے ان کے سارے تحفے جاناں سے تو بے حدثیمی پردل کومیرے بھائی تھی میلہ لوٹ لائی تھی وہ بلوں میں میرے بھی وہ بالوں میں میرے بھی

> میرے پیارے ہے'' بھائی'' آج اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو! ہمیں بہت اچھالگتا۔

### (مسز نگھت غفار)

1) غالبًا جنوری 8 0 0 2ء میں 'دیر آپید'
افسانداور سمبر 2009ء میں عیدسروے معدتصور
کے ساتھ اور نے لیجے ٹی آ وازی میں 'امیدی شالع ہوے اور پھر وقنا فو قنا مخلف تحریری، افسانے ، نظمیں، غزلیں شائع ہوتی رہتی۔ میرے مینے فہد غفار نے ٹی آ وازی سال عمل بھی لکھا۔
2) ہماری وادی امال نے سب کو یہ کہہ کر سالگرہ منا نے سے انکار کیا تھا کہ ہمارے ہاں سالگرہ منا نے سے انکار کیا تھا کہ ہمارے ہاں سالگرہ راس نہیں آتی للہذا ہماری سالگرہ بھی نہیں ہوئی۔

3) دل میں جھپاکے ہیار کا طوفان لے چلے ہم آج اپنی موت کا سامان نے چلے ذرا دیکھیے تو میاں عاشق کی وید ہ دلیری ڈر میرے بچوں کوء ضیاء کو اور میرے دوستوں کو سلامت رکھے۔ (آمین ثم آمین)

3) یون تو بہت سارے گانے ہیں جو دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ ان میں پاکستانی اور انڈین دونوں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں گئتے ہیں لیکن پچھ سال پہلے ہم لوگ کینگ پر جارے تھے تو گانااس گاڑی میں سنا۔

آ کہیں دور چلے جا ئیں ہم دورا تنا کہ ہمیں جھونہ سکے کوئی غم

اتنا چھالگا کہ میں نے بار باریمی گانا لگوایا۔
اس گانے کا ایک ایک لفظ ول میں اتر گیا۔
میوزک، سُر، آواز ہر چیز اتنی برفیک لگی کہ
بس اس میں شاعر نے جونقشہ کھینچا ہو اور
جس طرح سے گانے والوں نے اپنی خوب
صورت آواز میں ریکارڈ کروایا ہے کہ لگتا ہے
سیدھا ول میں اُتر گیا ہو میں اکثر سے گانا سنی
ہوں۔ اگراس گانے میں ڈوب جاؤں تو لگتا ہے
سیدسہ بچھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بچھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔
سیدسہ بیکھ میرے آس پاس ہی ہور ہا ہے۔

ہماری سائگرہ کے دن اگرتم ساتھ ہوتے تو ہمیں اچھا بہت لگتا تہہارے ساتھ مل کر کینڈل بجھاتے ہم اینے ہاتھوں ہے تہہیں کیک کھلاتے ہم تُم اپنے ہاتھ ہمارے سر پرر کھ کرہمیں ڈ عیروں عاویتے

ہماری آ نکھنم ہوجاتی ،خود پررشک ہم کرتے بڑے ہی پیارے اور مان سے اپنارشتہ نبھاتے تم تمہارے ساتھ مل کر کھل کے ہنتے مسکراتے ہم ہمیں اچھا بہت لگتا

📲 قاری زندگی کابیدون بمیشه یا در کھتے ہم

ووشيزه 53 کې



اورخوف نام کوئیس ہے بالکل جی انجام کی بھی خبر ہے کہ موت لیقینی ہے مگر پھر بھی وہ سوئے منزل رواں ٹک ٹک ٹک سے جارہے ہیں ایسے ہی یے خوف اور نڈر عاشق این محبت کو یا لیتے ہیں۔ پیار میں ڈریوک اور بز دل لوگوں کا کوئی کا منہیں ہے۔ دوسری پسندیدگی کی وجہ سے کہ میری شا دی کے چندسال بعد میری جٹھائی نے مجھے بتایا کہ تمہارے میاں کی آواز بہت انھی ہے وہ شادی ہے پہلے اِکثرِ دونوں بھائی بہن اور گزنز 'مسٹر ڈیے نائٹ بھی کسی کے گھر بھی کسی کے حفل سجائی: جاتی ہے اور سب اپنی اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں۔ بھی ہم نے اور ہمارے بہن بھائی نے بیسنا تو ایک روز بے حداصرار پرغفارصا حب (مرحوم) نے گانا گایا یہ ہی آپ یقین کریں گے ا کروہ دوسرے کمرے میں گارہے ہوں تو آ پ کو یقین نہیں آتا کہ بیغفارصاحب کی آواز ہے۔ 4) دوشیرہ ڈائجسٹ کے حوالے ہے تمام دو شیزاؤں کو بھی پیغام میرے خیالات و جذبات ایک شعر کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ امید ے کہ آپ سب کو پہندا نے گا۔ انشاء اللہ تعالی تو حرمت ہے تو عزت ہے تو ہے یا کیزگی اس بات کا تو ہر دم رکھنا خیال آ ب سب کو بہت ہی خلوص اور محبت ہے حب مراتب سلام و دعا نیں۔خاص طور پر رضوانه جی کومنز ه سهام کواور دیگر اساف کو حسب مراتب سلام ودعائيس اللدرب العزت بممسب كو ا بی رحمتوں کے حصار میں رکھے شاد و آیا د اور

(نفیسه سعید)

سلامت رکھے (آمین)

Needlon

1) میری میملی تحریر مهرالنساء اس سال دوشیزه کے شفات کی زینت بن۔ جس کا مجھے بہت اچھا کا ایک ایک ایک کا کہتے ہے۔

رسپانس ملا۔ دوشیرہ میں شائع ہونے والے خطوط اور ذاتی طور پر میرے پڑھنے والے ساتھیوں نے باقاعدہ مجھے میں گرکے اتنی اچھی کہانی لکھنے پر اتنی اچھی کہانی لکھنے پر اتنی اجھی کہانی لکھنے پر مبار کہاووی آور میں ان سب کی تہددل سے شکر گزار موں جن کی حوصلہ افزائی نے میرے اندر مزید لکھنے کی تحریک بیدا کی ۔

2) میری سب سے جھوٹے بیٹے کی بہلی سالگرہ میں میری زندگی کی بادگار سالگرہ ہے۔ اُس سالگرہ میں آ خری بارہم سب بہن بھائی استھے ہوئے تھے۔ جس کے صرف ایک ماہ بعد میر سے جھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوگئی اور پھر ہم سب بھی کسی موقع پر اس طرح استھے ہوگئی اور پھر ہم سب بھی کسی موقع پر اس طرح استھے میں سب بھی کسی موقع پر اس طرح استھے

3) کسی نظر کو تیراا نظار آج بھی ہے گئی سالوں سے اس گانے کومیری پیندیدگی کی سند حاصل ہے۔ پتانہیں کیوں آج بھی جب میں بدگا ناسنتی ہوں تو بیہ میرے دل کے تاروں کو چھولیتا ہے۔

4) سب سے پہلے تو دوشیزہ کی ٹیم کومبار کہا دجن کی کا دشوں کے نتیجے میں اتنا خوبصورت رسالہ ہم سب کو بڑھنے کے لیے ملتا ہے اس کے بعدا ہے بڑھنے والے ساتھیوں کے نام ایک پیغام۔

آپ کا اندر کتنا بھی میلا کیوں نہ ہو آپ کے الفاظ اور لہجہ ہمیشہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ کا لہاس شاندار ہونا چاہیے کیونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں میے ہی دو چیزیں انسان کو بہچانے کی کسوئی ہیں۔ یقنین جانیں آپ کے دل کی خوبصور تی کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ لوگ صرف آپ کی شریں بیانی سے دھو کہ کھا جاتے ہیں۔

(راحت وفا راجیوت)

1) دوشیزہ میں کافی سال پہلے کرنگ کا سَات میں میری ایک مزاحیہ تحریر چھپی تھی۔ اُس کے بعد با قاعدہ طور پر میری پہلی تحریر ایک افسانہ محبت جنوری 2015 میں چھپا بہت عرصے سے خواہش تھی کہ دوشیزہ جیسے معیاری رسالے میں میری کوئی تحریر چھپے اور کاشی چوہان صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری پہلی ہی تحریر کو اِس قابل سمجھا اور ددشیزہ کے اعلیٰ پائے کے رائٹرز کے ساتھ میرانام بھی لکھا۔

2) میری سالگرہ کم مارچ تعنی بہار کے دنوں میں ہوئی ہے۔ میرا اسٹار Pisces ہے اور بیروہ لوگ ہیں جن کو بہت محبت ملتی ہے میں جھی محبت کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہول۔ بجین سے ہی میں اسنے دادا اور پھولو کی بہت لاڈ کی تھی \_میٹرک کے بعد میں لا ہور کے ایک اسلای ادارے میں عربی کورس کررہی تھی اور ہوسٹل میں رہتی تھی ۔ پہلا موقع تھا کہ میں گھر والوں سے دور تھی اور بہت اُداس تھی۔ کیم مارچ کی صبح منہ اندهیرے ہی ملازمہ مجھے بلانے آئی۔ ہوشل کی انیارج بہت سخت مزاج تھیں۔ میں نے سوچا پتا نہیں کیاعلطی ہوگئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اُن کے آ فس میں گئی تو سامنے بھو یو جان بیٹھی تھیں ہے تعاشا خوتی کے جذبات ہے میں رونے لگ گئی۔ وہ میرے لیے نیا سوٹ، جیولری اور کیک لے کر آئی تھیں اور ہوشل کی ساری لڑ کیوں کے لیے حلوہ توری کا ڈھیر سارا ناشتہ لے کرآئی تھیں۔میری وہ

سالگرہ میری زندگی کی یادگار سالگرہ بن گئی ہے۔
سب لڑکیوں اور ٹیچرز نے جھے مبارک باددی اور
تو اور انبچارج صلاحہ کے چبرے پر بھی مسکرا ہٹ
تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر مبار کباد دی۔
محبت کی اس عظیم یاد پر آج بھی میری آئیسیں بھر
آتی ہیں۔ ہوشل میں ناشتا جائے اور یا ہے کا ملتا
تھاسب لڑکیوں نے مزے سے حلوہ پوری کھائی۔
اس سالگرہ کی یاد آج بھی میرے محبت کرنے
والے رشتوں کے نام ہوتی ہے۔

(3) ایک انڈین گانا مجھے ہمیشہ سے پہند ہے۔

ہابل کی دعا کیں لیتی جا، جا جھ کوسٹھی سنہار ملے

میکے کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اننا بیار ملے

ہاب کی ہے وہ مجھے جگڑ لیتا ہے۔ میری شادی کی

مووی میں رفعتی کے وقت یہی گانا لگایا گیا ہے۔

جب بھی میں یہ گاناستی ہوں آٹھوں میں آنسو

جب بھی میں یہ گاناستی ہوں آٹھوں میں آنسو

وعا اور آس و امید ہے دہ دل کو جھولیتی ہے۔

میرے ابواب فوت ہو چکے ہیں۔ یہ گانا مجھے اُن

کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی لیے یہ گانا میرے دل کے

قریب ہو

4) دوشیرہ ایک گلاب کی مانند ہے جس میں لکھا گیاایک ایک حرف دلوں کومہکا تاہے۔زندگی کی ہلخیوں میں خوشی کا ایک ایسا بل ہے جس سے روح کوسکین ملتی ہے۔

(رامس تبنویر احمد)

1) میکھی بھلاکوئی بھول سکتا ہے، گو کہ لکھنے کا آغازای ادارے کے ہی دوسرے جربیرے آئیڈیل میں 2005 میں شروع ہوگیا تھا مگرا تفاق دیکھئے کہوہ جنوری کا ہی مہینہ تھا اور سال تھا 2006 جب دوشیزہ میں میری کہانی شائع ہوئی کہانی کا نام تھا'میرا فواد"

NEGRO I

جو کہ ایک سے واقع پر بنی تھی اور جھے یاد ہے اس مخضرا نسانے کوا جھا خاصار سیالسِ ملاتھا

2)میرے لئے ہرسالگرہ ہی یادگار رہتی ہے اب شادی کے بعد تو بیموقعہ اور بھی البیٹل ہو گیا ہے،ایک کیک بیگم خود گھریر بناتی ہیں بہت اہتمام ے، ایک کیک آفس والوں کے ساتھ کا ٹاجا تا ہے اور ایک ڈیڈ کے گھریر ، سوکہا جا سکتا ہے شادی کے بعد تین سال ہے منائی جانیوالی ہرسالگر دیا دگار ہے 3) لو جي ڀهان تو صفحات ختم ہوجا ئيں گے مگر کیے ختم نہیں ہوگی کافی سارے ہیں ہاں کیکن کتا مُثَلَّيْتُكُرِي غزل " مجھے خبرتھی "اور جَلَجیت سَنَّھ کی گائی ہوئی غزل " تیرے بارے میں جب سوحاتہیں تھا" ا کثر میریplaylist میں موجود رہتی ہے

4) ووشیزہ وہ جریدہ ہے جس نے ہمیشہ نے لکھنے والوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ اینے معیار بربھی بھی مجھوتانہیں کیا سومیرے لئے بہ جگہ بہت ہی خاص ہے اس کئے بہت سی دعا تیں اسکے کئے ، سہام مرزا صاحب اللہ انہیں غریق رحمت كرے الكے لئے ایک شعر یا دآ رہاہے وه اکیلا ہی چلاتھامنزل کی طرف لوگ ساتھ آتے گئے گارواں بنتا گیا ( مجروح سلطان بوری )

الله كرے دوشيزہ يونبي دن دو كني رات چوكني ر تی کرتار ہے ( آمین )

(**ندا حسنین**) ۱)دوشیزه میں میری کپلی تحریر 2015ء کے شار ہے میں چھپی جس کا نام عنوان 'ایک ملا قات' تھا۔اورالحمداللہ اوارے کی جانب ہے بھی بہت اچھا رسالس ملا۔ خاص طور پر رضوانہ آئی کی جانب سے اُن کے میٹھے کہے اور خواصورت انداز گفتگو نے مجھے مزید دوشیزہ کے

لیے لکھنے کی تقویت دی۔ میتو بات ہوئی ا دارے کی قارئمین دوشیزہ کی جانب ہے بھی میرے افسانے کو بہت پیند کیا گیا اور سراہا گیا۔ اس افسانے پر بیندیدگی کا اظہار اب تک مجھے موصول ہور ہا ہے۔ اور بے شک میرسے اللّٰہ کا مجھ پر کرم ہے۔

2) اب تک کی زندگی میں ایسا کچھ تو نہیں ہوا كەسالگرە يادگاربن جائے۔البتەتىن مرتبدايسا ہوا کہ میری سالگرہ سریرائز کے طور پر منائی گئی۔ ایک دفعہ بچین میں میری مامی نے ، ایک وفعہ میرے کچھ دوست احباب نے اور پچھلے سال میرے کز نزنے ۔نویوں میسالگر ہیں یا در دکنئیں۔ 3) میرے بہندیدہ گانے کون ہے.... نفرت نتخ علی خان کے بھی گانے مجھے بے حدیبند ہیں۔ خاص طور پر سانواں ایک بل نیہ آئے ،عم ہے باخوی ۔ اور دوسرے بہت ہے۔جکجیت سنگھ کا ہونٹوں ہے جھولوتم ، پیغز ل بھی بے حدیبند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدگانے جب بھی سنوایے سحر میں جكر ليتے ہيں۔

4) دوشیزه کی سالگره پر میری جانب سے آیک پیارا سا ناولٹ اور بہت تی پُرخلوص دعا نيس محتر مه منزه سهام آيي اور رضوانه ايي جس محنت ہے آ پ دونو ل خوا تین اور آ پ کی میم جس محنت ہے دوشیزہ کو مزید نکھارنے اور کامیاب بنانے کی کوششوں میں سر گرداں ہیں، میں دعا کرتی ہوں دوشیزہ بہت جلد بہت اعلیٰ مقام پر ینیجے۔ دن دو کن رات چو کن ترتی ہو۔ اور جو مقاصدادرامیدی آپ نے دوشیزہ سے باندھ ر کھی ہیں وہ تمام بخو بی پوری ہوں۔ اور دوشیزہ ہر سال یونہی این ترتی و کا میانی کی منزلیں طے کرتا سالگرہ منا تار ہے آمین \_

쇼쇼..... 쇼쇼





### دوشیزه کی سینئرلکھاری' وگل'' کی یا د میں مصنفہ کی کچھ یا دیں

کیا خبرتھی کہ عمر بھر کا سر مایہ بن جائے گی۔ دوئی کی میراث باقی رہ جائے گی اوران گنت ملا قاتوں کا شاخسانه ٹابت ہوگی۔

میری وات کل اور ثمیینه به مین تثلیث کی قائل تو نہیں کیکن بیہ مثلث میری زندگی کی تقریباً وو د ہائیوں پر حاوی ہے۔ زندگی کے اس دور ہے، بے خبری کے عالم میں شروع ہونے والی بیدوئ، جب سود وزیاں کا بارگراں رشتوں کو یا بندا درمجبور تہیں کرتاالیں پختہ ثابت ہوئی کہاس کی تروتاز گی ملا قات کی جھی محتاج ندر ہی ۔ برسوں بعد بھی ملے تو باتوں کا سلسلہ وہیں ہے شروع ہو گیا۔

زبان و مکان کی قید ہے آزاد، غرض اور مجبور بول سے پرے،ایسا خالص،سیاا درسُیا رشتہ، الیی دوی، وہ بھی قط الرجال کے اِس کنگال دور میں جب کوئی بندہ ہے نہ بندہ شناس۔ گلِ اکثر بیے کہتی تھی۔

زندگی ہے یہی گلہ ہے مجھے تو بہت ور سے ملا ہے مجھے ہماری عمروں میں اس قدر تضاوتھا کیہ جب

راستے میں کچھساتھی زہ بدل بھی جاتے ہیں يرجهي نهملنے كو میر مجھر بھی جاتے ہیں

قلم كاتلوار مونا توسُنا تفاليكن آج قلم كالشهتير ہونا میں نے خودمحسوس کیا ہے۔اس قدر بھاری كه الله الله عنهيس أثه ريا- كيك لكهول كه ميري دوی کے باغیج میں اب کل نہیں ہے۔ گل کے بغیر بھی بھی کوئی باغیجہ ہوا ہے۔

ضبط لازم ہے تکرو کھے تیامت کا فراز ظالم اب کے بھی ندروئے گا تو مرجائے گا . حكايت كل وراصل حكايت دل ب-شايد ای طور دل کوقر ارآ جائے۔ میں خوشیاں بانٹنے پر یقین رکھتی ہوں لیکن آج اپنا دکھ بانٹنے جارہی ہوں کہ بیہ دکھ ساتھا ہے بیانقصان برابر کا ہے۔ روشیزہ ہی نے مجھے بیہ دوست دی تھی۔ آج اس ہے بچھڑنے کا وُ کھ بھی دوشیزہ ہی کے ساتھ بانٹنے

97ء کا دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ ہم نےشہر قائد المنظم بي جاكر وصول كيا تھا۔ وہ بہلى ملا قات ميرى شاوى ہوئى اور ميں بھى رخصت ہوكرگل ہى





گزار دی۔ اس کے افسانے شاعری، اس کی باتیں سب خوداس ہی کی طرح ہے اور دل کو جھو لینے والے ہیں۔ زندگی کی تخلیوں کو بھی اس نے گل سی شادا بی کے ساتھ شگفتہ لہجے میں بیان کیا، قلم میں سیاہی کی جگہ خونِ جگر بھر کر لکھا۔ جولوگ زخم ہنس ہنس کر سہہ لینے نشانوں کی خبر وہ بھی رکھتے ہیں۔

کھراس کا بھی کیا کیجے کہ پھولوں کی عمر کم ہوتی ہے۔ بہار جانفراد کھلاتے ہیں اور پھرجس مٹی سے ان کا خمیر اُٹھتا ہے اُسی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ رزق زمیں بن جاتے ہیں۔ وہ گل 'ہی تو تھی۔ یہ برگی گل ہی تمنا، پیر ہگر ارس دھوب یہ برگی کو زندہ دلی کے نام میڈوش خرام کھلے سرکہاں چلی آئی مار کے کم ہی لوگ جی پاتے ہیں۔ ماریا تہا راا بی مال کے لیے اس قدر رز پ کر رونا میر سے تھہر تھہر کر رونا میر سے دکھ کواور بھی سوا کر گئے۔ میرا وعدہ رہا دوتی کی یہ روایت باتی رہے گی۔ (انشاء الله) میرارب تمہیں صبر جمیل عطا فر مائے اور گل کو میرا دیت بی کے میرا دیت باتی رہے گا۔ (انشاء الله)

☆☆.....☆☆

### گل کی یادیں

گل کی یاد میں لکھاری بہنیں اپنے خیالات ارسال کررہی ہیں۔جیسے جمیس میں این کے اس کے نامے ملتے رہیں گے۔ ہم اپنے قارئین تک پہنچاتے رہیں گے۔

'الوداع' تم نے جاتے ہے ہم کود یکھانہیں ہم پیڈالیٰنہیں ہم پیڈالیٰنہیں سائس خاموش کی الوداع .... اورسوبھی گئے اورسوبھی گئے

کے شہر میں آن بی تو گل نے ایک بار مجھے کہا۔ '' میرے گھر والے اس دوستی پر جیران ہوتے ہیں کہ کرنل کی مال کی گفشین کی بیوی سے دوستی۔''

اور پھرایک زندگی ہے بھر پور قبقہہ جوگل کا خاصہ تھا۔ دوئی میر ہے نز دیک جواز کی محاج نہیں ہوتی ۔ مزاح میں پڑھ باتیں کیساں نکل آتی ہیں۔ وہ زندہ دل بہت تھی اور میں نے بچین ہے سیدھا بڑھا ہے میں قدم رکھا۔ ذبئی ہم آ ہنگی ایسی ہوئی کہ میں اب تک جب کوئی پھڑ گیا ہوا شعر کوئی کہ میں اب تک جب کوئی پھڑ گیا ہوا شعر کوئی جلالا سالطفہ اسے Send کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے پھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے بھر وہی قبقہہ مسکرا اٹھی کہ اسے بڑھ کرگل نے بھر وہی قبقہہ کی کہ اسے بڑھ کرگل نے بھر وہی قبقہہ کا کیا ہوگا۔

آخری آخری ملاقاتوں میں، میں نے گل سے کہا۔''گل اتنے زندہ دل انسان کو اس قدر بیار جسم نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فرشتوں سے کوئی بیار جسم نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فرشتوں سے کوئی Clerical Mistake

صحت نے ساتھ نہ دیا اور عمر نے وفانہ کی اور ایک گل رعنا کو ہم سے چھین لیا وہ جو قدروں، اصولوں اور روایتوں کی چھاؤں میں پروان حریمی تھی اور جس نے عمر بھر پاسداری کی سعی میں

دوشره 58

(آبين)

# والمال المال المال

بہت مقدم بہجنتے ہوئے ان کی رائے کا بھر پوراحترام کرتے ہیں اور ان کی اصلاحی روشی کے مدنظر بہتر سے بہتر معیار کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں کہ اپنے دل میں کسی تشکی کو حکم نہیں دے سکتے ہم پر دگراموں اور اپنی محنت کے بل حکم نہیں دے سکتے ہم پر دگراموں اور اپنی محنت کے بل

قار کمن اور ناظرین آپ کی دعا کے زیر سائے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک ترقی کی منازل بہت تیزی سے سطے کردہا ہے اور یہ ہمارے لیے قابل رشک بات ہے۔ ویسے تو اے آروائی کے کیجے مذہبی پروگرام تو ایسے



باندھنے کے قائل نہیں ہیں۔اے آروائی کو بیاعزاز ہے کہ اس نے فلسفیانہ ایمان افروز معلوماتی اخلاقی تقاضوں کے مطابق اپنے پروگرام تشکیل دیے ہیں۔ نقاضوں کے مطابق اپنے پروگرام تشکیل دیے ہیں۔ ناظرین اے آروائی اور قارمین گرامی آپ کی محبوں، فلوص ،اور چاہت کے ساتھ ایک سال کا سفرتمام ہوااور فلوص ،اور چاہت کے ساتھ ایک سال کا سفرتمام ہوااور

یں جومعلومات کا ایک خزانہ ہیں اور نگسل کی نہ صرف یاد
دہانی ہوتی ہے ان پروگراموں کو وہ اپنے داوں کے نہاں
خانوں میں چھپالیتے ہیں۔ ندہبی احکامات پر ہمارے
ناظرین اور قارمین جس طرح اپنی رائے کا کھل کر اظہمار

انظرین اور قارمین جم کے ہم اُن کی تجادیز اور آ راء کو



ر نتے داروں کے اصرار برووسری شادی کر لیتا ہے۔ تا کہ زبیدہ کو مال مل جائے اور یہی اُس کی بھول تھی اور اُس کی بوی صفیہ زبیدہ کے ساتھ اچھابرتاؤنہ کرسکی اور پیپوں کے لا کچ میں زبیرہ کی شادی ایک ابنار لل کے سے کرنا جا ہتی ے چونکہ صفیہ مکار، سازشی، لا کی اور انتہائی طالاک عورت ہے۔ صفیہ کی بیٹی نائلہ جو زبیرہ کی سوتیلی بہن ہے۔ زبیدہ اُسے تکی بہنوں کی طرح جا ہتی ہے۔جبکہ صفیہ اس ہے بہت جلتی ہے۔ظفر زبیدہ سے محبت کرتا ہے جو

اب2016ء کا سفر ہو چکا ہے۔ خداوند کریم آپ اس سفر ميں لمحه بالمحه خوش رہیں۔ کیونکہ جب لفظ رنگوں میں ڈھلتے ہیں تو زندگی کے سارے منظر خوبصورتی ہے سمٹ آتے ہیں۔جس سے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ 2016ء آپ کے دلول میں خواہشات کی تھیل کے لیے امید کے چراغ روش رکھے اورساراسال آپ کو بے پناہ محبت اور خراج تحسین ملے اور آپ دعا دُل کے سائے میں رہیں۔



اس کے خالہ کا لڑکا ہے۔ کیا صفیہ سوتیلی ماں زبیدہ کی شادی ابنارل لڑکے سے کرنے میں کامیاب ہوجالی ہے اور ظفر زبیدہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہوجا تا ہے یا پھرصفیہ کی بیٹی نائلہ ہے شادی کر لیٹا ہے۔ان تمام ہاتوں کاجواب آب کو ARY زندگی ہے آن ایئر ہونے دالے سوی منزل کہیں نہیں ویکھنے کے بعد ہی ملے گا۔ اس سوی کے فنکاروں میں شہر یارز بدی عدنان جیلالی 'بابر غان فريال راجيوت نويدرضا 'ياسر رضوي اورسهيل خان قابل ذکر ہیں۔ بیسوپ ARY زندگی سے بیرے لے کر جعرات تك رات 9 بج ديكهايا جارها ب - ARY زندگی سے پیش کے جانے والا سوی 'ماری بٹیا' کو

زندگی کے اس سال کوہنسی خوش گزاریں پچھلا سال تو گزرگیاا در پھراس موقع پرشاع نے کیا خوب کہا۔ میرے روز شب تھے بندھے ہوئے موسموں کی طرح بھی ایک لمحہ بھی سال تھا بھی سال میں میں گزر گیا آئے ناظرین اور قارنین آپ سے خوب باتیں ہو کنئیں اب چلتے ہیں ARY نیٹ درک کے پر دگراموں ک طرف ARY زندگی ہے سویٹ منزل کہیں نہیں و یکھا جار ہاہے۔اس سوے کوتح ریکیا ہے اس بخاری نے سوپ کی کہانی مکمل گھریلو ہے۔ زبیدہ بھولی بھالی اور سادگی پیند لڑ کی ہے رحمت زبیدہ کا باپ انتہائی شریف انسان ہے جو ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد



جار ہی ہے۔ اس سیریل کے فنکاروں میں عائشہ خان شہراد خان مریم نواز کسن نیازی اور سینئرادا کار بہروز



سبزواری قابل ذکر ہیں۔سیریل خاتون منزل اس سیریل میں حنادل پذرینے کمال کی ادا کاری کی ہے۔ائے تر مرکبیا ہے تیج باری نے جبکہ ہدایت مظہر حین کی ہے۔اس کے فنکاروں میں توی خان بشیر جان نے کمال کی ادا کاری کی ہے۔ جبکہ دیکر فنکاروں میں نضیلہ قاضی ویبا شہناز اوی غزل اوریردین اکبرقابل ذکر ہیں۔ بیسیریل ہرجمعرات کی رات 8 بجے وکھائی جارہی ہے اس موقع پرسیریل' خاتون منزل' کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی جبکہ سیریل' میرے جیون ساتھی' کوتحریر کیا ہے۔ مہا ملک نے جبکہ بدایت عبداللہ بدنی کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں سیمی یاشا' وسیم عباس' صبا حمید ٔ مریم فاروق اورحسن نیازی قابل ذکر میں۔ بیسیریل ہر جمعرات کی رات 9 بجے دکھائی جار ہی ہے۔سیریل اعتراض ' ہرمنگل کی رات 8 ہے دیکھائی جارہی ہے۔ سریل کرارش ہرمنگل کی رات8 بجے ویکھائی جارہی ہے۔انگلے ماہ تک کے ليے اجازت وي خوش رہيں آپ لوگ۔ **አ** አ ..... አ አ

اظرین نے بہت پندکیا ہے۔ مانا کہ اس کی کہانی کو نظرین پند کررہے ہیں۔ سوپ ہماری بٹیا کے خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے دوایق تبہت خوبصورتی ہے دوایق تہذیب کا اظہار کیا ہے اس کی ہدایت ایس حسن عباس کی ہیں جبکہ فنکاروں میں فاطمہ آفندی فرحت ناز شائستہ جبیں فرقان قریش جسن عباس فرقان قریش منائستہ جبیں فرقان قریش جسن عباس فرقان قریش منائستہ جبیں فرقان قریش جسن عباس فرقان قریش منائن شاہ ٹیوا ہم حنیف اورارشد فاروتی قابل ذکر ہیں۔ یہ سوپ ہیرے لے کر جمعرات تک روزانہ رات 7 ہے دیکھایا حاربا ہے۔ کا کر جمعرات تک روزانہ رات 7 ہے دیکھایا حاربا ہے۔ کہانی دوئی بہنوں اور وو سکے بھائیوں کے کردھومتی ہے کہانی دوئی بہنوں اور وو سکے بھائیوں کے کردھومتی ہے



ال سوب کی ہدایت افتخار انی تحریر گل نوخیز اختر کی ہے۔
سوپ کے فنکا روں میں اشرف خان ممکئی حسن اور ایمان
خان شائل ہیں۔ یہ سوپ ARY زندگی سے جمعہ سے
اتوارتک روز اندرات 7 بج وکھایا جارہا ہے۔ آ ہے اب
علیے ہیں ARY ڈیجیٹل سے دیکھائی جانے والی
خوبصورت اور سحر انگیز سیریل کی طرف سیرل' وصال یار'
اسے تحریر کیا ہے۔ آ مندریاض نے جبکہ ہدایت عاصم علی کی
ایسی یہ سیریل ڈیجیٹل سے رات 9 بج بروز ہیرد یکھائی

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





### 

### قبط12

### معاشرے کے بطن سے نگلی وہ حقیقتیں ، جودھڑ کئیں بے تر تبیب کرویں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

عطیہ بیٹم مرگ نا گہائی کے صدیے سے نڈھال تافین و تدفین کے جگر پاش مرحلے پھر مم سُساروں کے ہاتھوں بیٹی تھی تو انائی فروخت کر کے آتا تھیں موندے یوں لیٹی تھیں گویا خود بھی موت سے مانوس ہونے کی کوشش کررہی ہوں ان کی بے خبری کا بیعالم تھا کہ انہیں جس کی آ مدیا قدموں کی چاپ بھی نہ چونکا سکی ۔ چمن نے چند ٹانیے خاموش ماتی چہرہ دیکھا۔ پھر گود میں موئی بچی کواحتیاط سے سنجالا اور دیے قدموں واپس بلٹ آئی مگر پہر نکلنے سے پہلے بلٹ کرایک بارضرور دیکھا مبادا آمدن کا پتانہیں چلاتو رفتن نے پچھاٹر کیا ہومگر وہ ایک تھینی ہوئی تصویر کی طرح ای انداز میں نظر آئیں۔

جی .....وه سامنے میرابیڈروم ہے اوراس کے برابروالا آپاکا ..... یہ کہدکراس نے زک کرایک مختذی سانس

میری اور آپاکی شادیوں کے بعد بھی ہمارے بیڈروم آج بھی ای حالت میں ہیں جس حالت میں ہم نے چھوڑا تھا۔۔۔۔۔ پاپانے نو گلدانوں کے بعد بھی یہاں کے۔۔۔۔۔ آپ نے تو شادی کے بعد بھی یہاں رات نہیں رکے ورندآپ کو پتا ہوتا۔ چمن کے لیجے میں لاشعوری طور پر کئی اثر آئی ۔۔۔۔ یا ورسے مخاطب ہوکر یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے کوئی شکین واردانوں میں مطلوب مجرم سامنے بیٹھا ہو۔۔۔۔اورطویل Charge Sheet ہوگر قب مگر ثبوت کوئی نہ ہوجے شک کا فائدہ دے کر کسی بھی وقت بری کیے جانے کا اختمال رہتا ہو۔ جبکہ دکھنے توجہ میں وہ ارتکاز پیدا کیا ہوا تھا کہ برز خ سے ایمن کی آواز آرہی تھی۔۔۔۔۔۔ میں کس کے ہاتھ یہ اینالہو تلاش کروں

دونسزة 62





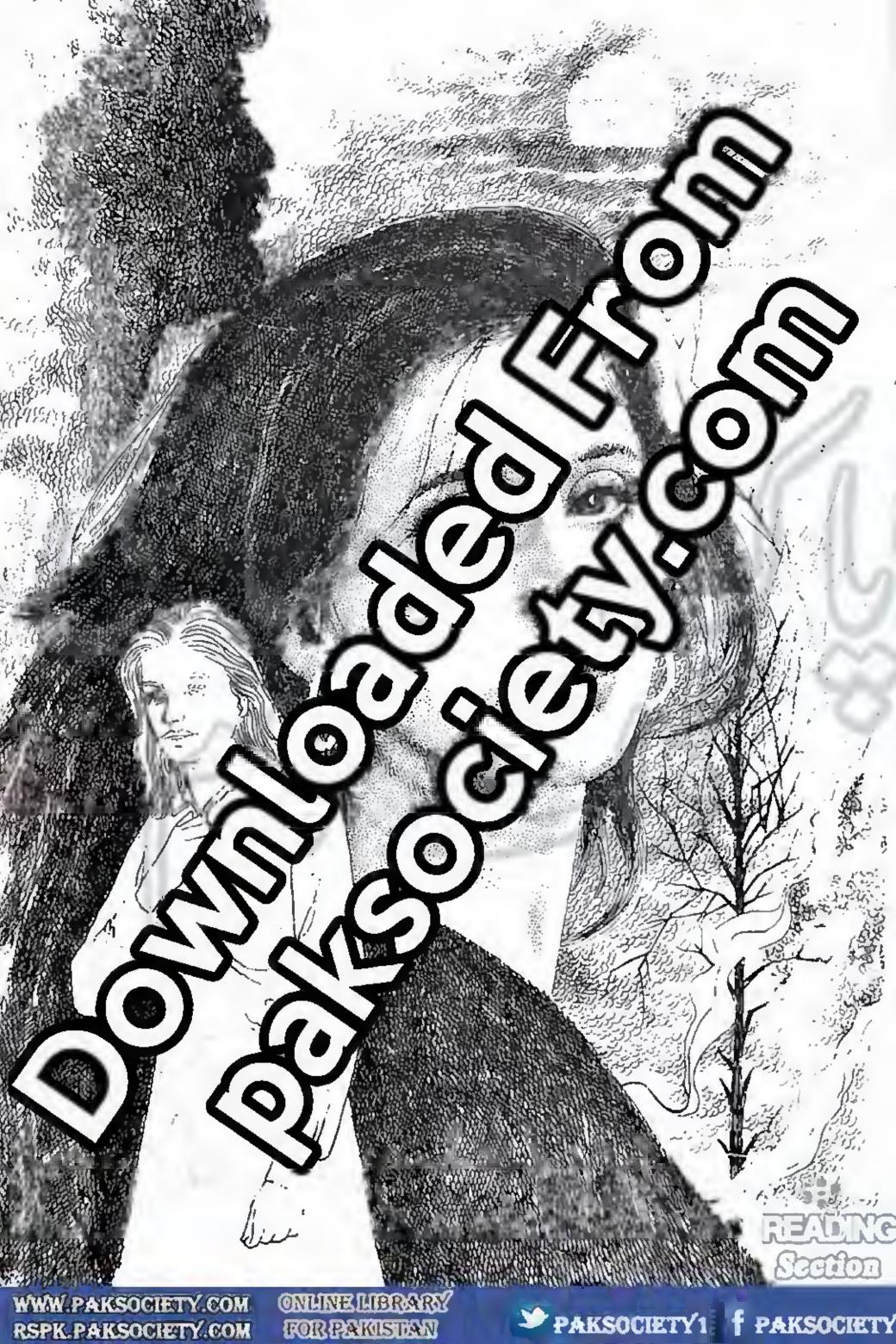

ماں باپ کوتوا ہے بچے کی پہچان ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ پمن نے برجت کہا۔

ہنیں بس وہ ہاسپلل میں ایم جنسی میں چلتی رہی پھر۔۔۔۔ آج وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ قبرستان میں ہی اچھی خاصی شام ہوگئی تھی۔۔۔ یا ور نے بہت مختاط جواب دیا۔ چمن کی نظریں کمانوں پر کھنچے ہوئے تیروں سے کم نہ تھیں ۔ پھر بھی اس نے بردی حاضر و ماغی سے بھر پور ممکین شکل بنانے کی حسب تو فیق کوشش ضرور کی۔۔۔۔ بچیوں کے بارے میں بھی پچھوجا ہوگا چمن نے یا ور کی طرف پھر برئے تیکھے بین سے دیکھا۔

کے بارے میں بھی پچھ سوچا ہوگا چمن نے یا ور کی طرف پھر برئے تیکھے بین سے دیکھا۔

کے بارے میں بھی پکھ سوچا ہوگا چمن میں گی ۔۔۔۔۔ آئی سے زیادہ بہتر دیکھ بھال کوئی نہیں کر سکتا ۔۔۔۔۔ ای کوتوا کثر

فی الحال بقت پہلی رہیں گی اور کی طرف جواب دیا۔ کیونکہ اسے خطرہ محسوں ہونے لگا تھا کہ نے ایک اس بربھی سوچھ ہیں کے مصاف جواب دیا۔ کیونکہ اسے خطرہ محسوں ہونے لگا تھا

فی الحال تو یہ بہیں رہیں گی یا ور نے بغیر لگی لبٹی کے صاف صاف جواب دیا۔ کیونکہ اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وقت رخصت مینیوں بچیاں اس کے گلے نہ ڈال وی جا عیں اور تین بچیوں کے ساتھ وہ فردوس کے سامنے جانے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ وکھ سے چن کا کلیجشق ہونے لگا۔ ماں سے محروم بچیاں زندہ باب سے بھی محروم ہونے ہونے جارہی تھیں ، مجز اتی طور پراگر یا وربچیوں کو ساتھ لے جانے کا ادادہ فلا ہر بھی کرتا تو چمن اور عطیہ بیگم کی صورت بچیاں اس کے حوالے نہ کرتیں جن بچیوں کی وجہ سے فردوس نے ایمن کو زندہ ور گور کر دیا تھا۔ اس تی صورت بچیاں اس کے حوالے نہ کرتیں جن بچیوں کی وجہ سے فردوس نے ایمن کو زندہ ور گور کر دیا تھا۔ اس تی القلب فردوس کے حوالے بچیاں کی صورت نہیں کی جاستی تھیں۔ چن ایک تو احتفانہ امید کی سرکتی کی وجہ سے فردوس کے جوائے کی تو ایمن کی مورث کی کہ دیا ہے۔ اس تی کی وجہ سے کہ حوالے کہ اس تی کی وجہ سے کہ حوالے کی سے میں اس کی بہن کو کوئی روحانی خوثی بھی دی ہوگی ۔۔۔۔۔ جووہ ول کی کتاب میں بھول پی کی طرح رکھ کر برز خ میں اس کی بہن کو کوئی روحانی خوثی بھی دی ہوگی ۔۔۔۔ جووہ ول کی کتاب میں بھول پی کی طرح رکھ کر برز خ میں اس کی بہن کو کوئی روحانی خوثی بھی دی ہوگی ۔۔۔۔۔ جووہ ول کی کتاب میں بھول پی کی طرح رکھ کر برز خ میں اس کی بہن کو کوئی روحانی خوثی بھی دی ہوگی ۔۔۔۔۔ جووہ ول کی کتاب میں بھول پی کی طرح رکھ کر برز خ میں اس کی بہن کو کوئی روحانی خوثی بھی دی ہوگی ۔۔۔۔۔

ممركمحول ميں احجمی خاصی تسلی ہوگئی .....

بے قدران نال لائی یاری تے لٹ مئی تڑک کر کے

هوشیار باش فبردار فبردار ارسی

و نیامیں وجھ صابر عور تنیں ہمیشہ راضی نظر آتی ہیں صرف ایک بارروضی ہیں پھرستم ظریف دنیا کی طرف مڑ کر





نہیں دیکھتیں۔

خودیاری نہیں تو ڑتیں اللہ خود بے قدروں کے شکنجے ہے انہیں آزاد کرتا ہے .....اوریاریاں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی ہیں۔

جنن این جگه ایستا ده تھی ، بکی فرشتوں ہے مسکرا ہٹ کا تبادلہ خیال کر رہی تھی ..... برزخ کے نقر کی در ہیج ہے ایمن اپنی بیٹی کود کیچہ کرمسکرار ہی تھی .....

آج بہت ہے لوگ اس کا نام لے کرروئے تھے .....

۔ بی ہوں مدتوں بعد جی بھر کرمسکرائی تھی۔ چین کی نظریاور کی بیشت پرجمی تھی ..... اور آج ہی وہ مدتوں بعد جی بھر کرمسکرائی تھی۔ چین کی نظریاور کی بیشت پرجمی تھی ..... بیوی کی موت .....کہنی کی چوٹ .....کل ہی کہیں ہار پھول بہن کر بیٹے جائے گا جواس کی زندگ میں ہی دوسری شادی کے لیے آبادہ نظر آتا تھا ....اس نے گہری سانس لی اور سوئی ہوئی بچی کا رخسار آ ہستگی ہے چوم

☆.....☆

جوان موت کاغم ہے ۔۔۔۔۔ ماں باپ کوآ ہتہ آ ہتہ ہی صبر آئے گا۔۔۔۔۔ مگر بیٹا ہونی کوکون ٹال سکتا ہے۔ بانو آ یا کو ہزارا ندیشوں نے بے حال کیا ہوا تھا سب سے بڑا اندیشہ بیتھا کہ اس نازک موڑ پر چمن تمرکو تین بچیاں تخفے میں نہدے دے۔اس وقت تو اس کی بات میں بہت وزن آ سکتا تھا کہ بے ماں کی بچیوں کوکون سنجا لے گا جبکہ اس کھر میں تو سرے ہے کوئی بچہی نہیں تھا۔

شبت ہوجائے۔

جی ای ..... بیتوالیها حادثہ ہے جس نے سب ہی کو چونکا کر بلکہ ہلا کرر کھ دیا ہے۔ ثمر نے بھی ہمدر دی اور د کھ کے تاثر ات کا اظہار کیا۔

الله مرحومه کوکروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ (آمین) بیٹی ہویا بیٹااولا دیتو اولا دی ہوتی ہے بانوآ پانے یانی پر ئیل باندھنے کے لیے شختے ترتیب دیناشروع کیے۔

پی پیمن با می سب آنٹی تو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں سب ان کوسنجھلنے میں کافی وقت کیے گا۔۔۔۔ ٹمر نے افسوس مجر ہے اپنے میں کہااورا یک اور فائل اٹھا کر کھولنے لگا بانو آیا بنظر غائزاس کی مصرو فیت جانچ رہی تھیں ۔۔۔۔ کیونک بعض اوقات سامنے والے کی مصرو فیات کی نوعیت ہے بھی کہی ہوئی بات بے اثر ہوجاتی ہے۔

توجہ ہے الرمشر وط ہوتا ہے۔

ہاں .....وقت سے بردا مرہم کوئی ہیں ...... اور ...... ہاں ...... ہاں ..... ہاں ہیں جلدی کریں گے اور کرنا بھی جا ہے یا ورکے ماں باپ تو ظاہر ہے بچیوں کی وجہ سے اس کی دوسری شادی میں جلدی کریں گے اور کرنا بھی جا ہے ..... سوتیلی ہی ..... ماں تو ماں ہی ہوتی ہے اور بچیوں کے سر پر ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا جا ہے۔ بینی ذات بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ذراسی اور نجے نئے ہوجائے تو خاندان کو بند لگ جاتا ہے اب بانو آپانے خوف و بہراس کی فضا تیار کی ۔۔





جی ای .....ثمر کو چنداں دلچین تہیں تھی کہ یو جھے بیاو کچ ٹیج کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ چمن تو ہمدر دی میں بچیوں ک ذمیدداری لے عتی ہے ..... مگر ہم نہیں ..... بانوآ یانے اب کارڈ پھیکنا شروع کیے۔ کیسی با تیں کر رہی ہیں ای ..... ماشاء اللہ تین تین بیجیاں .....کوئی نداق ہے .....ان کا باب موجود ہے .....دادا دادی ، ٹانا نانی موجوو ہیں ہم کون ہوتے ہیں؟ تمر نے مال کی بات کو کو بہت ہلکالیا اور ہوا میں اڑا تمہاری بات دوسری ہے میں چمن کی بات کر رہی ہوں .....بہن I.C.U میں تھی تو بی اٹھا کریہاں آگئی تھی ارے اس کی دادی کو دے کر آئی ....ان کے بیٹے کی اولا د ہے ....وہ پالیس ..... کیوں .....غلط کہدر ہی

، معافر ما کراختنام پرانہوں نے بیٹے کی صوابد بدکولاکارا۔ سوال ہی بیدانہیں ہوتا .....Impossible .....ثمر نے قطعی فیصلہ کن انداز میں پر بانو آ پانے کھل کرسکون بسوال ہی بیدانہیں ہوتا .....Impossible .....ثمر نے قطعی فیصلہ کن انداز میں پر بانو آ پانے کھل کرسکون

و و چاردن کے لیے بھی اجازت نہ دینا .....ایک مرتبہ آ گئیں تو تمہارے گلے کا ہار بن جا نمیں گی .....خالہ ک عادی ہوگئیں تو زندگی بھر بھگتنا ..... بانو آیا ہے اس جزل با سپہ سالا رکی طرح ثمر کا مورال بلند کرنے کی کوشش کی عادی ہو یں و رسری بر ، سی سپاہیوں کو جنگ کہ لیے پر جوش کرتا ہے۔ جوخراب اور مخالف موسم میں سپاہیوں کو جنگ کہ لیے پر جوش کرتا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں ای جان .....کوئی نداق ہے کیا ..... میں تو ایک تھنٹے کے لیے Allow نہیں کروں

گا.....تمرنے دوٹوک جواب ویا۔

با نوآ یا کے تورگ وریشے میں تراوٹ اتر گئی۔ یوں گویا کہ مجھلتی رات کے بعد جب نور کے تڑ کے ٹھنڈی نرم ہوا بدن کو چھو کر جواس کو شکفتہ کرتی ہے۔

د بیرن دپور و را وسیسه برن ہے۔ اب مزیدنشتن کی چندال ضرورت نہیں تھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراٹھ کھڑی ہوئیں ..... جوڑوں کا گمشدہ در دگویا ۔

ے ہاں ..... وہ میری کیلٹیم کی گولیاں ختم ہوگئی ہیں .....کل یاو ہے لیتے آٹا ور نہ پھر جوڑ جوڑ د کھنے لگے گا..... چلنا کیمرنا دو بھر ہوگا .....

۔ پیما پیرہادو برہوہ ..... لگے ہاتھوں بیٹے کو باد ولایا کہ وہ زیادہ چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتیں خدمت کے لیے بیوی کو پاس ر کھو ..... یا ووسری کے آ ؤ .....

نوزائیدہ بچی جے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا تھا۔ گہری نینز میں سوچکی تھی اور چمن کے دا کیں پہلو میں لیٹی تھی جبکہ بائمیں طرف مہ پار دھی جس کی آئٹھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا اس کے برعکس مہ دش مغرب کے بعد ى لا دَنْجُ مِين صوفِ بِرِلرُّ هَكَ كُنْ تَعْي مِها يدوه بِجَهِ جَهِدارَهِي اور ناني خاله کے ساتھ روئی بھی بہت تھی۔ رونا بھی ایک مشقت ہی ہے۔

رونے کے مل میں سارے حواس مشقت اٹھائے ہیں۔خون کا ایک ایک خلیہ آنسوؤں کی تیاری میں بھرپور كرداراداكرتا ہے۔ آنسوسى جگہ جمع نہيں ہوتے كہ بوقت ضردرت نكال كركام ميں لا ياجائے ..... بيةو دل كے





سب سے زم کو شے میں ان واحد میں ایک ضرب کاری تخلیق ہوتے ہیں اور آئھوں کے راستے باہر دوڑ لگاتے ہیں جنتنی شدید ضرِب کاری ہوئی ہے اتن ہی تعداد میں تیار ہوتے ہیں۔رسیدوتر سیل بلا وقفہ ہوتی ہے جیسے جب با دلوں کو بر سنے کا حکم ملتا ہے تو قطرات ان واحد میں جھڑی میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

اس مشقت کے دوران کوئی اور کا مہیں ہوسکتا ..... بیاس مزدور کی مشقت سے بڑی مشقت ہے جوآ گھویں

منزل پرآٹھ مرتبہ سامان چڑھا تا ہے۔

نرم دنا زک بچی اتن مشقت اٹھانے کے بعد نیم ہے ہوتی کے انداز میں سوچکتھی اب صبح ہے پہلے اٹھنا محال

ِ عَمر مه پارہِ حیرت کے سراب میں سیر کنال تھی ....عظیم حیرت کا اور نیند کا آپس میں اینٹ کئے کا ہیر ہے Downloaded From حیرت کی آ مد نیند کی رفت ہے۔

چمن نے بٹ بٹ جیسین کی طرف گھورتی مہ پارہ کا رضار چوم لیا۔ Paksodetay com سوجا وُبيڻا.....سب سو ڪئے ہيں۔

خالہ جب سوجاتے ہیں تو اللّٰہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھروالیں نانو کے پاس نہیں آتے۔مہ پارہ نے از خدمعصومیت ہے جواب دیا .....گویا دہ سونے نے مکل ہےخوفز دہ تھی۔

بيآب ہے کس نے کہا بیٹا .....چن نے پریشان ہوکر پوچھا .....

ما ما سور ہی تھیں تو سیب کہدرہے تھے وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئیں۔ ماما توروز ایسے ہی سوتی تھیں روز تو اللہ میاں کے یاس ہیں جاتی تھیں ....

) کے پاک بیل جاتی ہیں ..... جمن نے بے اختیاراہے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر جھنچ لیا ...... جی جاہا نے سرے ہے تڑپ کرروئے تگراب محل نہ تھا .....اُس نے بمشکل خود پر کنٹرولِ کیا خالہ ممیں بھائی نہیں جا ہے بھائی لینے گئے تو اللّٰہ میاں کے یاس جانا پڑتا ہے۔ میں اللہ میاں ہے دعا کروں کی ہماری ماما کو داپس بھیج دیں .....ہمیں بھائی نہیں جا ہے بیہ جو خچونی س Doll ہے تاں جو ہاسپیل ہے آئی ہے یہی سے سے عین فطرت پر ہوتے ہیں۔ فطری بات کرتے ہیں.....فطرت قدرتی نظاروں کی طرح بچوں کے ذریعے بھی اپنی بھر پورتر جمانی کرتی

سے موتی جیساایک ایک حرف آنو وں کا آبشار تخلیق کرنے لگا۔

شمرنے بلکا بھلکا ناشتہ خود ہی بنالیا تھا۔ ایک باؤل میں Cereal اور ایک کپ جائے۔ اس نے مسج سوریے ی پیکام کرلیا تھااس سے پیشتر کہ بانوآیااس کے ناشتے کا ترود کریں۔ پھر بہت بہت آ رام سے تیار ہوکر آئس علا آیا۔ آفس پہنچتے ہی کہ چونکاوینے والی خبراس کی منتظر تھی ہوایوں کہ جیسے ہی اس نے نشست سنجالی عمیرایک تہدشدہ کا غذ لیے حاضر ہو گیاا درتمر کے سامنے رکھ دیا۔ یکیا ہے تمرنے کاغذا ٹھاتے ہوئے نظرا ٹھا کرعمیر کی طرف دیکھا۔

مس ندا Resigination ہے سر میسے میور نے مود بانہ جواب دیا۔

Resign كرويا بسساطا كسسام كان مولى بات مولى بسد؟

كياو جوہات ہيں....؟ ثمرِ ذہني طور پرالجھ گيا تھا..... كيونكه و ہ اس گھر ميں بيٹھ كر اس گھر كے حالات كا جائز ہ لے چکا تھااب تو ندا کے نانا بھی گھر آ گئے تھے پھر کیا ہوا....؟ یہاں پرآ کرسوچ خود بخو ورک گئی تھی۔ سر ندا کے نانا جان Paralyse ہوگئے ہیںِ ..... ظاہری بات ہے وہ ان کو چھوڑ کر آفس کیسے آسکتی ہیں عمیر کے جواب سے ادھوری تصویر فور آمکمل ہوگئ۔

کچھ پتا ہے ....ندا کے نانا گھر پر ہیں یا کسی ہاسپیل میں ایڈمٹ ہیں .....؟ ثمر نے یو چھا.... کیونکہ اس کے یاس لے دے کے تمبیر ہی ایک ذریعہ تھا جس سے پچھے خبرمل سکتی تھی۔

جی وہ وہ ہاسپیل میں ایڈمٹ ہیں لیکن مجھے رہیں پتا کہ س ہاسپیل میں ہیں عمیر نے سوال کا جواب اور طمنی سوال کا جواب پیشکی و ہے ویا۔

اوے ....اوے ....کوئی مسئلہ ہیں .... آپ جاسکتے ہیں تمر نے الجھے الجھے انداز میں کاغذ کھول کرمتن پرنظر ووڑاتے ہوئے عمیر کوآ زاد کیا۔ جیسے اخلا قیات نے یا بند کیا ہواتھا۔

عميرا جازت ياتے ہی جلا گيا۔ ثمر نے سطروں پر نظریں دوڑ انا شروع کیں۔ Termination سے ڈرنے والی نے خود ہی معذرت کرلی .....ثمر زیرلب مسکرایا اور گہری سانس لے کر ایناسیل فون اٹھالیا.....اورندا کانمبر ڈائل کرنے لگا۔

نا نا جان ان حکیم صاحب کوتو ہاسپیل کے نام ہے ہی نفرت ہے۔اب یہاں ہمارے سر پر کیوں سوار ہیں.....؟ حکیم صاحب نے پچھ در کو کمرہ چھوڑا تو نداجیسے پھٹ پڑی۔ یا وہی ندر ہا کہ نانا کان کواب بات کرتے ہوئے بہت دفت پیش آ رہی ہے۔ندا کا جملہ ن کر وہ حکیم صاحب کی شان میں گیتا خی برداشت نہ کر سکے اور <u>یھٹ پڑنے کو بے تا ب ہو گئے مگر وائے برنقیبی شعلہ بیاتی چنگاری میں تبدیل ہو چکی تھی اور چنگاری بھی وہ جو بجھنے</u> ے پہلے تمثمالی ہے ہے ہی سے اپنا دایاں ہاتھے بیڈیر مارااور نداکو غصے سے تھور کررہ گئے۔

اسی وفت ندا کے سیل فون بررنگ ہونے لگی۔ندا ٹرالی پر ووا دَل کی شیشیاں تر تبیب ہے رکھ رہی تھی۔Ring کی آوازین کرچونک پڑی۔ سوچ آئی کہ کس کا فون ہوسکتا ہے شبیرحسین کا اعصالی نظام تقریباً مفلوج ہو چکا تھا ورنہRing کی آ داز پر دہ ضرور چونکتے وہ آ دازیں من کرنہیں چونک رہے تھے مگر تا ٹرات ہے سب بچھ محسوس کر رہے تھے ہاسپیل آتے ہی ندانے شبیر حسین کے بڑے بیٹے جوامریکہ میں تھے۔ان کونون کرکے بتا ویا تھا جس پر انہوں نے ندا کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو بہترین ہاسپیل میں ایڈمٹ کرائے اور اپناا کا وُنٹ نمبر جیسے وہ اسے چوہیں تھنٹے میں ووہزارڈالرزیا کتائی رویے بھجواویں گے۔

برصغیر کے باشندوں کا یہی میزاج ہے ..... مروہ پرتی اور قریب المرگ انسان کو بہت اہمیت دیتے ہیں ادراس موقع پر تواب کمانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے۔

ای وجہ سے ندانے بے فکر ہوکر ریز ائن بھی کرویا کہ اب تو دو ہزار ڈالرز آ رہے ہیں اب اسے کیا پتاتھا کہ دو لا كاتوباسيول ميں ايسے اٹھ جاتے ہیں جیسے محلے میں بتائے بنتے ہیں۔ ثمر کانام و مکھے کرانہوں نے فوراہی کال ریسیو کر لی تھی۔

📲 جی سر سبس سیتو ہونا ہی تھا ۔۔۔۔ بار بارتو بے ہوش ہوجاتے تھے۔۔۔۔ اچھا ہی ہوا کہ اب خاموشی ہے





ہا سینل آ گئے جل پھر تہیں سکتے۔ کم ہے کم و ھنگ ہے علاج تو ہوجائے گا ....اللہ جو کرتا ہے اچھا ای کرتا ہے اگر فالج نہ ہوتا تو علاج کیے ہوتا؟ وہ اینے فطری بے ساختدا نداز میں بولتی جلی گئی۔

تمرنے دوسری طرف سنتے ہوئے گویاا پناسر ہی پید لیا تھا.....

Paralisett ہو گئے اور وہ شکر کررہی تھی۔

سب شور دورختم ہوگیا ....سکون سے لیٹے ہوئے ہیں ....اب آپ دیکھیے گا بالکل ٹھیک ہوجا کیں گے سیشن پراجیکشن لگ رہے ہیں وہ بہت وثوق ہے بتارہی تھی جیسے ہاسپیل بہنے کراہے تمام الجھنوں سے نجات مل کئی ہو۔ آ پ کس ہاسپلل میں ہیں....؟ ثمر نے یو جھااستعفے کا ذکر جان بو جھے کرنہیں کیا اگر ذکر کر دیتا تو وہ دو بيرا گراف يره هے بغير سالس نه ليتي \_

آب آرہے ہیں سر ۔۔۔۔؟ آجا کیں ۔۔۔۔۔ یہ ہاسٹل بہت اچھاہے ہرطرح کی سیلٹی ہے میں نے پرائیویٹ روم لیا ہے ظاہر ہے تانا جان کے پاس مجھے ہی رکنا ہے۔اٹینڈنٹ کے لیے الگ سے بیڈ ہے واش روم بھی بہت برا ہے، لیدر کے صوفے ہیں عیادت کے لیے آنے والے بہت دیر تک آرام سے اس روم میں بیٹے سکتے ہیں حائے كانى بھى يناكتے ہيں ..... ۋونپ ورى .....

وه تمر کو بول سلی دیرن تھی جیسے کسی مہمان کودعوت پر انوائٹ کر رہی ہوٹمریہ سب بن کرایک ذہنی خلجان میں مِتْلَا ہُوگیا.....وہ تو کسی م*ہنگے تری*ن ہاسپٹل کا نقشہ جی کر ہی گھی۔

آ پ نے کتناDeposite بنع کرایا ہے....؟ ثمر نے ذرا ہیکیاتے ہوئے یو جھا۔ ابھی تو ففٹی تھا وُزینڈ جمع کرائے ہیں.....ئین تھا وَزینڈ کی میڈیسن آئی تھیں وہ بڑی معصومیت سے تفصیل بتارہی تھیں۔

آ پ کے پاک اتنے پیسے تھے ۔۔۔۔؟ ثمر نے متر د د ہوکر یو چھا۔۔۔۔ مجھے پیا تھا کہ نانا جان کیش کہاں رکھتے ہیں اس کیے جب میں نے تلاثی لی تو تین جگہ ہے میسے ملے ایک لا کھ گیارہ ہزار ..... میں تو جیران رہ گئی اتنے سارے میں نا تا جان نے چھیا کرر کھے ہوئے تھے مجھے تو کہتے رہتے تھے میں انہیں ہیں .... تمہارے ماموں نے ابھی تک میسے نہیں بھجوائے آگے بہت مشکل ہوجائے گی ..... وغیرہ ..... وغیرہ وہ اب کودنت بھرے لہجے میں کو یا ہو کی کیکن اسے بیسیوں میں ہاسپٹل کا خرج بورا ہونا مشکل ہے اس ہاسپٹل میں آنے کا مشورہ آب کو کس نے دیا تھا....؟ تمرنے آنے والی مشکل کو مدنظر رکھ کربات کررہا تھا۔

ڈ ونٹ دری سر ..... مامول جان آجِ ٹو تھا وُزینڈ ڈ الرزمجوار ہے ہیں ..... ہوجائے گا علاج ..... کوئی بائی یاس تو تھوڑ اہی ہور ہاہے جودس پندرہ لا کھائیں گے ....شکر ہے کہنا تاجان اسٹر دنگ ہے درنہ بہت خرچہ ہوتا لگے ہاتھوں اس نے جلدی سے شکرانہ بھی ادا کرلیا۔

ادر اگر میسے آنے میں در ہوگئی ....؟ وہ فکر مندی ہے بولا ..... حالانکہ اے اتنا حباس ہونے کی مطلق ضر درت نہیں تھی مگراس بے وقوف ومعصوم ی لڑکی کو بے یار دیمددگار چھوڑنے پر طبیعت آیا دہ نہ ہو گی تھی۔ تو ما موں جان کے کہنے پران کو بہال لائی ہوں ۔۔۔ ، ناناجان بے ہوش ہو گئے تو میں نے آپ کوا تنافون ملایا كه كما بتاؤل ..... بمر مرتبه يأور دُا آف ملا - پيرمجوراً حكيم صاحب كو بى بلا ناير ا ..... انهول نے ايمبولينس منگوا كي تو و ہلوگ خو دہی اٹھا کر ہاسپیل لے آئے ۔۔۔۔۔

اوه ......ثمر نے گہری سائس لی .....ایمن کی تدفین کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس نے نون آف کر کے ایک ان اور کے ایک ان اور کے ایک ان کی ان اور کے ایک ان کی ان اور کے ایک کے نون آف کر کے کی نون آف کر کے ایک کے نون آف کر کے کے نون آف کر کے کہری سائس کی ندفین کے نون آف کر کے کے نون آف کر کے ایک کے نون آف کر کے کے نون آف کر کے کے نون آف کر کے کر نے تھو کے نون آف کر کے کر نے تھو کے نون آف کر کے کوئی کے نون آف کر کے کر نون آف کر کے نون آف کر نون آف کر کے نون آف کر کے نون آف کر نون





چمن کے پاس رکھوا دیا تھا کیوں کہا ہے موقعوں پر بھی بھی لوگ اپنے قیمتی سیل فون ہے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ کیکن تمر نے ندا کووضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

اوہ .....ہاں بس کسی وجہ ہے فون میرے پاس نہیں تھا ..... میں تا ہے آب کے نانا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ نامندان قرف فون سے طبیعت اس ا

تمر نے اخلاقی فرض کے طور پرسوال کیا۔ جی بس سسابھی تو کوئی خاص فرق نہیں ہے گر ہوش میں ہیں اور بالکل خاموش ہیں ان کی خاموش ہے میرا دِل گھبرار ہاہے ان کی چیخ بیکار سننے کی بیکی عادت جو بڑگئی ہے ندانے اپنی حالت راز کے ساتھ ساتھ اپنی عادت کا

مجی شکر کیاا خصارے بات کرنے کی بھی عادت جوہیں تھی۔

سرآپ آئیں گے ناں ۔۔۔۔؟ اب دیکھیے ناں ۔۔۔۔۔ ہمارے رہنے دارتو یہاں ہیں نہیں پڑوس والی آئی ہمارے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہیں میں استے دم اکبلی کیا کروں گی مجھے تو زیادہ سونے کی عادت بھی نہیں ہے ۔۔۔۔۔ پتانہیں یہاں کب تک رہنا پڑے آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت تو ہے ناں ۔۔۔۔۔ندا نے پھر طومار یا ندھی ۔۔۔۔۔

Surc … آ پ پریشان نہ ہوں مجھے جب بھی موقع ملا چکر لگا لوں گا …..ثمر نے خاطر جمع کے شمن میں داب دیا۔

تھنگ یوس آپ بینہ ہوچے گا کہ اب میں جاب نہیں کر رہی تو میرا آپ سے تعلق ختم ہو گیا۔ میں ہمیشہ آپ کومیں کر دل آپ سے تعلق ختم ہو گیا۔ میں ہمیشہ آپ کومیں کر دل گی آپ نے آفس میں مجھے جس طرح برداشت کیا ہے بیا ہمت ہے آپ کی ہمت ہے آپ کی جگہ کو گی اور ہوتا تو بھی کس بچھے میں Terminate کر دیتا ندانے اب بہت شجیدگی ہے کہا تھا۔ تمریجونک مڑا۔

اس کا مطلّب ہے دہ بے وقوف نظر آتی ہے، بے وقوف ہے نہیں۔ کم سے کم اسے اپنے ہاس کی ''Labour'' کااحساس توہے۔

Not at all سات اس طرح نه سوچین .....بهرحال آب محنت سے کام کرنے کی کوشش کرتی تھیں جو نظر بھی آتی تھی۔اپنا خیال رکھیےاور نا ناجان کا بھی۔

ثمرنے اپنی طرف سے بات سمیٹی کہ دوسری طرف سے تو امکانات ہی نہیں تھے۔خدا حافظ ..... خدا حافظ کہہ کراس نے فوراً کان سے موبائل ہٹالیااس پیشتر مزیدا یک منٹ کی درخواست کی جاتی۔ حدا حافظ کہہ کراس نے فوراً کان سے موبائل ہٹالیااس پیشتر مزیدا یک منٹ کی درخواست کی جاتی۔

دور کے رشتے دار بھی آتے ہیں تو تسلی دلا سے کو پچھ کہتے ہیں۔ میں نے تو دیکھانہیں گر سنا ہے ایمن کی ساس آئی تھیں۔

امی .....اب بس بھی کریں .....انہیں تو سرے سے آتا ہی نہیں چاہے تھا مگر دنیا دکھاوے کے لیے آتا پڑا ہوگا .....مبری بہن کو I.C.U میں جھوڑ کر ہزار باتیں سنا کر چلے گئے۔ جو پیدا ہو کی تھی دوان کے بیٹے کی اولاد مقل .....آیا جہز میں لیے کرنیں گئی تھیں۔اب ہماراان لوگوں سے کوئی واسط نہیں .....ہمارے لیے وہ آپا ہے ہیلے مرکئے تھے۔

نهان کو یا دکریں نهان کا ذکر کریں ..... تپ کیاسمجھر ہی ہیں یا در بھائی رات کورُک مجئے تھے۔اب دہ دوبارہ





آئیں گے ....ان کی مال آنے دے گی۔ نیادن چڑھا سورج تینے لگا تو چمن مال کو بے رحم حقیقوں سے سامنا كرنے كا حوصلہ دينے لكى - يول بھى موت ايك حادثة ہوتى ہے ايك د كھ بھري ياد ہميشہ كے ليے بياللّٰد كا نظام ہے اولا دکی ہمیشہ کی جدائی پر ماں بچھاڑیں کھاتی ہے رور وکر بے ہوش ہوتی ہے مگر مرد ہ اولا دکی قبر میں اس کا ساتھ جا کر نہیں کیئتی .....اللہ صربھی دیتا ہے اور بہت سے کام بھی جو کیے بنا جارہ ہیں۔ عطیہ بیٹم بھی آ نسو بہا بہا کرنڈ ھال ہوگئی تھیں۔ا تنارونی تھیں گویا آ نسوؤں کے سوتے ہی خشک ہوگئے تھے

کل ہے آنسوؤں کی برسات کے پیچ لب نہ ہلے تھے۔اب جوحواس بحال ہوئے تو ذہن مختلف سمتوں میں دوڑ نے لگا ..... پہلا خیال ایمن کے سسرال کائی آیا .....گرچمن نے آدھی ہات ایک اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دن کرنے کی کوشش کی۔

ای .....آیا چلی کئیں مگران کی امانتیں ہمارے یا سہیں اب ہمیں ان کا خیال کرناہے چمن نے مال کا ہاتھ ا ہے دونوں ہاتھوں میں لے کر آ ہت ہے د بایا۔ یہی سوچ کرتو کلیجہ مِندکوآ تا ہے میری عمر دیکھواوران بچیوں کی عمر د يھو.....کسے نبا ہوں گی بید زمید داری ....عطیہ بیگم پھر آبدیدہ ہونے لکیں۔

الله جس يرذ مدداري ڈالتا ہےا ہے قوت وتو قبل بھي ديتا ہے بيہ بات ميں نے آپ سے اور بابا ہے گئي مرتبہ ت ہے آ ب این ہی کہی بات بھول رہی ہیں چھوٹی کونو میں اینے ساتھ لے جاؤں گی۔ کیوں کہ چھوٹے بچے را توں کو جا گتے ہیں آپ را توں کو جا کیں گی تو باقی دو کے کام کیے کریں گی ..... چمن نے مسکلے کا فوری حل بتایا تا كەعطىيە بىڭم خودكوا كجھنے ہے بيجا ئىيں اور يچھ لى ہو لىكىن بيٹا .....تمہارا شوہراور تنہارى ساس ....ان كى اجازت کے بغیرتم نے آئی برسی فرمدداری کیسے لے سکتی ہو۔عطیہ بیٹم کوواہموں نے ستانا شروع کیا آب اس کی فکرنہ کریں میں تمر کو گنوینس کرلوں گی تو وہ اپنی امی کوخود ہی سنجال لیں گے ..... دنیا کونظر آرہا ہے وہ کیسے اگنور کر سکتے ہیں ..... یاز ندہ تھیں تب کی بات اور تھی مگراب تمر کو پتا ہے کہ بید چنددن کی بچی ماں ہے محروم ہو چکی ہے۔

بہت مشکل ہے .... میں بانوآیا کا مزاج جانتی ہوں بیٹا .... وہ بیٹے کو پچھ نہ پچھ کہتی رہیں گی تمہارے گھر کا ما حول خراب ہوگا ....عطیہ بیگم بجائے پرسکون ہونے کے مزید پریشان ہولئیں۔

تھے کا ماحول.....چن کے ہونٹوں پرایک طنز میمشکراہٹ بلا اِرادہ درآئی۔ای .....انسان بہت کچھ موجہًا ہے گر بہت کچھاس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا ..... میں نے بھی ابھی صرف سوچا ہے ....عمل کر دل گی تو فیس بھی کروں گی .....اگرکسی کو چنددن کے بیچے پررخم نہیں آتا تو وہ ظالم ہے.....اور آپ کیوں مجھے مجبور کریں گی کہ میں ظالموں کوخوش کروں اور میراشار بھی ظالموں میں ہو .....

چمن کے دوٹوک انداز میں بچھا پیانھا کہ کم صم ی عطیہ بیگم بھی بری طرح چونک پڑیں کیا کروگی تم .....؟ وہ

سہے سہےانداز میں چمن کی طرف دیکھنے لکیر وہی کچھ جواس بچی کی بہتری اور بھلائی میں ہوگا .... مگر ایک دم نہیں .... ظلم سے بھا گئے نہیں ہیں .... ظلم ے اور تے ہیں ای ....اس نے عطیہ بیٹم کے کندھے پر آ ہتگی ہے سرر کھ دیا۔ بٹا جو بچھ کرنا ہے سمجھ کر کرنا .....میرے کمزور دل میں اب مزید پچھسمنے کی طاقت نہیں ....عطیہ بیٹم نے چمن

کے سر پرلرزتا ہوا ہاتھ پھیرا۔ 





طرح سے فیصلہ سنا دیا۔ مگراس طرح کہ عطیہ بیگم کوا حساس تک نہ ہوا کہ وہ کوئی فیصلہ سنار ہی ہے۔ نہ ہے۔ ہے۔

ا می جان .....عد ہوگئ .....ا یمن کو د نیا ہے رخصت ہوئے ابھی چوہیں تھنٹے ہوئے ہیں اور آ پ کومیری دوسری شادمی کی فکر ہونے گئی ..... یہ بہت زیادتی ہے .....

یاور مال کی با تیں سن کر پہلے تو حیران وسٹسٹدر ہوا پھر بہت خفا خفاانداز میں کہدکراٹھ کراپنے کمرے کی فیرہ طار زاگا.....

ارے کیاتم عدت میں بیٹھو گے ....؟ تم مروہ و .... جانے والی چلی گئی ابتم کتنا بھی غم مناؤ.....واپس نہیں آنے کی ....فردوس نے بڑی ہے رحمی اور ڈھٹائی سے بیٹے کو گھور کر دیکھا.....

د کھتو ہے نال ..... تھونوسال کا ساتھ تھا بہت خدمت کی ہے اس نے جائز نا جائز بہت کچھ بر داشت بھی کیا ہے اور پھرمیرے تین بچوں کی ماں بھی تھی۔

دوسرے جانے والی سرے پاؤل تک سچا گی شدہ اور سچائی اپناد جود منواتی ہے اور جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے۔ یا ور منظر سے غائب ہو چکا تھا ۔۔۔۔۔فردوس کھڑی دانت پیس رہی تھی رات سسرال رک کر آپا ہے مکارعورت نے خوب ڈوز بلائے ہوں گے تب ہی پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں و بے رہا ۔۔۔۔اولا دبھی یاد آپرہی ہے اسے تو اس کا باب ہی قابوکر ے گا ۔۔۔۔۔

، پ ک به سیست میں جانا جا ہے ہے اٹھا کرلے آیا تو ہوگئی اس کی دوسری شادی....فرودس کے دیاغ میں اب کھچڑی بیک رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

ای ..... میں آئے گھر چلی جاتی ہوں .....ثمر کو کانی پریشانی ہورہی ہوگی۔ای جان کا موڈ بھی آ نے چل رہا ہوگا انہیں گھر کا کام کرنے کی عادت نہیں رہی ....۔ایمن کی رحلت کا چوتھا دن تھا کہ چن بچی کی ضروری اشیاء بیک میں سمیٹ کرعطیہ بیٹم کے پاس چلی آئی۔۔عطیہ بیٹم حق دق ہی ہوکر چن کی شکل دیکھنے گئی۔ بیٹ میں سمیٹ کرعطیہ بیٹم کے پاس چلی آئی۔۔عطیہ بیٹم حق دق ہی ہوکر چن کی شکل دیکھنے گئی۔ بیٹا ..... آئی جلدی ....روز کوئی نہ کوئی تعزیت کے لیے آ جاتا ہے تم سے بڑا حوصلہ ملتار ہتا ہے وہ بولتے بولتے آ بدیدہ ہونے لگیں۔

امی ..... میں دوبارہ آ جاؤں گی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ....؟ اب جونے امتحان شروع ہو گئے ہیں





ان ہے بھی تو گزرنا ہے اوراس کے لیے ضروری ہے کہ ٹمر کا موڈٹھیک رہے پھراس نئ گڑیا کے لیے بھی تو اس گھر

اصل معاملہ بہی تھا جو چمن گورہ رہ کر گھر کا خیال آرہا تھا کہ نگ ذمہ داریوں کا ذکر پہلے ہے ہی ہوجانا جا ہے۔ اے احساس تھا کہ بیدا بک مشکل مرحلہ ہے تگر بطے تو کرنا تھا اگرتمہاری ساس رضا مندنہ ہوئیس توعطیہ بیٹم کے اندیشے بچاہتے مائی پروفائل کیس تھا کوئی نداق ہیں۔

ا کا آگر میں تمرکوقائل کرنے میں کامیاب ہوگی تو ای جان کو پھرخود ہی سنجال لیں گے۔ زندگ میں ابھی تاز ہ اور نیار دھم تھا..... چمن کی خوش نہی فطری تھی..... تمر کا پہ کہنا کہ وہ خود ہی گئی تھی اس کا گھر

ہے خود ہی دالیں آجائے ....اپ اینے اندر بہت وسعت رکھتا تھا۔

ليكن يهلي تمريق قائل ہو.....عطيه بيكم كىكسى طورتسلى ہيں ہور ہى تھى ـ

امی ..... جب انسان فیصله کن حیثیت میں بات کرتا ہے تو سامنے والا بھی بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کیونکیہ فیصلہ کن مرسطے کا مطلب اگلا اور نیا موڑ ہوتا ہے ..... چمن کے لہجے میں ایسا سمجھ تھا جس نے عطیہ بیگم کو چونگا کرر کھ دیا تھا گھبرا کر بولیں۔

مہیں .....نہیں .....؟ تم عورت ہو....تمہیں احتیاط کرنا جاہیے..... دوکوسنجال لوں گی تو تیسری کو بھی سنجال لوں گی .....تم بس اپنا گھر ہارسنجالو۔

ا می ..... میں تو ایک بات کر رہی ہوں ..... آ پ بے فکر رہیں سوچ سمجھ کر ہی بات کروں گی جمن ماں کوسرا ک سیمدد مکھ کر بہت نری ہے گویا ہوئیں۔

ہاں بیٹا ..... دیکھ بھال کر .....اب میں اورتمہار ہے بابا ڈ ھلان کی طرف جار ہے ہیں ذراسا یا دی بھسلا اور ہم کہیں کے ہیں رہے ۔۔۔عطیہ بیگم نے مزید تا کید کے حمن میں چمن کو سمجھایا۔

چمن مسکرا پڑی .....مسکراہٹ میں گہری ادای اور معنی بنہاں تنے بڑے بخت مرحلوں ہے گزر کر بات کرنے كاۋھنگ سيكھ ليا ہے۔

جہاں سوال ہے بہلے انکار کا خطرہ ہوو ہاں خاموش ہی رہتی ہوں نے فکررہے۔ جہاں سوال ہے بہلے انکار کا خطرہ ہوو ہاں خاموش ہی ہمحداری ہے متعلق شکوک و شہبات کو پس بیش ڈ النابڑا۔ چمن کے انداز میں اب اعتماد تھا کہ عطیہ بیگم اس کواس کی مجھداری ہے متعلق شکوک و شہبات کو پس بیش ڈ النابڑا۔ اجھا میرمی بیٹی .....اللہ تمہارا .....عامی و ناصر ہو .....غم کی شدت ہنوز تھی ہزار باتوں ہے بھی اس الاؤکی

سرں آپ کی دعا میں ہی جا ہیں ....شکر ہے ہمت کی کی ہیں ہے....گرتی ہوں مگر سنجل جاتی ہوں ..... چن نے آگے بڑھ کر عطیہ بیگم کو گلے سے لگالیا عطیہ بیگم نے بھی بے ساختگی کے انداز میں اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی چوم ٹی۔

امی جان دکھ کی بات تو ہے نال ..... بچیاں بہت چھوٹی ہیں اور چھوٹے بچے مال کے بغیر خوار ہو جاتے ۔ پین .....کوئی بھی بیار کرنے والا مال کی طرح نہیں ہوسکتا۔ پین اسکی تنہائی دور کرنے صبح سے آئی بیٹھی تھی بانو آپا کے منہ سے نکل گیا تھا کہ بہو بیگم تو لگتا ہے بچے ۔

جوان کر کے ہی لوٹیں گی ..... تب خلاف تو تع افشاں نے ماں کوانسانیت کاسبق پڑھانا شروع کر دیا تھا بٹی کا میراج بدلایا کرجل می ہوکر بولیس ار ہے میں تو ویسے ہی کہدر ہی تھی ..... جانے دالی جلی گئی وہ اتن ہی کھوا کر لائی محمی سوگ تمین دن کا۔

سوگ تین دن کاای جان .....غم تو زندگی بھر کا ہے نال ..... بیں ایک دن آب ہے بات نہ کروں تو آپ کے فون آٹا شروع ہوجاتے ہیں....اولا دشے ہی ایس ہے افشال نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر چلنے کے لیے

ما تنگتے ہیں راہتے میں اتر کرچکن وغیرہ بھی لینا ہے ..... ہیف اور مثن کونو ہاتھ نہیں لگاتے افشال بچوں کا خیال آتے ہی بردی فکر مندی ہے اور بناتا خیرے اٹھ کھڑی ہوئی۔

ٹھیک ہے میرابیٹا ..... بانوآیا ہے کھڑے ہو کربٹی کی بیشانی پرالوداعی بوسد یا۔

مَا شَاء اللَّهُ مِيرِي بَيْ يَحِقدم بهت التِحْظ بين .....گريس يا وَن ركھتے ہي رونق ہوجاتی ہے....اب يحيي يتحصي حلتے ہوئے کہتی جانی تھیں۔

ہے ، رہے ، ن جوں میں۔ ماں کے دلارہے جال ہلار بے لینے گئی ہے افشاں کی رفبار میں موسیقیت اتر نے گئی۔ ا فشال کوخدا جا فظ کہد کر پکٹی ہی تھیں کہ کال بیل کی آ واز نے جو نکا دیا۔

شايد كچھ بھول كى تھى .....انہيں لگے ہاتھوں افشاں كا بى خيال آيا۔

چوکیداراس ا ثنامیں گیٹ وا کر چکا تھا۔ چمن ا بنا اور بکی کا بیک دونوں کا ندھوں پر لڑکا ئے بکی کو بڑے بیار ہے سینے سے لگائے اندر آئی دکھائی دی۔

بانوآیا کے حساب سے میدایک' دلخراش' منظرتھا چندلمحوں کے لیے تو انہیں جیسے چکر آ گئے اس کی محود میں یجی .....اور بچی بھی وہ جس کی مال دائمی رخصت لے کرجا چکی تھی .

السلام وملیکم ای جان ..... چمن نے ان کی نظروں میں دل کا ساراا خبار پڑھ کرمختاط انداز میں سلام کیا..... بہ کیا ہے .....؟ وہ اتن حواس باختہ ہو چکی تھیں کہ سلام کا جواب دینے کے بجائے بچی کی طرف اشارہ کر کے سے ایک ب

میری مرحومہ بہن کی نشانی ....اللہ کی رحمت ہے امی جان ..... چمن کو ید کیا ہے ....؟ " فقم کے سوال پر شديدتهم كي تحفظات تقے۔

تودائبن جس محر میں رحت بری ہائ گھر میں رہنا جا ہے۔

ارے اتناسا تو بچہتو باپ کی دوسری شادی کی بہانہ بنتا ہے بہت سے لوگ بچے پرترس کھا کر بچے کے باپ کو د

ای جان آب دوسری شادی کی بات بہت مزے لے کرکرتی ہیں جیسے کوئی شوقیہ خوشبودار پان کھا تا ہے ۔۔۔۔۔ ابھی تو میری بہن کا کفن بھی میلانہیں ہوا۔۔۔۔ آپ کی پچھنیں لگتی تھی ۔۔۔۔۔ مگر میرا تو خون کارشتہ تھا کم از کم ای کا 📲 احساس کر کیجیے جمن کے دل پر سیج میج زور سے چوٹ پڑی تھی۔





الله جنت نصیب کرے ..... بلکه کروٹ جنت نصیب کرے۔ مگر بیٹا بیالله کی مرضی ہے ہمارا کیا قصور ہے جوہم پرائے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا کیں۔

دو جاردن کے لیے لائی ہوتو مرنے والی کی خاطر برداشت کرلیں مے اگر گود لینا جاہتی ہوتو س لومیرے آئٹن میں صرف ٹمر کے بیچے کھیلیں گے ای ووکوسنھال رہی ہیں ایک تو میں ہی سنجالوں گی .....

یوں شمجھے اب میمرے ساتھ اس گھر میں ہی رہے گی .....

چمن کودوٹوک انداز میں بات اس کیے کرتا پڑی کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی وفت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہما اور یوں بھی بانو آیا کاروم ل خلاف تو قع جس کے لیے وہ ا بناذ ہن پہلے ہی بنا چکی تھی۔

بانوآ یا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔

ارے شوہر کی اجازت کے بغیر پرایا بچے کیے پال سکتی ہو .....؟ میری اور ثمر کی بات ایک ہوتی ہے زیادہ خوش ہی میں مت رہنا ہفتہ دس دن رکھ کر شوق پورے کرو ...... و بھی اس لیے اجازت دے رہی ہوں ماں باب سوگ میں ہیں۔
اب بانو آپانے حکمیہ اور آمرانہ انداز میں بات کی اور خون کے گھونٹ بیتی اندر کی طرف چل پڑیں۔
اب تو انسانیت کا سوال ہے جہاں انسانیت نہیں وہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں جمن کے دماغ میں حق ضائع ہونے کے احساس سے طوفانی جھکڑ چلنے گئے تھے وہ اس وقت پہلے سے زیادہ فیصلہ کن انداز میں سوچ رہی مسی میں جانوں پر کون کرتا ہے ....؟

☆.....☆.....☆

سرآج نانا جان میں خاصی امیر دومنٹ نظر آرہی ہے گئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے ندا تمر کوشبیر حسین کی حالت کے بارے میں بہت خوش ہو کر بتارہی تھی جونہ جانے کیوں کشال کشال عیادت کو چلا آیا تھا حالا نکہ اس نے دودن کی سوج بچار کی تھی کہ اسے کئی مرتبہ مدد کے لیے Call کیا گیا اور اس نے انسایت کے ناطے اپنا اخلاقی فرض ادا کیا۔

اباے عیادت کے لیے کیوں جانا جاہے؟ جبکہ ندا Resign بھی کرچک ہے مگر آج دہ F.T.C بلنڈنگ کے قریب پہنچاتو یوں لگا کوئی میکا نکی ان دیکھی قوت اے ہاسپطل کی طرف تھینچ رہی ہے میں اکیس سال کی ہمہ دفت افراتفری میں مثلا ہونگی ہے وقوف می لڑکی ہے اے کیاد کچیں ہو سکتی ہی وہ لڑکی جواب Ex-Employes تھی خیر آپ سے فون پر بات ہوئی تو میں بھی آپ راستے میں ہیں اور ادھر آرہے ہیں مگر آپ نے تو دودن نون پر خیر بت بھی نہیں ہیں جی سے خون پر بات ہوئی تو میں بھی آپ راستے میں ہیں اور ادھر آرہے ہیں مگر آپ نے تو دودن نون پر خیر بت بھی نہیں ہیں جی سے خون پر بات ہوئی تو میں بھی آپ راست ہی مشکوہ بھی بہت بے ڈھنگا تھا۔

میں بہت Busy رہا ہوں ....شاید آج بھی نہ آ پاتا ....اس طرف ایک ضروری کام نکل آیا تو سوجا خیریت بھی بتا کرتا چلوں ٹیرنے بڑے صاف کوئی سے جواب دیا۔

لیجے میں تو خوش ہور ہی تھی کہ آپ اسپیشلی نا نا جان کی عیادت کرنے آئیں ہیں۔ نداکو در حقیقت بہت مایوی ہو کی سیلا سیلا شعوری حواس کا شعوری رومل تھا وہ خور بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اسے تمر کے جواب سے اتن مایوی کیوں ہو کی .....؟ مرمیں نے آپ کو تنگ بھی تو بہت کیا ہے ، میرے ریز ائن کرنے ہے آپ نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ معاً
فن ایک بنے کہ جات ہو نہ ہو ہو تک کہ

نداکوا پی کوتا ہیاں نورانی یا دآ گئیں۔ وہ نہ طنز کررہی تھی نہ کوئی من جا ہارومل حاصل کرنے کی نیت سے ڈائیلاگ بول رہی تھی اس نے تو بروی

اور یمی وہ تمام خصوصیات تھیں جس کی بنا کرندا خود ہی آ گے بڑھ بڑھ کر بڑے اعتماد ہے اپنے مسائل کے نوکرےاس کےسامنے خالی کردی تھی۔

آپ زیادہ غور نہ فرمایا کریں مس ندا ......کارٹون لگتی ہیں میں سکون کا سانس لوں یا سانس لیٹا ہی بھول جاؤں ، آپ کوکیا فرق پڑتا ہے .....؟ ٹمر نے اب ملکے بھلکے انداز میں مسکرا کربات کی۔ ندااس وفت کسی وہنی دباؤ میں نہیں تھی کیوں کہ وہ ریزائن کر چکی تھی ٹمراس کا'ا بیس باس' تھا۔ اس نے سوئے ہوئے شبیر حسین پرایک سرسری نظر دوڑائی۔

سر سسآب بہت پریکٹیکل ہیں اور بہت نیک نیت بھی ہیں۔ آپ نے بچھے بہت زیادہ Help کیا ہے ہیں آپ سے بہت امپر لیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ استان ہوتا ہے اس سے سب امپر لیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ استان ہوتا ہے اس سے سری اگر آپ استان ہوتے تو میں Expect ہی نہ کرتی وہ ایک انتر اچھیڑتی جل گئی ار ہے ۔۔۔۔۔آپ میری

یوی ہے پوچس تو وہ کے گی دنیا کا سب سے طالم اور براا نسان اس کا شوہر ہے۔ اس کے قصید ہے من کر بجائے خوٹی کے تمرکوائی آئی۔ اس کے قصید ہے تاکہ کو جو اس اس کا میں بھاڑیں۔ ندانے جرت ہے آئیس بھاڑیں۔ آپ کی مسرز آپ کو ایسا کیوں مجھتی ہیں آپ ان کے ہائی تو نہیں ہیں۔

آ پ کی مسزآ پ کوالیها کیوں بھتی ہیں آ پان کے باس تو نہیں ہیں۔ آ فس میں اگر لوگ آ پ کوالیہا بچھتے ہیں تو ان Concernb ہے۔ ندا ہونقوں کی طرح وہ بھی کہدگئی جو کہنا ہی نہیں جا ہے تھا۔

چلیے اس بہانے بیتو یتا چل کمیا کہ میرے جونیئر زمیرے بارے میں کستم کے خیالات رکھتے ہیں۔ ٹمر کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔

موری سر میرے منہ ہے نکل کیا ....ندابری طرح گھراگئی۔

آپ بولتی کب بیں ....؟ آپ کے منہ سے بس نکاتار ہتا ہے تمر نے اس کی خاطر جمع کی نیت سے ملکے پھلکے انداز میں کہااورریٹ واج پرنظر دوڑانے لگاندا بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرآپ کی مسز بہت خوبصورت ہوں گی ..... میں گارٹی ہے کہ سکتی ہوں۔

بڑی بات ہے ۔۔۔۔۔ آب الی باتیں گارٹی کے ساتھ کر لیتی ہیں 'بہر حال وہ بہت حسین ہیں ۔۔۔۔ آئیڈیل، برفیکٹ ادر بہت Loving ثمر نے بہت اعتاد کے ساتھ ایک غیر شادی شادہ لڑکی کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی جبکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔

و آپ کسی دن انہیں اپنے ساتھ لے کرآ ہے گا .... میں ایک سینڈ کے لیے بھی انہیں بور ہونے نہیں دوں





گى .....ندانے ميھى وضاحت دے ڈانى ب

وعدہ نہیں کرتا البنتہ بھی موقع ملاتو ضائع نہیں کروں گا .....او کے .....اب مجھےاجازت ثمر نے کھڑے ہوکر شبیرحسین کی طرف نگاہ کی جومسکن دوا وُں کے زیرا تربہت گہری نیند میں تصےمنہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا نتھنے کھڑ پھڑا رہے تھے جس سے لگتا تھا انہیں سالس لینے میں دفت پیش آ رہی ہے۔

سر ..... میں آپ Wait کروں گی ..... مریض کی عیادت کرنے ہے بہت تواب ملتا ہے ندانے اپی خواہش کے بانگین کوا خلا قیات کے لبادے میں چھپانے کی لاشعوری کوشش کی تھی۔

وہ تمرے متارکھی۔

ایک خوبصورت جواں مرو، لکٹری کار، اعلیٰ طبقے کی ساری تام جھام، کھائے ہوئے گال، نہائے ہوئے بال دور ہے ہی بتا جلتے ہیں اتنی زبردست ظاہری حالت .....ندا کیا نداالی ہزاروں لاکھوں لڑ کیاں ایسے ظاہر ہے

کنیکن بیباں ایک بڑی آفاقی سجائی کا زورتھا ندامعصوم تھی اسے پتاتھا ٹمرایک شادی شدہ مرد ہے وہ اسے پیند کرنے کے باوجود بھی اس حقیقت کوشلیم ہیں کرسکتی تھی کہ وہ کسی شاوی شدہ گھر باروالے شخص کواپنے ول میں

وہ این باس متاثرتھی بتمرے ہیں۔

مجھے بھی تو تو اب کمانے کا بہت شوق ہے دعا کریں اللہ مجھے دفت اور تو فیق عطا فرمائے آبین .....ندا کو میہ حسین دعا قبول کرانے کی بہت جلدی تھی جھٹ آمین کہہ دیا۔

تمرنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھااور بانوآ پانے ایک دم اے آلیا۔

السلام وعليم امي جان ..... خيريت آپ يهان الملي بينه كركيا كرر بي بين .....؟

چمن تو گھریر ہی ہے تاں....؟ اس نے شام کونون کر کے بتایا تھا کہ وہ گھر آگئی ہے۔ثمر نے ماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہڑے غورے دیکھتے ہوئے معمول کے لیجے میں بات کرنا کی کوشش کی۔

بس يهي بتانا تھا.... جو بتانے والی ہات تھی وہ ہيں بتائی....؟ بانوآ پا کا ضبط جواب دےرہا تھا بہت سنخ کہجے

میں کو یا ہوئیں تھیں۔

ثمرنے جیران ہوکران کی طرف ویکھا....اندرجانے کی عجلت استعجاب میں اٹک گئی۔وہ بتانے والی خاص بات کیا ہے آ ب بی بتاد یجے .... شرنے پھر معمول کے لہج میں بات کرنے کی شعوری کوشش کی مرحومہ بہن کی دووھ بیتی بی اٹھا کر لے آئی ہیں ..... دہن بیگم ..... کیا ڈھٹائی ہےتم سے اجازت لی تھی....؟ بانوآیانے کڑے تیور کے اٹھ یوں گھورا کہ بلک نہ جھیک جائے مبادا کوئی تا ژمس ہو جائے۔ ہاں تو کیا کریں امی جان .....اس وقت تو مجبوری ہے ناں ..... جو مجھ بھی آئی ہے میں چمن کو خاص طور پر تا کید کر دوں گا کہ بچی کی وجہ ہے امی جان کو ڈسٹر بنیس ہونا جا ہے ..... آپ رینکس کریں ..... تمرنے اس واقعے کواس طرح نہیں لیا جس طرح بانو آیا کونو قع تھی .....وہ تو بیوی کے ساتھ بھر پورتعاون کے موڈ میں دکھائی دے رہاتھاان کا تو کلیجیش ہونے لگا..... ہرئشے اندھیرے میں ڈوبتی دکھائی دی۔ اتے جیوٹے نے جے جوساتھ رکھتا ہے بچداس ہے مانوس ہوجاتا ہے بھریہ بہانہ بن جائے گا کہ بچی کوچس کی



عادت ہوگئی ہے ..... بیٹا میصنی گلے میں مت باندھو ..... اللّٰہ رکھے بیّی کا باپ زندہ ہے اپنے بچوں کے لیے دوسری مال لے آئے۔ بیہ بیجے اس کی ذمہ داری ہیں اب بانو آیانے اثر انداز ہونے کے لیے دوسرارات اختیار کیااور بڑے پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولیں۔اہمی تک تمر جہاں تک آیا تھا بانو آیا نے اے ایک ایج آ کے بڑھنے ہمیں دیا تھا۔ لاؤنج کا داخلی دروازہ بندتھا۔ چمن کوخبر نہیں تھی کہ تمر گھر آچکا تھا بانو آیا یہیں کھڑے كفر ايغ مسكك كاحل حيا بتي تعين \_

امی جان کیسی با تیں کرتی ہیں ایمن کی ڈینھ کو چنددن گزرے ہیں اور آپ یا در کی دوسری شادی کی بات کر رنی بیں .....؟

وہ لوگ ایک بڑے دکھ سے گزررہے ہیں .....ہم سب کوان کا احساس کرنا جا ہے یہ کہ کرثمر نے قدم آ گے

بانوآ یا کے سارے تیرخطا جارہے تھے ان کابلڈ پریشر ہائی ہونے نگا۔

قدم انتحانا د وبھر ہو گیا جبکہ تمر کے فقدم تیز تھے۔تھک ہار کرلوٹے والے کواس چبرے پر نظر کرنے کی جلدی تھی جور وزگا رکی تمام مصر و فیات کے دوران اپنے ہونے کومحسوں کراتا تھا۔ستانے کے مل کے دوران دل سے نکل کر میز بربراجمان ہوجا تا تھا ہوں بھی جنگ کے بعد سکم کی لذت کھٹائی میں پڑھئی تھی۔

چمن آئی بھی اوراس طرح کہ جیسے آئی نہیں نوراْ دوبارہ جلی گئی تھی ۔

شادی شدہ مرد کے لیے ایک خاص مدت کے بعد بیوی ہے دوری اعصابی بوجھ بن جاتی ہے ملکے کا م بھی بوجل ہوجاتے ہیں۔

تمراندر جاچکا تھا بانو آیا جیرت کی منزل پر کھڑی تھیں جیرت عقل و دلائل کی آخری صد ہے۔الفاظ کم تھے ىدىيرىۋھىر-

چنددن د بے یا وَل گزر گئے چمن نے گیسٹ روم کواپناوتی ٹھکانہ بنالیا تھا بچی کا نام مشکوراحمہ نے نورالعین تجویز کیا تھااوراز راہ تکلف یاور ہے بھی فون پرمشاورت کر لیکھی وہاں سے بڑا غیر جذباتی رومل سامنے آیا تھا جس کامتن بیرتھا کہ بیآ ہے کی بین کی نشانی ہے اب سارے تھیکے آ ب ہی کے پاس ہیں۔

چمن نے گیسٹ روم میں نورالعین کی تمام ضروری اشیاء مرتب انداز میں رکھ دی تھیں۔ جب تمر گہری نبیندسو جا تا اور بکی جاگتی تو وہ گیسٹ روم میں آ جاتی تھی اس طرح تمر کومسوں ہی نہیں ہوا کہ گھر میں کوئی بچہ بھی ہے بھی تجھی ثمر کے سامنے روپڑتی تووہ گھبرا کرچمن سے کہتا۔

سب كام چھوڑ و.... بستم اسے سنجالو۔

شب ہے روز مسل است بھا۔۔۔۔ برسوں کے دوران جوہلکی پھلکی کدورتوں نے ول پر جالے شرکا انداز چمن کے لیے باعث تقویت تھا ۔۔۔۔ برسوں کے دوران جوہلکی پھلکی کدورتوں نے ول پر جالے ہے تھے وہ مکڑی کے کمزور جالے ہی ثابت ہور ہے تھاس تعاون پر چمن تمرکی تبدول ہے مشکورتھی۔ مكر بانوآ ياكے چېرے پرستعل نا كوارى كى نكيرىن يول نقش تعين جيسے تا شفند و بخارا كى درسگاموں پر پھرير نقش تاریخی عبارتیں جومٹائے نہ میں ۔ایسی ہی صورت کے لیے کہا میا تھا روتے کیوں ہو؟

READING (Geoffon



یاشکل،ی الی ہے گرثمر کے تعادن کاردمل ایساتھا کہ چمن پہلے سے زیاد وہانوآیا کی خدمت کررہی تھی۔ گرخواہش کی شدت نے دل کو رکا کرلو ہے ہے فولا دیس ڈھال دیا تھا۔ان پرچمن کی خدیات کامطلق اثر نہ تھاا پنا پوتا کھلانے کی خواہش جنون کے درجے پرتھی اور جنون کی وحشت بھرمی قوت صرف قدرتی آفات سے ہی زیر ہوسکتی ہے۔

ارے یہ چوہیں گھنٹے کا باجا تو اٹھا کرلے آئی ہو ..... ہاں ہے کچھ سیکھ کراٹھا تیں۔ نماز پڑھتی ہوں تو جارگی آٹھ پڑھ جاتی ہوں ....اے اوپر گیسٹ روم میں ہی رکھا کرو۔ بانو آپائٹے کے دانے گھماتی اس کے سرپر چڑھ دوڑی تھیں۔ امی جان بچے کے رونے کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا ..... مجھے نیچے کا م کرنے ہوتے ہیں تولے آتیں ہوں ....

چمن نے بڑے ادب ورسانیت سے جواب دیا۔

ارے پوتے تم سے ملتے توعاد تیں بھی پڑجا تیں .....گرو دتو کسی بھا گوان ہے ہی ملیں گئے بانو آیا بھی اپنی نازک طبع پر بچی کی چیخ بِکار برداشت نہ کریارہی تھیں نیزے کی آئی کی طرح ایک نوکیلا جملہ چمن کے دل میں گاڑ دیا۔ بہت عرصے ہے کسی بھا گوان کی آید کی خوشنجری میں رہی ہوں اب لیے ہی آئیں۔ ٹمر مہلے ٹمر کو قائل کرلیس کہ وہ

بہت عرصے ہے کئی ہما گوان کی آمد کی خوشخری من رہی ہوں اب لے ہی آئیں۔ مگر پہلے ٹمر کو قائل کر لیس کہ وہ اپ ٹیسٹ کر الیس میری رپورٹس کلئیر ہیں جوٹمر نے اپنی آئھوں ہے دیکھی پڑھی ہیں۔ باولا دمی کا نا جائز طعنہ من کر جمن فطری طور پرٹیم پر امنٹ Loose کر جمن فطری طور پرٹیم پر امنٹ Loose کر جمن فطری طور پرٹیم پر امنٹ میں کے اوجوداس کے لیجے میں فری ورسانہ ہے تھی۔

بانو آپا اب کف اڑانے کئی تھیں چمن نے پھران کے بیٹے کوگائی دی تھی۔ وہ اکلوتا بیٹا جو لاکھوں کما تا تھا خوبصورت جواں مرد جسے لوگ اپنے منہ سے بٹی دینے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے پہن اوڑ ھے کرسامنے آتا تو نظر بھرکر نہ دیکھتیں میاداان کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔

بزاروں چھانٹ کران کی نظرا نتخاب جمن پرمظہری تھی یا پچے فٹ چھانچ کا قد۔

روشیزه 79

SECTION.



گھرایک ہی تھا۔بس گھرکے درمیان میں پھولوں کی نازک ی باڑھتی۔ یوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دن میں کئی باران کے جھڑ ہے ہوتے تو تکار ہوتی۔ جیت بمیشہ جواد کے ھے میں آتی تھی۔اس پر جواد کی فاتحانہ مسکراہٹیں ۔عروہ کاتن من جلاڈ التیں ،ادر جواد .....

> تہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ ڈرائیورے گھر میں ۔''عروہ انتہائی غصے سے تنک کر بولی۔ چہرہ لمحه بالمحدمرح مور ماتھا۔

تو ماتھے یہ تیوریاں چڑھائے، درشت لہجہ کیے جواد بھی اس کے عین سامنے آ کھر ا ہوا۔ اور اُس کی آنگھوں میں براہ راست دیکھیا ہوا بولا۔ '' کیوں نہیں جاؤ<sup>ہ</sup> گی؟''

اونیا لسبا بے داغ چرہ تازہ شیمیو کلون کی مېک، عروه دوقدم چيچيه تي \_

" چلو۔" جوا داب كے زمى سے بولا تھا تون

" کہانا....نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھے''

عروہ اب کے جیخی ۔ '' کیسے نہیں جاؤگی ۔جواد نے اُس کا بازو پکڑا۔ اور لاؤیج کی جانب چل پڑا اب اُس کا رخ پورچ کی طرف تھا۔

چھوڑ و ..... چھوڑ و۔ 'عروہ برابر سے ربی معنى علااس آسى فكنع سے خودكوآ زادندكريائي۔

عمرانہ تائی نے اے بےبس دیکھا تو ان کے يتحي دوڑي۔ ائن دريمس جواد اے گاڑي ميں دهکیل چکا تھا۔ درواز ہ لاک سٹم تھا۔ ورنہ و ہ خود ہی نکل آئی۔عمرانہ آخر کار گاڑی تک آگئیں جوڑوں کے درد کے باوجود۔عروہ کی بڑی بڑی آ نگھول میں آنسوجنع تھے۔

انہیں یکدم اس مہمی جڑیا یہ بے حدیثار آیا اور ساتھ ہی جوا دیرشد پدعصہ۔

'' تا کی اماں ۔'' شیشہ بند ہونے کی وجہ سے عروه کی آ وازان تک نه پنج یا ئی مگر عمرانه کوانداز ه ہو گیا تھا۔

مال کود مکھ کرجواد نے شیشہ نیچے کیا۔ " شرم كرو-" وه انتهائي غصے سے ديكھ كر بولیں۔جوادہ هٹائی ہے مسکرار ہاتھا۔ " اسے بتاویں شرفو تین دن کی چھٹی پر ہے اور میں ہی اسے یک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ جواد کے فاتحانہ انداز و کہے برعروہ کھول کر رہ





" کھیک ہے گر اس طرح۔" عمرانہ تھے گاڑی اشارٹ کرنے ہے جل جواد نے عروہ کونشو نکال کردیا۔ جے اس نے یکبرنظر انداز ہوئے انداز میں بولیں \_ کردما۔ حالانکہ چہرہ اور آئکھیں بھیکے ہوئے

'' چېره صاف کرلو..... ورنه پیفر یضه بھی <u>مجھے</u> ای انجام دینا پڑے گا۔' جواد نے مسکراتے ہوئے اُس کی گھورتی بھیگی آ تکھوں کوغور سے دیکھتے ہوئے کہا تو عروہ نے جلدی ہے نشو تھام لیا۔وہ جانی تھی کہ جوا دایسا کر گزرے گا۔

'' شاباش دیکھی میری محبت '' جواد قبقیه لگا کر بولا اور گاڑی اسٹارٹ کردی عروہ جانے کیول خود کواس قدر ہے بس یاتی کہ خود پر شدید غصراً نے لگتا۔ '' امال بہ خود انکار اور نخرے کررہی تھی۔ تو زبردی اے تھیٹنا پڑاا پی منگیتر کولے جار ہاہوں ، کوئی غیرتھوڑی ہے۔ "جوادمزیداکر تا ہوابولا۔ عروہ نے تنی ہے اسے گھورا۔ جواد کے لبول ک جاندار مسکراہٹ اے سرتایا جلا گئی۔ کیونکہ جوا داین مرضی میں کا میاب ہوا تھا۔

" آ ب جائیں ای ہمیں در ہورہی ہے۔ اے کالج ڈراپ کرکے آفس جلا جا دُل گا۔ اور والبي يراسے ليتا آؤل گا۔''

جواد نے مال کومطمئن کیا تو وہ مجری سالس ا المرعرو . کوسکی دیتے ہوئے اندر جانے لگیس ۔





کالج آنے تک وہ خود کوسنجال چکی تھی ۔ کیسی کیسی کیش

حفیظ علی اورسلیم علی ایک بهن سمیرا کے دو بھائی

تھے۔ عمرانداور نا ہیدان کی بھابیاں تھیں۔ حفیظ کا

ایک بیٹا جواد جبکہ سلیم علی کی اکلوتی بیٹی عروہ ہی

پھو پو سمیرا کی تین بیٹیاں تھیں صحفہ آئینداور سدرہ۔
جواواور عروہ کی با قاعدہ منگنی نہ ہوئی تھی۔ گر

سب کوعلم تھا کہ عروہ جواو کی ولہن سے گی۔ جواو
عروہ سے چھسال بڑا تھا عروہ کے بعدایک بھائی
بیدا ہوا گر وہ وفات پا گیا۔ یوں عروہ سب کی
جناتا عروہ اکلوتی ہونے کے سبب بے حد لا ڈلی
جناتا عروہ اکلوتی ہونے کے سبب بے حد لا ڈلی
حضون جمانے ہمن مانی کرنے والی عاوت سخت
وصونس جمانے ہمن مانی کرنے والی عاوت سخت
فائیندھی اور جواد اس پر اپنا استحقاق جمانا خوب
خانیا تھا۔

گھر ایک ہی تھا۔ بس گھر کے درمیان میں پیولوں کی نازک می باڑھ تھی۔ بوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دن میں کئی باران کے جھگڑ ہے ہوتے دن میں کئی باران کے جھگڑ ہے ہوتے تو تکار ہوتی ۔ جیت ہمیشہ جواد کے جھے میں آتی تھی ۔اس پر جواد کی فاتخانہ مسکرا ہمیں ۔عروہ کا تن من جلا ڈالتیں ،اور جواد کا بیہ کہنا کہ دیکھی میری من محبت ۔عروہ بنا کچھ کہتے گئی گئی دن اس کے سامنے منہ آئی اس کا بس نہ چلنا کہ جواد کا ۔۔۔ 'اس سے نہ آئی اس کا بس نہ چلنا کہ جواد کا ۔۔۔ 'اس سے آئے ہیں ولا جاری تھی ۔

عروہ جواب تھرڈ ایئر کی طالبہ تھی اس کی پھو پو سمیرا کی بیٹی آئینہ ہے گہری دوئی تھی۔ وہ آئینہ سے ہربات کرتی۔ایناراز دان سجھتی تھی۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھیں۔

آئینہ کو جواد کی ہٹ دھرمی اور عروہ کی بے زاری کا بخو بی علم تھا۔ ستم بیہ کہ آئینہ دل ہی دل میں

جواوکو چاہتی تھی۔ یہ جانے ہوئے بھی کہ دونوں
کی بات طے ہے۔ گر دل کا کیا کرتی ۔ جو، جواوکو
و کیھتے ہی اُس کی طرف ہمکنے لگتا تھا۔ اکثر و بیشتر
عروہ کوالئے سید ہے مشوروں سے نوازتی رہتی۔
اور عروہ اپنی ساوگی کے سبب آئینہ کو اپنا دوست
ہمدرد، راز دار مانے ہوئے تھی۔ اس کے برعکس
جواد سب باتوں سے بے خبر عروہ کو چاہتا تھا۔ ایم
بی اے کرنے کے بعد ایک اچھی فرم میں اچھی
پوسٹ برنوکری کررہا تھا۔ عروہ اسے ول و جان
پوسٹ برنوکری کررہا تھا۔ عروہ اسے ول و جان
سے عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس براپناحق جمانا

حفیظ علی اورسلیم اینے کاروبار میں اُلجھے رہتے ۔ متھے۔ان کا خیال تھا کہ جواد کاروبارسنجا لے۔ مگر ابھی وہ کچھ سال نوکری کرکے تجربہ حاصل کرنا عیابتا تھا۔ آخر کارکاروبار ہی اے سنجالنا تھا۔ سو وہ اپناشوق یوراکررہا تھا۔

☆.....☆

''ارے کیا ہوا، روتی ہوئی آئی ہو کیا؟'' آئینہاہے دیکھتے ہی ہولی توسیکتے ہوئے عروہ نے اسے بورا واقعہ سناڈالا۔ دونوں کلاس بنک کرکے محماس کے ایک قطعے پرآ جیٹھی۔

'' ہوں ۔۔۔۔ تو میہ بات ہے آئینہ کے اندر سرشاری می لہرائی تھی ۔عروہ کس طرح ہے گی تم دونوں میں۔ جواو تو ساری زندگی تمہیں سسکا سسکا کر مارڈالے گا۔

آئینہ کے انداز میں ہمدروی پاکرعروہ پھوٹ پھوٹ کررویڑی۔

'' کیا کروں میں ..... وہ آ تکھیں صاف کرکے گلو گیرآ واز میں بولی۔

تم اس سے شاوی سے انکار کروینا۔ بیکوئی بات ہے بھلا۔ آئینہ بیار سے اسے مکلے نگا کر

دوشیزه 82

بولی۔عروہ پوری طرح اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔

''ہاں تو اور کیا۔ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی ہے۔ یہ قوعمر بھر بچھے ذکیل کرے گا۔'عروہ کا کہنا تھا کہ آئینہ کے اندر اطمینان ہلکورے لینے لگا۔ اُس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ عروہ جواد سے شدید نفرت کرنے لگے۔ یوں اُس کا راستہ صاف ہوجائے گا۔ عروہ خود بخود ہے جائے گی۔ اور یوں وہ جواد کو حاصل کرلے گی۔

ووا بنی دلفریب سوچوں میں خوابوں کے سفر
پرتھی کہ عروہ ہے ہلانے پر چونکی اور سکرادی۔
'' چلوبس کر و ..... آو تہہیں گرم گرم چائے
پلواؤں۔' آئیندا ٹھتے ہوئے بولی اور عروہ کے
ساتھ کینٹین کی طرف آگئے۔عروہ اُس کی باتوں
پرسمجھانے پر سی حد تک ہلی پھلی ہوگئی تھی۔عروہ پر
سوچ کے نئے در کھلتے گئے۔ پہلی عمرتھی ، سادگ و
بھولین تھا۔ جس نے جو سمجھایا بتایا اسے درست
بھولین تھا۔ جس نے جو سمجھایا بتایا اسے درست
مانتی تھی۔ اور فیصلے کرتی گئی۔ بیرجانے بغیر کہ اس
کے دنسلے اُس کی سوچ گئی غلط ہے۔ جوادا ورعروہ
سے دل میں روز بروز فاصلہ بڑھتا جارہا تھا۔

ے اسے دیں ۔ '' جواد کے ساتھ تم زیادہ محفوظ نہیں ہوتی ہو کیا ؟''نا ہید کی بات برعروہ بدک کر بولی۔ '' ای پلیز اس ہٹلر کو آپ محافظ نہ کہیں۔'' عروہ کے نتھنے بھولے۔

" اجيها جيموڙو، آجائے گانيا ڈرائيور اورني

گاڑی بھی۔''ناہیدنے بتایا توعروہ پر جیسے خوف کا پہاڑ ساسرک گیا۔

'' پیچ ای!'' وہ فرطِ مسرت سے ان کے گلے گئی۔

'' ہاں میری جان!'' انہوں نے عروہ کی روشن پیشانی چوم لی۔

''اورائی مزے کی خبرسنو ہمجیفہ کی شادی جلد ہونے والی ہے۔لڑکا دو ماہ کی چھٹی پر آر ہاہے۔ بس یوں سمجھوا گلے ایک ماہ میں شادی ہے۔آج سمیرایا جی کا فون آیا تھا۔''

اورکل ہم سبان کے گھر جا کیں گے۔ سب نے مل کر بچھ معاملات نمٹانے ہیں۔ کل ویک اینڈ ہم سبان کے گھر جا کیں ۔ کل ویک اینڈ ہمی ہے تم تیارر ہنا۔ اور ہاں اپنی تائی جان کا حال بوجھ آنا اہیں صبح سے خاصا بخار دفلو ہور ہا ہے۔ میں نماز بڑھ لول۔ ''عروہ کو بہت خوش و کچھ کر ماہید بھی اسے ہدایات دے کر باہر چلی گئیں۔ ناہید بھی اسے ہدایات دے کر باہر چلی گئیں۔ عروہ لباس بدل کر اپنی مختصر تیاری کرکے تائی عمرانہ کی طرف چلی گئی۔ لان کی باڑھ عبور کرکے تائی وہ لاؤ کے بیں آگئی۔

شام کاملگجاساً ندهیرالا دُنج میں اُتر اہوا تھا۔ عمراندا ہے کمر نے میں تھیں ۔عروہ کھلے درواز بے میں اندر آگئی۔

میں مرانہ اسے ویکھتے ہی کھل اٹھیں۔ زکام کی وجہ سے ان کی ناک سرخ ہورہی تھی۔'' چائے بنادوں آپ کے لیے۔''عروہ نے بوچھا۔ بنادوں آپ کے لیے۔''عروہ نے بوچھا۔ '' ارے کہاں تکلیف کروگی تم۔'' وہ اسے روکئے گیں۔''

''ارے نہیں تو .....فنافٹ بنالاتی ہوں ، بلکہ پچھادر بھی جوآپ کا جی جا ہیے۔''عروہ جانتی تھی کہ دہ اسے منع کرتی رہیں گی۔ ''نہیں اور پچھنہیں دلیہ اور سوپ تو بنار کھا

**Needlen** 

ہے۔ تم بس تین کپ جائے بنالو، جواد بھی پیئے گا۔''عردہ کو بتا کردہ ناک پرٹشور کھنے لگیں۔ ''جی۔'' جواد کے نام پر عردہ کھنسی کھنسی آ داز میں بولی تھی۔

ا دارین ہوں ہی۔

'' تو بہ گھر برہے۔''عردہ کا طلق کر دا ہوا، وہ
کین میں آئی۔ پائی البلنے کورکھا ادر کپ نکالنے
گئی کہ پانی بینے کے اراد ہے سے جواد کچن میں
آگی کہ پانی بینے کے اراد ہے سے جواد کچن میں
آگیا۔ عردہ کو دیکھتے ہی اُس کے لبوں پر
مسکرا ہے رینگنے گئی۔ جبکہ اُس کی موجودگی پرعروہ
کو بہت اُ بچھن محسوس ہورہی تھی۔

'' سلام کا رواج ختم ہوگیا ہے کیا؟'' ایک گھونٹ پانی پیننے کے بعد دہ طنز کرتا ہوا بولا۔ '' منج کیا تو تھا۔'' وہ بھی جیپ ندر ہی۔ '' اونبہہ ….. بڑا احسان کیا مجھ پر۔'' جواد قریب آگیا۔عردہ جلدی جلدی کیوں میں جائے انڈیلنے گئی تا کہ قورا میہاں سے لکلے۔

''اجھی لگ رہی ہو یہاں پر۔' جواد کے کہے بیں بکا بک شیرنی شکنے گئی۔وہٹرےاٹھا کر جانے لگی تو اس نے روکا۔اور کیبنٹ کھول کربسکٹ نکالے۔ پلیٹ بیس رکھے ادر اس کے ساتھ ہی عمرانہ کے یاس آگیا۔

رسی ہے۔ ''مزے کی جائے بی ہے۔'' عمرانہ نے تعریف کی تو عردہ مسکرادی۔

دوبس ٹھیک ہی ہے۔ 'جواد نے شرارت کی۔ ''اوں ، ہوں، میری بیٹی کو ننگ نہ کرو۔'' عمرانہ نے مصنوعی غصے سے جواد کو گھورا۔ جوعروہ کو میشی میشی نظروں سے تک رہا تھا۔

☆.....☆

بیپرزختم ہوئے تو عروہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اب صحفہ آپی کی شادی کی بعر پور تیاری کرنا چاہتی تقبی ہے ہی نامید کے سرمیں سخت درد تھا۔

انبیں اکثر و بیشتر آ و ھے سرکا دردشد بیر ہوجا تاتھا۔
ادر دہ بے حال ہوجا تیں۔ عردہ کو آج لازمی شابیگ بر جاتا تھا۔ دہ جھنجلائی کھڑی تھی کہ سلیم صاحب بھی آگئے ،گران کا جانے کا قطعی موڈ نہ تھا۔ اسے سلیم صاحب سے تھا۔ اسے سلیم صاحب سے کوئی کام تھا۔ عردہ منہ بنائے کھڑی تھی۔

رں ہا ہوائم آگئے۔عردہ کوشا پنگ پر لے جا دُ، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہماری بیٹی کا موڈ خراب ہور ہاہے۔''سلیم صاحب نے مشکرا کر کہا توجواد نے اک نگاہ اس پر ڈالی۔

'' ٹھیک ہے جاچو۔' دہ فورا ہی تیار ہوگیا تھا۔ تبسلیم صاحب نے ہزار کے کئی نوٹ مزید عردہ کے ہاتھ برر کھ دیے۔عروہ تھینک ہویا یا کہہ کر بیک میں رکھ کرمسکراتی ہوئی باہر کی طرف جلی گئی۔ جواد جانے کیوں خاموش سا ہو گیا۔عروہ کا موڈ اب قدر ہے بہتر تھا۔ اسے صرف شا بنگ سے غرض تھی۔ بھلے ساتھ کوئی بھی ہو، مگر وہاں جواد تھا۔عردہ کواس کا بتا بعد میں جلا۔

'' کہاں جلنا ہے؟''وہ مین روفر پر گاڑی لاکر

'' بیونا یکنٹر مال ''عروہ سامنے دیکھتے ہوئے

'' ہوں …'' جواد نے ہنکارا بھرا اور گاڑی موڑ کرمطلوبہراستے پر ڈال دی۔اس سے پہلے وہ میوزک آن کر چکا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی گاڑی میں شربکھیررہی تھی۔

دونوں چیپ تھے۔عروہ نے خیر کیا بات کرنی تھی۔ جواد بھی خاموش تھا۔ یونا یکٹڈ مال کے پار کنگ ایریا میں گاڑی پارک کرکے دہ اسے ساتھ لیے سٹرھیاں چڑھنے لگا کہ عروہ کا پاؤں محسلا۔

جواد نے فوراْ اُس کا ہاتھ تھام لیا۔ عردہ نے حچٹرانا جا ہا مگر جواد نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ عروہ تلملا کررہ گئی۔

سفید بے داغ شرف اور نیوی بلیو جینز میں جواد کا او نیچالہ اسرایا وجیہ شخصیت وہ کئی نظروں کا محور بن رہاتھا۔ ساتھ میں عروہ جیسی حسن کی مورتی 'شاندار کیل' کے الفاظ کئی ہونٹوں پر آئے۔ جواد کا اس پر استحقاق جمانا، خود جواد کوخواب سالگ رہاتھا۔

ڈریس ویلی پرآ کے وہ اپنے لیے لباس پہند کرنے لگی۔ ایک سوٹ اسے بے حد بہند آیا۔ جوا داسے بغور دیکھر ہاتھا۔

'' بینہیں ۔۔۔۔۔ بیلو۔۔۔۔'' اچا تک ہی جواد نے پنک ادر اسکن کلر کے دلکش سوٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سوٹ دافعی شاندار تھا۔ مگر عروہ کی آئکھوں میں اُلجھن تیرنے لگی۔

پہننا مجھے ہے مجھے اپنی پہند کالینا ہے۔''عروہ اُس کی بات اُن سن کرتے ہوئے پچھ ہٹ دھری سے بولی۔

'' دیکھنا جھے ہے بس یہی تم لوگ ۔''جواد نے نەصرف کہا بلکہ کاؤنٹر تک آگیا اور پیک کروالیا۔ عروہ بے بسی ہے دیکھتی رہ گئی۔

پھر جیولری اور جوتا لینے پر بھی جواد نے اپنی مرضی چلائی۔عروہ کی آئٹسیں بھرآئیں۔وہ بے بسی کی حدوں کو چھور ہی تھی۔ جوادا پناخق استعال کرتاریا۔

ووخمہیں میری پہند میں ڈھلنا جائے۔ مجھے
کیا پہند ہے کیا براگا ہے کس چیز کو میں اچھا ہجھتا
موں ۔اس پر مہمیں غور کرتا ہے اور عمل بھی۔ "جواد
اس کے حوصلے کوآ زمار ہاتھا۔
اس کے حوصلے کوآ زمار ہاتھا۔
اس کے حوصلے کوآ زمار ہاتھا۔

پند کیا۔ جیسے جواد نے مسترد کرکے بے عد خوبصورت کالا بیک اس کے لیے خزیدا۔ عروہ کا جی جاہ رہا تھا کہ سب چیزوں کو چ چوراہے میں رکھ کرآگ لگا دے۔ اس پر جواد کا

'' اور ہاں ان سب چیزوں کوتم نے ہی استعال کرنا ہے۔ ضائع نہیں بینہ ہو کہتم سب قیمی پیز ہیں استعال کرنا ہے۔ ضائع نہیں بینہ ہو کہتم سب قیمی چیزیں اُٹھا کر ماسی خیراں کو دے دو۔ اُس کی بیٹی کا تو مفت میں جہیز تیار ہوتا رہے گا۔'' جواد طنزیہ انسی لیے بولتار ہااوروہ سنتی سکتی رہی۔

'' بیچھ کھالیا جائے اب۔'' اُس کی نم آنکھوں میں جھا نک کر جواد نے پوچھا۔ '' مجھے بچھ نہیں کھانا۔'' عردہ دوسری طرف د کیکھتے ہوئے انکارکر گئی۔

"کھانا تو پڑے گا، چلو یہاں سے تو چلیں۔"
سامان اٹھائے وہ حکمیہ انداز اختیار کرتے ہوئے
گاڑی میں آبیٹے۔ عروہ کا موڈ سخت خراب تھا۔
جواد نے نیہاں بھی زبردستی اسے اپی پہند کا
برگر کھلا یا ادر کولڈڈ رنگ بلائی عروہ آج سے بہلے
خود کو بھی اتنی بے وتوف نہ گئی کہ وہ جواد کے
جھانے میں آتی گئی۔ بے دلی دکھاتی منہ بناکر

ہملہ۔

'' فرما نبر دار بن کرتم اور بھی پیاری گئی ہو؟''
عروہ نے اُسے گھور کر دیکھا اور جلدی جلدی پیپی کے سپ لینے گئی کہ جلدی سے اس'Teased' ماحول سے نجات حاصل کرسکے۔ جواد نے اُس کی جلد بازی محسوس کر لی تھی۔ عروہ فورا کھڑی ہوگئی اور تیزی سے باہر آگئی۔ جواد ساتھ چلتے ہوئے میں گئار ہاتھا۔

میں اُتر رہی تھی۔ اس پر جواد کا ول جلانے والا

دوشیزه 85

Rediffor

''ہم یونہی ہمسفر بن کے چلتے رہیں۔' عروہ کے دل سے صدا آئی۔''اللہ نہ کر ہے جی اللہ نہ کر ہے۔' کا اللہ نہ کر ہے۔' گاڑی میں اب منی بیگم کی صدا گوبج رہی تھی۔ جوعروہ کو آج ہے پہلے اتنی بری اور زہر یکی نہ گئی تھی کہ

''آلبارمسکرادو،اک بارمسکرادو'' جواد کے لبوں برمسکراہٹ تھی اور عروہ نے و تاب کھار،ی تھی ۔ ناہیداور سلیم صاحب کواُس کی شابیگ بے جدیبند آئی۔ جواد جاچکا تھا۔عروہ

سخت أبحصی ہوئی ہیں۔ '' بید کیا بات ہوئی پاپا،اس نے میری پسند کی کوئی چیز نہیں لینے دی۔ ذرایہ بیک دیکھیں مجھے گرے پیند تھا اور اس نے یہ بلیک لے لیا۔' عروہ کی آئی میں بھرآئیں۔

'' ناہید نے اسے گلے لگالیا۔ بیٹا بیاتو بہت نفیس ہے جواد کی بیند بری نہیں۔'' ناہیدنے اُس کادل رکھنا جاہا۔

" آپ بھی اُس کی سائیڈ لے رہی ہیں۔"
عروہ ابھی تک آپی چیزوں کا غصہ نکال رہی تھی
جبکہ ناہید اور سلیم ہنس رہے ہے۔ اگلے دین وہ
آئینہ کے سامنے دل کے بھیجو لے بھوڑ رہی تھی۔
آئینہ کے د ماغ میں کئی سوچیں جل رہی تھیں۔
آئینہ کے د ماغ میں کئی سوچیں جل رہی تھیں۔
" 'واقعی ......تم آئی کمزور کیسے پڑ گئیں اس کے
سامنے عروہ۔ "آئینہ تاؤ دلا رہی تھی۔
سامنے عروہ۔ "آئینہ تاؤ دلا رہی تھی۔

ہوئے سوالیہ انداز میں ہوئی۔ ''انکار کردیتیں۔نہلیتیں۔''آ نمینہ اُسے طیش پیطیش دلا رہی تھی۔''یہی حال رہا تو تم اس سے اک دن بیاہ بھی رجا بیٹھوگی۔''آ نمینہ کا کہنا تھا کہ عروہ بھٹ پڑی۔

اکھر مزاج اور من مانی کرنے والے ہے ہرگز، ہرگزشادی نہ کروں گی۔ دیکھ لیناا نکار نہ کیا تو میرا نام بھی عروہ سلیم نہیں۔ "آئینہ کے سارے نشانے ٹھیک جگہ برلگ رہے تھے۔اس نے عروہ کے دل سے جواد کو کسی حد تک اُتار لیا تھا۔ اب وہ نگ ترکیبیں سوچ رہی تھی۔

صحیفہ کی شادی کے دن قریب آگئے۔ عروہ دو دن بہلے ہی سمبرا بھیو کے گھر آگئی۔ ڈھولک بجانے ، ہلا گلا کرنے میں اسے خوب مزا آ رہا تھا۔ مہندی والے دن وہ سبزاور پہلے دکش سوٹ میں حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔

سی رہے ہیں ہیں۔ عمرانہ نے آ کر اُس کی خوب بلا نیں لیس۔ جواد بھی اُسے دیکھتارہ گیا۔ بھر بارات اور ویسے کے دنوں میں تو جیسے اُس پرحسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ ہرنگاہ بس اُس پرکھمری تھی۔

عروہ کے کانوں نے اڑتے اڑتے ساگر عمراندکسی خانون کو بتا رہی تھیں کہ عروہ اُن کی بہو ہے گی عروہ کے اندر تک کڑوا ہٹ اُنر آئی۔ ادھ آئی بہا کر بہا کر جواد یے کہ ماس

ادھر آئینہ بہانے بہانے جواد کے پاس
آئی۔ بھی کھانے کا پوچھتی بھی کوئی اور بات
کرتی۔ جوادا ہے محض ایک کزن اور جھوٹی بہن
کی حیثیت ہے دیکھا تھا۔ اُس نے محسوس ہی نہ کیا
کہ آئینہ کی آئکھوں میں کون سے رنگ اُزے
ہوئے ہیں۔ اس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ
آئینہ دل میں کیا لیے پھرتی ہے۔

اس کے برعکس عروہ اُس سے کتراتی پھرتی، جوادکو پہاتھا کہ وہ اُسے تنگ کرتا ہے اس لیے عروہ اُس سے دور رہتی ہے۔ مگراُس کی سوچ کے کسی حصے میں نہ تھا کہ عروہ اُس سے اس حد تک دور ہوں کے اور اینے تنین اس رہتے کوختم کر چکی ہورہ کی ہے۔ بیسویے بنا کہ جواد اُس سے کتنی کچی اور ہے۔ بیسویے بنا کہ جواد اُس سے کتنی کچی اور

کھری محبت کرتاہے۔

☆....☆....☆

جواد نے کئی سال پہلے ہی اپنی سالگرہ منانی ترک کر دی تھی اب وہ بچہ تھوڑی تھا۔ آج بھی وہ اس دن کوفراموش کیے بیٹھا تھا۔

آ نس ہے اگر وہ لیٹا تھا کہ تمیرا پھیو کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ تسلمندی سے بستر میں پڑا تھا کہ درواز دنا کہ ہوا۔

''لیں۔'' کہتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ آئینہ اندرآ گئی۔

'' اوہ .....کیسی ہو؟'' آ داب سلام کے بعد جواد نے بوجیھا۔

''آپ کی دعاہے، مبارک ہو۔''آ بینداٹھلا کر بولی۔

'''جوادنے نامجی ہے اُسے کیجا۔ کیجا۔

تب آئینہ نے بیک سے خوبصورت پیکنگ میں لیٹا تخفہ اس کے سامنے کر دیا۔

'' سالگرہ مبارک ہو۔'' جواد حیرت سے د کھتے ہوئے اُس کی بات پر غور کرتے ہوئے بولا۔

'' ارے شکریہ ..... مگر اس کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سالگرہ منانی ہی جیموڑ دی۔ خیر تمہیں یا ور ہا، شکریہ۔'' جواد بڑے بھائیوں کے انداز میں بولاتھا۔

آئینہ اندر ہے بل کھا کررہ گئی۔
'' آؤ باہر پھیو سے ملتے ہیں۔' وہ اُسے ساتھ لیے لاؤ کی میں آگیا اور سب با تیں کرنے ساتھ کی آگیا اور سب با تیں کرنے لگے آئینہ اینے مقصد میں کا میاب ہوگئی ہی۔
آج منے جب عروہ نے اسے جواد کی سالگرہ کا میاب آئی تو اُس نے عروہ کوخوب لنا ڈا، کہ خبر دار جواس

نے جواد کو سالگرہ کی مبار کباد دی۔ ورنہ وہ یہی سمجھے گا کہتم اس سے محبت کرتی ہو، جاہتی ہو اُسے ۔''

آئینہ کے الفاظ میں وزن تھا۔ عروہ وہیں رُک گئی۔ ورندوہ تو جواد کی سالگرہ کا گئی دن پہلے سے سو چے بیٹھی تھی۔ اب موڈ بدل گیا تھا۔ تب وہ سر ہلا کر ہولی۔

'' ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، بھلا مجھے کیا پڑی ہے اس ا کھڑ مزاج کے مندلگوں۔''عروہ کا کہنا تھا کہ آئینہ کے دل کی کلی کھل گئی۔

عروہ بوری طرح اُس کی باتوں میں بلکہ جال میں پھنس چگی تھی۔ یوں آج آ مکینہ نے دل کے ہاتھوں مجبور کر جواد کو پانے کے لیے پہلا قدم اٹھالیا۔

جواد جسے دیکھتے ہی اُس کے اندر کا حسد بوری طرح عود کر آتا تھا کہ اُسے جواد کوعروہ سے ہر حال میں چھین لینا ہے۔اب جو دل جا ہتا تھا وہی کررہی تھی۔ د ماغ سے سو ہے بغیر۔انجام سے بے خبر ہوکر۔

## ☆.....☆.....☆

جواد کا دل بے حداُ داس ہور ہاتھا۔اُ سے عروہ سے اس قدر بے رخی کی امید نہ تھی کہ وہ اسے سالگرہ دولفظ کہنے بھی نہ آ سکتی تھی۔ یکدم اُ سے آئینہ کا تحفہ یا دآیا۔

کھولا پر فیوم کے ساتھ کا رؤ منبلک تھا۔ ''جواد کے لیے ۔۔۔۔۔بہت محبت کے ساتھ۔'' جواداس کے لکھے الفاظ پر دم بخو درہ گیا۔ بیالفاظ کسی بہن کی محبت جیسے نہ تھے۔

تب ہے اختیار اُسے شادی کے دنوں میں آئینہ کا بہانے بہانے نے اُس کے نزدیک آنا اُس سے بے تکلف ہونایاد آنے لگا۔

'' بیرآ مئینہ کن چکروں میں پڑرہی ہے اُسے معلوم ہے کہ میں عروہ کا ہوں، پھر بھی۔'' جواد نے بے دلی ہے دونوں چیزیں سائیڈ میز پر رکھ دیں۔اورعروہ کےرویے کے بارے میں سوچنے

دن اپنی مخصوص رفتار ہے گزرر ہے تھے۔ کئی دنوں سے اس نے عردہ کو نہ دیکھا تھا۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ کا لج آتی جاتی تھی۔انہی دنوں جواد کی ترقی ہوگئی۔اُسے بھر بور محنت کا صلا ملا۔ حفیظ ا درعمرانه بے حدخوش تھے۔

عمرانہ نے مٹھائی مثلوائی ا در جواد کے حواللے کی ، کہ نا ہیدا درسلیم کو دے آئے۔'' جوا دا ندر ہی ا ندر بہت خوش ہو گیا۔

''او کے امی!''وہ بڑا ڈیدا ٹھائے پھولوں کی ورمیانی باڑھ یارکرے بنا کھنے کے اندر کی طرف

دروا زہ کھلا ہی رہتا تھا سو کھلا تھا۔ لا وُ بج سے باتوں کی آواز آرای تھی۔

عروہ صوبے پر جمیعی تھی۔ جواد اُس کی پیشت يرتفا كه يكدم وه چونك گيا \_ كيونكه عرده أس كا ذكر کررای تھی۔

'' میں اور جواد سے شادی ، ناممکن ،تم یفتین کروآ ئینہ میں نے اگراس سے شاوی کرلی تو میں ساري عمرروتي ہي رہوں گي۔ آئينه تم سيج کہتي ہو۔ وہ واقعی بہت عجیب ضدی وقت جمانے والا این چلانے والا انسان ہے۔ تم تننی انچھی ہو۔ میری پاری دوست جو بھے اس سے بھالیا۔ آج میں تمہارے مشوروں پر نہ چلتی تو سیج میں بہت غلط فیلے کرجاتی۔ دہ کوئی آخری مردنہیں ہے کہ میں ھائ*ى جر*لوں \_''

☆.....☆

گلاد بادے۔ '' ارے کیا ہوا ..... واپس کیوں کے آئے۔''عمرانداُ سے دیکھتے ہی بولیں۔ جومٹھائی کا ڈبہ جوں کا توں اٹھائے کھڑا تھا۔

" تم نے مجھے کھائی میں گرنے سے بحالیا۔

میں کس طرح تمہاراشکر سیادا کروں۔'' جواد سے

اور کھے نہ سنا گیا۔صد مے اور غصے سے وہ اُلٹے

قدموں واپس آ گیا۔ سارا کھیل اُس کی سمجھ میں

آرہا تھا۔ آئینہ اُسے متنظر کرکے خود مجھے یانا

جا ہتی ہے۔ جواد کا بس نہ چل رہا تھا کہوہ آ مکینہ کا

'' آپ خود دے آ ہے گا۔ در دازہ بند تھا۔ میں نے بجانا مناسب نہ مجھا۔ ' جواد بے ربط سا بولتا اینے کمرے میں آ گیا۔ ڈبدوہیں میزیرر کھ

عمراندأس كاروبيد مكه كرجيران يخيس \_ '' اُف ، کمرے میں آگروہ بستریر ڈھے سا گیا۔عروہ کے الفاظ سیسہ بن کر کا نوں میں اُتر

'' کیا اتنی نفرت ..... میں اس ہے جس قدر محبت کرتا ہوں ادر وہ کس قدر یا گل ہے۔'' عروہ كا كريز أس كى برقى سب مجھ ميں آرہا تھا۔ تب اک مسکراہٹ اُس کے لبوں پراتر آئی۔ '' بھولی ہے بالکل ..... ناسمجھ سی جمہیں پیار كرناسكهانايزے كائوه موجة سوچة اندرتك مطمئن ہوگیا۔ اکلا قدم بیرتھا کہ اُسے تی الفور عروہ ہے نکاح کرنا تھا۔

## ☆.....☆

دودن کی سوج بحار کے بعد تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد تیسرے دن اس نے نامجنے کے بعدا پنا مدعا بیان کر دیا۔حفیظ اورعمرانہ جیرت سے ایک دوسرے کود مکھنے لگے۔

Seeffor

"کوں بیٹا کوئی مسئلہ ہے کیا۔"عمراندنری سے بولیں۔ تو حفیظ مسکرا دیے۔ ضرور جواد نے کے بچھ کر ہی بید فیصلہ کیا ہوگا۔

''کوئی مسئلہ ہیں ای ....ب آ ب اس جمعہ کو نکاح رکھ لیں۔ رخصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔کوئی لمبا چوڑ ا پر دگرام بھی نہ بنا کیں۔' وہ نیکین سے ہاتھ صاف کرتا کہتا اُٹھ گیا۔تو عمرانہ اور جیرتوں میں ڈوب کئیں۔

'' بیگم کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ جواد نے یونہی تو ایسا کرنے کونہیں کہا۔'' حفیظ چند کمجے سوچنے کے بعد بولے۔

'' ہاں مجھے بھی کھھ ایسا ہی لگتا ہے۔ خیرشادی تو ہونی ہے چلواس تقریب کے بہانے کچھ ہلا گلا ہو خائے گا۔''

حفیظ نے خوشی کا اظہار کیا۔ یوں دونوں آئندہ کالائحمل تیار کرنے لگے، دن بھی کم تھے۔ رات وہ سلیم اور ناہید سے ملنے چلے آئے اور مدعا بیان کرڈ الا۔

''ارے اس سے بڑھ کرخوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ بھائی صاحب جیسا آپ کا حکم۔''سلیم سر جھکا کر بولے۔ بول کچھ معاملات طے کرنے کے بعدوہ جائے ٹی کر گھر آگئے۔

ناہید عروہ کو دورھ کا گلاس دینے آ کیں۔ تو اس کے قریب بیٹھ کئیں۔

''عروہ!''وہ پیار ہے بولیں۔ ''جی ای!''عروہ مو ہائل رکھ کراُن کی طرف نوجہ ہوئی۔

'' تمہیں پتا ہے ناں ابھی بڑے بھائی صاحب اور بھائی آئے تھے۔'' د'جی …''عروہ کا دل جیسے سکڑ کر بھسلاتھا۔

'جی ....' عروه کا دل جیسے سکڑ کر بھسلا تھا۔ " اس جمعہ کوتمہارا اور جواد کا نکاح ہے۔ پیران کا کی اس جمعہ کوتمہارا اور جواد کا نکاح ہے۔

رحمتی تمہارے پیپرز کے بعد ہوگ۔ 'ناہید کا کہنا تھا کہ عروہ کے آس پاس دھا کے ہونے گئے۔
اُس کا ربّگ جیسے بدلا۔ وہ حواس باختہ ی ہوگئی۔
''نہیں ای ..... پلیز مجھے جواد ہے شادی نہیں کرنی۔' وہ جیسے رویزی۔ ناہید ہکا بکا رہ گئیں۔

''کیا کہہرہی ہو،تہہیں بچین ہے معلوم تھا۔ اس بات کا پھرا نکار کیوں؟'' ناہید ذرا کمی سے پولیں۔

''ہاں تو آب نے اپنی مرضی کی ۔۔۔۔ بھوے یو چھر کر کب ایسا کیا۔ میری اُس کی بنی کب ہے۔ نہ مزاج نہ عادت۔' وہ اکھڑ ہے انداز میں بولی۔ ''بس ۔۔۔ اس بات کو یہیں دنن کر دو۔ خبر دار جو بات کسی کو بتا جلی حد ہوگئ ہے۔ ہمارے لا ڈ

''' کیا برائی ہے جواد میں ۔۔۔۔۔ اینا بچہ، دیکھا بھالا ،شریف، اعلیٰ ملازمت، وجیہہ شخصیت پاگل ہوگئ ہوتم ۔'' ناہید کا غصہ شدید تر تھا۔عروہ ہونٹ کا نے لگی۔

'' وہ بہت ضدی اوزا کھڑ ہے۔'' عروہ کو یہی ہنایا درہا۔

'' بیٹا مہمیں غلطہی ہوئی ہے۔ جواد بہت نفیس اور ہمدرہ بچہ ہے۔ ہماری گودوں میں کھیلا ہوا۔ اس میں کوئی بری عاوت نہیں۔ تھوڑا مزاج تیز ہے۔ تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد سب ٹھیک ہوجائے گا۔ میاں بیوی میں دوئی ومحبت کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب دونوں کے دل صاف ہوں۔ ایک دوسرے میں برداشت کا مادہ ہوہ اچھی بری عادیمیں ہرکسی میں ہوتی ہیں۔ تم ابھی سے دل میں غلط فہمیاں لے کر بیٹے گئی ہو۔ بھر عمرانہ بھائی تم سے کتنا بیار کرتی ہیں۔ سب تہمیں عمرانہ بھائی تم سے کتنا بیار کرتی ہیں۔ سب تہمیں

**Neglion** 

چاہتے ہیں۔' وہ انتہائی نرمی و پیارے اُسے سمجھا رہی تھیں۔ مگرعروہ کے ول میں آیا بال اور ملال کم نہ ہوا۔ ناہید نے اُسے دودھ پینے کی تلقین کرتے ہوئے آخری بات کی۔

''اور ہاں تم ہماری بٹی ہو۔ ہماری عزت ہو۔اور ہماری عزت تمہمارے دم سے ہے۔کوئی الی بات نہ کرنا کہ زندگی بھرکی عزت خاک بیں مل جائے۔ مجھے اپنی بٹی پر مان وفخر ہے۔اور مجھے امید ہے کہ تم ہمارا مان اور فخر قائم رکھوگی۔'' چلو اب دودھ پی کر سو جانا۔اُس کی روشن پیشانی چوم کر ناہید باہر آگئیں عروہ کوسوچوں کے گرداب میں چھوڑ کر۔

" اف کیا کروں " ناہید کے جانے کے بعد عروہ نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔ ساری زندگی ہر لیحہ اُس شخص کے ساتھ گزارنا۔ کیسے ہوگا ہیں۔ سرب ، سوچنے سوچنے جانے کس بل اُسے نیند آنے گئی۔ دودھ کا گلاس جوں کا توں رکھا تھا۔ لائٹ بند کر کے وہ بستر پر ڈھے گئی اور نیند نے الائٹ بند کر کے وہ بستر پر ڈھے گئی اور نیند نے اسے ہرسوج سے آزاد کردیا۔

آئینہ نے سنا تو جیسے سارے خواب مسمار ہوتے نظرا کے۔اندر سے حسد دصد ہے کی لہریں اٹھنے لگیں۔ صرف 6 دن بعد ہی جواد اور عروہ کا نکاح تھا۔ عروہ بے حد خاموش تھی۔ دوسر بے لفظوں میں بے بس ولا چار۔آئینہ تلملا رہی تھی۔ لفظوں میں بے بس ولا چار۔آئینہ تلملا رہی تھی۔ دور کے دور کی۔ دور کی۔

''کیا مطلب؟''عروہ نے اُلٹا اس پرسوال اغا۔

'' مطلب تم تو جواد کو ناپہند کرتی تھیں، اس سے بیزارتھیں۔ وہ تہمیں اچھانہیں لگتا تھا۔تم پر اُڑھٹ جماتا تھا۔ آئینہ حقیقت میں اُسے آئینہ دکھا آگھٹ جماتا تھا۔ آئینہ حقیقت میں اُسے آئینہ دکھا

ر ہی تھی۔عردہ کا سر جھک گیا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ بولی۔

☆.....☆

دونوں گھروں میں تیاریاں ہورہی تھیں۔
آئینہ جلے پیر کی بلی کی طرح دن گزار رہی تھی۔
عروہ سے جواد کی ملاقات ودیکھنے پر پابندی تھی۔
جواد اس ووران بس ایک بار آئینہ سے ملنا چاہتا
تھا۔ نکاح سے پہلے، میآ نمینہ ہی تھی جس نے عروہ کے دیاغ میں خناس بھرا تھا۔ عروہ اب کالج نہ جاتی تھی۔ میا تھا۔

آفس سے اٹھ کر وہ سیدھا کا کی آگیا۔ سوے اتفاق آئینہ بس کا انظار کررہی تھی کہ جوادکو د کیھ کر تھ ٹھک کررہ گئی۔ دوسرے بل دل مارے مسرت کے بلیوں اچھلنے لگا۔

''آپ ''' وہ گربرائی۔ انہائی سنجیدگی سے جواداُ سے گاڑی میں بیضنے کو کہدر ہاتھا۔ آئینہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آئیسے کی دلفریب مہک نے اُس کا مجربیوراستقبال کیا۔

'' آپ کیے آگئے؟'' آئینہ بولی تو اپنے خدشے کی تقیدیق پر جواد کا تناچېره اور تپ گیا۔وہ گاڑی آ محے بڑھا کر بولا۔

''آئینہ مہیں شرم آنی جا ہے۔'' الفاظ سے کہ آئینہ کا د ماغ بھک ہے اڑا۔

تم نے عروہ کے دیاغ میں میرے خلاف کیا کیا بھراء آخر کیوں؟'' وہ اس قدر چلا کر بولا کہ

آئینه مم کرکانی -

''' کمجھے کیوں الزام دے رہے ہیں۔ آپ کا رویہ ہی ایبا ہے کہ عروہ آپ سے شادی کرنا ہی نہیں جا ہتی۔'' آئینہ اب خود کوسنجال کر بولی تھی۔۔

'''بس کر و مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم اسے میرے خلاف بھڑ کا تی رہی ہو۔'' عروہ کے انکار کا من کر تو جیسے جواد کے تن بدن میں آ گ سی لگ گئی۔

" میں ایسا کروں گی؟" آسینگر بردا کر ہوئی۔

" اس لیے کہتم سے اپنے رائے کا کا نتا بھی مور مورہ کے لیے تم نے عروہ کے دل وہ ماغ میں میر ہے لیے نفرت کے نتیج ہوئے۔

دل وہ ماغ میں میر ہے لیے نفرت کے نتیج ہوئے۔
میں تہاری حرکتوں کو سمجھ گیا تھا۔ مگر اب کان کھول میں آسے تہہاری ناوانی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔" آسینہ کا سر جھک گیا۔ آسکھیں پانیوں سے بھرآ کیں۔ شرمندگی کے مارے وہ رو پانیوں سے بھرآ کیں۔ شرمندگی کے مارے وہ رو بین کو تھی۔ جیسے میکرم کسی نے سرسے چا ورچھین کی ہو، بے لباسی کا حساس ہوا تھا۔

'''تم میری حیونی بہنوں کی طرح ہوآ مکینہ۔'' جواد کا لہجہاں کی حالت و مکھ کر بسیج گیا۔وہ اسے مد برانہ انداز میں سمجھانے لگا۔ کسی بزرگ کی طرح۔

تمہیں بہنوں جیسا مجھتا تھا۔ اور آج سے تم میری سکی بہنوں سے بھی بڑھ کر ہو۔' یہ کہتے ہوئے اس نے آئینہ کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ ویا۔ تب وہ جھکیاں لیتے ہوئے بولی۔

'' پلیز مجھے معاف کردیں جوار بھائی۔ میں بہت غلط سوچ رہی تھی۔ مجھے خود ہے کھن آ رہی ہے۔' 'آ مکینہ بھرائی آ واز میں اپنی غلطی کا اعتراف کررہی تھی۔ جواد مسکرا کر بولا۔

''بس اب جیپ ہوجاؤ اورشکر ہے ہیہ بات کسی کو پیانہیں چلی اورتم عروہ سے اب اس سلسلے میں بچھ نہ کہوگی۔ بس اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے بھر پور تیاری کرو۔'' جواد خوش دلی سے بول رہاتھا۔

آئینہ پرسے گردہٹ رہی تھی۔وہ جبرہ صاف کر کے سر ہلا کررہ گئی۔گھر آنے پر جواد ہا ہر آیا۔ اور اُس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آئینہ مسکرا

ود اندر نہیں آئیں گے۔' وہ اُسے بلانے

'' نہیں اور تم کسی سے ذکر بھی نہ کرنا۔ فی الحال چلنا ہوں۔ پھر آؤں گا۔ جیتی رہو۔ 'بیہ کہہ کراس نے گاڑی موڑلی۔ آئینہ اُسے دیکھ کررہ گئی۔ وہ اس نئے واقعہ پر جیران بھی تھی خوش بھی کہ خدا نے اُسے ذلت سے بچالیا تھا۔ اور اک سنے پاکیزہ رشتے ہے آشنا کردیا تھا۔

بین کا نگاح تھا۔ تروہ ہے حد شخید تھی۔ ولہن بن کر بین کا نگاح تھا۔ عروہ بے حد شخید تھی۔ ولہن بن کر اُس پرخوب روپ آیا تھا۔ جواد کی وجا ہت بھی کم نہ تھی۔ ایجاب وقبول کے بعد دونوں کوایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ عمرانہ اُس کی بلائیں لے رہی تھیں۔

خوب پیار کررہی تھیں۔

آئینهاس موقع پرخوب چېک ربي تھي ۔ گويا سکے بھائی کا نکاح ہو۔ بہت ہلا گلا تھا۔ ہزارول تصویروں میں عروہ کا من موہنا روپ قید ہور ہا تھا۔ جواد نے جی تھر کر اسے دیکھا۔ وہ لگ رہی اتن بیاری رہی تھی۔

رات گئے تقریب کا اختیام ہوا۔ آئینہ اس کے پاس ہی رُک تی تھی عروہ بھی لباس تبدیل كر نے جيولري أتار كر بلكي كچلكي ہوگئي۔ تا ہم بے حد حیب تھی۔عجب تناؤاس کے چبرے پر تھا۔ آئینہ اُس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ اسے سامنے بٹھا کر ہولی۔

'' کیا بات ہے تم بہت عجیب ہور ہی ہو۔'' آخرکارای نے پوچھلیا۔

'''تمہیں سب پتا ہے بھر بیسوال کیوں؟'' عروہ انتہائی سنجیدگی ہے بولی۔

''عرده سب بھول جاؤ۔ابتم جواد بھائی ک بیوی ہو۔ وہ واقعی بہت نائس انسان ہیں۔ ہماری سوچ اُن کے بارے میں بہت غلط تھی۔''عروہ حیرت ہے اُسے دیکھر ہی گئی۔

" عروہ ہم لڑ کیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں۔ پچی عمروں میں ان کی سوچین بھی ریت کی ما نند ہوتی ہیں۔ جو ذہن سے تھسکتی رہتی ہیں۔ اورغائب ہوجالی ہیں۔

ہم عقل سے پیدل ، اس عمر میں ہمارے اندر مجھنے ا در پر کھنے کی بہت کی ہوئی ہے۔ جب تک کوئی برواہمیں جے راہ نہ دکھائے۔ تب تک ہم غلط پیجان کرائی جانی ہے تو ہمیں پتا چاتا ہے کہ ہم وافعی بے وقوف ہیں۔'

" جواد بھائی تم سے بہت سی محبت کرتے

ہیں ، آج تم نے دیکھائیں کہان کی نظروں میں تمہارے لیے عزت، پیار،محبت؛ احرّ ام اس نے رشتے کی الوہی چیک، دیک رہی تھی۔

پلیزتم سب بجیلی با تنیں بھول جاؤ اور اب اس نئی زند کی ، نئے رشتے کے بارے میں سوچنا ، الله وای کرتا ہے جو ہمارے کیے بہتر ہوتا ہے۔ ''ہم تو بس ایویں ہی باگل سے بندے ہیں۔'' آئینہ یکدم کھلکھلا کرہنس پڑی تو عروہ اُس کی با توں برغور کرنے لگی ۔

روس و كفش ويكس - واؤ ..... جواد بهائي نے حمہیں سن قدر بیاری انگوتھی بینائی ہے۔ يآئينهأس كالختلي باتحد تقام كرمخر دطي انكلي مين فيفنسي انگوتھی کوتعریفی نظروں ہے دیکھے رہی تھی۔تو عروہ اس کھے کو یا دکرنے لکی جب جواد نے اُس کا ہاتھ تھام کرائے انگوشی بہنائی تھی۔ اُے اس وقت میکھاحیاس نہ ہوا۔اب وہ کمات یاد آ ئے تو شرم نے آن کھیرا۔

آئینہ نے دیکھا کہ انگوشی ویکھتے ہوئے عروہ کے چرے پر شرمیلی مسکان نے احاطہ کرلیا تھا۔ تب وہ جان گئی کہ عروہ کے دل میں جواد نے جگہ بنالی ہے۔اس نے دل ہی ول میں دونوں کوخوش رہے کی دعا تیں دیں۔رات گئے باتیں کرتے کرتے کہیں وہ جا کرسوئیں \_

☆.....☆

عروہ اب اس نے رشنے کے حوالے ہے سوچتی۔ تو دل میں عجب گدگدی کا احساس پیدا ہونے لگتا۔وہ تصور ہی میں جوادے یا تمیں کرنے ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں جب ورست سمت کی گئی میدم وہ خود سے بھی قریب محسوس ہونے

موسم بہت سرو ہوگیا تھا۔ آج صبح ہے ہی



وهند كاسلسله شردع مو چكاتھا۔

رسارہ ملیہ رہی ہے۔ ناہیداور حفیظ کوآج دوسرے شہر جانا تھا۔ کسی عزیز کی عیادت کے لیے سو وہ دو پہر کے بعد روانہ ہو گئے۔

رات وہیں رہنا تھا۔ ماسی خیراں عروہ کے پاستھی۔ آفس ہے آ کر جواد کام میں لگ گیا۔ سرِ شام ہی پھر دھند پڑنے لگی تھی۔ سبھی آج بستر وں میں ویکے پڑے تھے۔

جواد آج کی تاریخ کسے بھول سکتا تھا۔25 جنوری آج عروہ کی سالگرہ تھی ۔وہ اُس کا تحفہ بھی لے چکا تھا۔

جائے پی کروہ کھڑ کی کھول کر بونہی دیکھنے لگا تولان میں عروہ نظرآ گئی۔

سخت سردی میں اُسے جھر جھری کی آگئ۔ وہ مانتا تھا عردہ اس موسم کی ویوائی ہے۔ لبول پر مسکراہٹ لیے وہ دراز کھول کرڈ بید جیب میں رکھ کر باہر آگیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی تو وہ دشمن جاں کھڑی تھی۔

ُ ذرا آ ہٹ پر مڑی تو جواد کو بیجیے کھڑا پایا۔ دونوں دھند کے پیچ کھڑے ہے۔ ''آ پ……''عروہ گھبرا کر بولی۔

'' اتنی سروی میں پاکل ہوگئی ہوکیا؟'' جواو کا لہجہ فکر مندساتھا۔عروہ مشکرا دی۔

''اتنامزا آرہاہے۔''اُس کی آ داز میں خوشی کے گفنگھر د بول رہے تھے۔جواد قریب آ گیا۔اور اس کی آ تھموں میں جھا تک کر بولا۔

" آج کیا تاریخ ہے ہا ہے نال۔ 25 جنوری سالگرہ مبارک ہو۔تم نے تو مجھے بھلا دیا نال۔ 25 بال ۔ عروہ جن ہے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں باخبرر ہا جاتا ہے۔ جواوکی آ واز محبت بارے میں باخبرر ہا جاتا ہے۔ جواوکی آ واز محبت چورتھی۔

''سوری۔''عروہ کیدم ہولی۔ ''معاف کیا۔۔۔۔۔اور ہال تہہیں جوشکایت ہو مجھ ہے ہی کرنا۔''عروہ اُس کی بات پر بول ہی نہ سک

'' اینا گفٹ نہیں لوگی۔'' جواد کی قربت میں سرشاری تھی۔

'' دے ویں .....''عروہ بھی حق سے بولی۔ تب جواد نے دو نازک سے گولڈ کے کڑے اُس کی کلائی میں ڈال دیےاوراُس کے ہاتھ تھام لیے۔عروہ کسمسائی۔

" بہت سروی ہے۔ چلو اندر۔ دیکھوتو کیسی دھند لی جاندنی ہور ہی ہے اور شخت سردی۔ "جواد اے ساتھ لیے اندر آگیا۔

عروہ کو شخفظ کا احساس ہور ہاتھا۔ جواد نہ صرف محبت کرنے والا بلکہ بہت خیال رکھنے والا تھا۔

'' جا دُ اورسو جا دُ .....میری نیندا ژا کر۔'' وہ شرارت ہے سرگوشی کرتامسکرا تا ہواا ندر کی جا نب مزگرا۔

عروہ کے اندرخوش وانبساط کے موسم رقصال سے کہ جواد جیسا شاندار محف اُس کا نصیب ہے۔ اُس کی جھوٹی بڑی خوشی محسوس کرنے والا سب نے ان دلفریب کمات میں اُس کی سالگرہ مناڈالی۔

محرسب سے بیارا اور انمول تحفہ تو اُس کی محبت تھی۔ جس نے عروہ کی پور پور پر قبضہ کرکے اُسے جواد کا اسیر بنا ڈالا تھا۔ اور بیسالگرہ اُس کی زندگی کی حسین ترین سالگرہ تھی۔ جس نے عروہ کے اندر خوشی کے سارے جس نے عروہ کے اندر خوشی کے سارے

یھول کھلا دیے تھے۔ میصول کھلا دیے تھے۔

**☆ ☆ ...... ☆ ☆** 

Region



## 

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گری ،ایمان افروز ناول کا بائیسوال حصہ

پھرفدر بہسب آ رائشیں مردوں کومتوجہ کرتی ہیں۔ ماکل کرتی ہیں۔ میں شرعی بردہ نہیں کرتی کزنز سے البتہ آ رائش سے ضرور پچتی ہوں۔اللہ توفیق عطا فریائے تو شرعی طریقے سے بردہ بھی کرنے لگوں گی۔''

وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔جسمی قدر نے آہ بھر کے سر جھکالیا تھا۔اتباع نے جیرانی سے اس کا سے ملول انداز دیکھا۔

'' کیا ہوا قدر ....!'' اے تشویش لاحق ئی

ہوئی۔

'' میں تہار ہے جیسی نہیں بن سکتی ہوں بھی شایداتباع!جبھی تہار ہے بھائی کے دل پر حکومت بھی نہیں کرسکتی شاید .....آج ہماری زندگی کا بے حداہم دن تھا۔ میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔

مداہم دن تھا۔ میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔

مراہم کے لیے .....؟ تمہار ہے بھائی جان کے لیے آف کورس .....! مگرانہوں نے جھے ایک نگاہ ہے آف کورس ....! مگرانہوں نے جھے ایک نگاہ ہے آفواز نا بھی محوارا نہ کیا۔ بلکہ میر ہے بجائے اس

امن فسادکو دیکھتے رہے۔ دل جل رہاہے میرا۔'' وہ پھرے کلسنے گئی۔انتاع گہرا متاسفانہ سانس بھر کے رہ گئی۔

''امن ہے جیلس مت ہو بلیز! بھائی جان کا ان سے ہرگز ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔' اتباع نے عاجزی سے یقین دلانا جاہا تھا۔ وہ اس قدر تنفر ہوئی۔

''جس دن اس کی بات کی کرنے ہم ان کے گھر گئے۔ موصوف اس کے گھرے ہے برآ مد ہوئے تھے۔ پھر نتیجہ بیدنکلا کہ محر مہنے رشتے ہے ہی انکار کردیا۔ کسی کے لحاظ کے بغیر ..... کیا ہم محصول میں اس ہے؟'' وہ چنی ۔ اتباع نے ہونٹ بھی ۔ گر وہ اس ہونٹ بھی ۔ گر وہ اس لائق نہیں تھی کہ بتائی جاتی ہے ۔ یہاں شنوائی کے جانس نہیں تھے۔ ارسل اپنی جگہ ہے سر کئے پر چائس نہیں شھے۔ ارسل اپنی جگہ سے سر کئے پر آ مادہ نہ تھا۔ پھر اس چر ہے کا فائدہ۔ لیکن آ نے والے وقت میں اس خاموشی ہے کتنا نقصان والے وقت میں اس خاموشی ہے کتنا نقصان

Geoffor



ہونے والا ہے۔اس کا اندازہ اگر اتباع کو ہوتا تو لا ز ما وہ اسی وفت عبدالعلی کی بوزیشن کلیئر کرتے ہوئے بات کو واضح کردیتی۔ وضو کر کے وہ نماز یڑھنے کو گئی جبکہ قدر و ہیں جیتھی رہی تھی۔ اب یہ حالات کے رخ کی تھی ساری معنی خیزی جس نے اس كابد كمالى ہے بھراو ماغ مزيد سلكا ڈ الاتھا۔ نماز یڑھ کر واپس آنے والا عبدالعلی ہی تھا۔ جو اس کے پاس سے گزر کراندر چلا گیا تھا۔ قدراس نظر اندازي پر جتنابھي جلي ہوالبتہ و ہاں مزید بیٹھي تہيں ر ہی۔ اس جھنجلا ہث اور غصے میں اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔اب بھوک کا احساس گہرا ہوکر اپنا ائر وکھار ہاتھا۔ ہرخیال وقتی طور پراینے ذہن سے جھٹک کروہ پکن کی جانب آئی تھی ۔مگر درواز ہے یر ہی رک جاتا پڑا۔ پین میں عبدالعلی امن کے ساتھ موجود تھا۔ اس ہے تھن تھوڑے فاصلے پر کھڑاوہ غالبًا اس کے آنسو پونچھ کے ہٹاتھا۔

معاً عبدالعلی اس کی موجودگی کومسوس کرکے بی ایدم کردن موڈ کرد یکھنے لگا۔ قدر کی آئکھوں سے شرارے نگل رہے تھے جیسے، اس کی نگاہوں میں اتنی بدگمانی ..... اس کی وجہ گہرا شک تھا کہ عبدالعلی ایک لیے کوسمی چکرا سا گیا۔ گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے قدر کے ساہمنے اپنا آپ ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔

''صرف تیلی دیے سے بات نہیں ہے گی۔
آپ ال کے دکھ کا ہداوا کریں۔ شادی کرلیں
اس سے۔' وہ جس انتہا درجے کی بدگمانی اور خود
ساختہ یقین کی سرجد پر کھڑی تھی۔ جذباتیت اور
غصے کی انتہاؤں پر تھی وہیں ایسی بات کہی جاسکتی
تھی۔ امن کے پیرول تلے سے زمین سرکی تھی۔
چیرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ تو عبدالعلی اس درجہ
برہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ تو عبدالعلی اس درجہ
برہ برمیزی بے لحاظی اور گتاخی پر قہر وغیض سے بچر
برمیزی بے لحاظی اور گتاخی پر قہر وغیض سے بچر

'' شن اب قدر! یہاں سے جاؤ۔'' وہ آ نکھوں میں غضب کی سرخیاں لیے مصیاں جینچ جیسے خود ہر جرکرر ہاتھا۔ ضبط کرر ہاتھا۔

'''کوری جاؤل میں یہاں ہے۔۔۔۔؟ تا کہتم اس کے ساتھ مجھڑ ہےاڑا سکو۔۔۔۔؟''

وہ پھر بنا موسے سمجھے روتے ہوئے چینی۔
عبدالعلی کا صبط جواب دیتا محسوں ہوا۔ پچھ کے بنا
اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے دروازے کی
جانب دھکا دیا تھا۔ امن منہ پر ہاتھ رکھے روتی
ہوئی کئی سے بھا گی تھی۔ قدر نے نفرت چھلکاتی
اظروں سے باہر جاتی امن پھر عبدالعلی کو دیکھا
تقا۔ جوخود بھی بلیٹ کر باہر جارہا تھا کہ اس نے
طیش میں بھرتے آگے بڑھ کر اس کا باز و دونوں
ہاتھوں میں دبوجا اور مجنونانہ کیفیت میں واپس
ہاتھوں میں دبوجا اور مجنونانہ کیفیت میں واپس

" تم اس طرح نہیں جاسکتے ہوعبدالعلی! اس سلسلے کوختم کرو۔ ورنداس سے شادی کرلو۔ کم از کم گناہ سے بی ن کے جاؤے۔ شادی تو تم نے ویسے مجمی دوسری کرنی ہی تھی۔ آف کورس تمہارے باپ کی روایت جو تھہری کہ یہ ۔ " وہ ایک وم نہ مسرف چیپ ہوئی بلکہ بری طرح لؤ کھڑا کر پوری تو تو سے ویوار سے جاکراس کا سردگا تھا۔ اس کی

وونشزه 96

READING

دجہ عبدالعلی کا اس پر اٹھا ہوا ہاتھ تھا۔جو بھر پور طمانچے کی صورت اس کے چہرے پرنشان ثبت کر چکا تھا۔

'' اُف .....ا گرمزیدایک لفظ بھی بابا جان کی شان میں گستاخی کا بولا تو بغیر لحاظ کے زبان ھینج لول گاتمہار۔تم اس حد تک بے لحاظ ہوگی مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔عورت پر ہاتھ اٹھانا میرے خاندان کے مردوں کے نزدیک بزدلی کی انتہا ہے۔ میں اس وجہ ہے تمہاری ہر بیہوو کی برواشت کرتا رہا۔ مگر آج انتہا ہوئی ہے۔ چلی جا دُیہاں ے اس ہے پہلے کہ میں جان لے لوں تہاری \_'' ا تناطيش..... اس قدر عنيض وغضب اور اشتعال ـ قدر کوجیسے سب بھول گیا ۔ یہاں تک کہ تھیٹر بھی۔وہ گنگ بلکہ شاکڈ کھڑی عبدالعلی کے قہر بھرے روپ کوسا کن نظروں سے دیکھتی رہی۔ جو ملیٹ کر ای قہرساماں اِنداز میں وہاں ہے جاچکا تھا۔ فیہ بوری طرح سبھلی تھی۔ نہ حواسوں میں آسکی تھی کہ اتباع متوحش ی بھائتی وہاں آئی تھی اور سراسیمہ تی اُسے تکئے لگی۔ خاص کر ایں کے دانسے گال پر اس کی نظریں ساکن ہوگئی تھیں۔ جہاں عبدالعلیٰ کی انگلیاں نشان کی صورت دمک

'' قدر ……' وہ بولی تو اس کی آواز میں ہراسگی کا غلبہ تھا۔ خدشات کی بلغارتھی۔ قدر نے لیجہ بھرکوآ نسوؤں سے چھلکتی نظریں اٹھائی تھیں۔ جنہیں دوبارہ جھکاتے اس نے ہونٹ بے دروی سے کانے۔ وہ اس بل خود کو زمین میں گھڑتا۔ سے کانے۔ وہ اس بل خود کو زمین میں گھڑتا۔ ریزہ ریزہ ہوکر فضاؤں میں بگھرتا محسوس کررہی محسوس کررہی محسوس کررہی محسوس کررہی محسوس کر بھنجوڑتے رہید تے ہوئے کیے سالگتے جسم و جال کو جھنجوڑتے رہید تے ہوئے سے اس بیاس نے جے معنوں میں اب جانا تھا۔ اسے اس بیاس بیاس نے جے معنوں میں اب جانا تھا۔ اسے

لگ رہاتھا کوئی اسے کا نٹوں بھری جھاڑی پر بے دردی سے گھیٹے جارہا ہو۔ روح شدید تپش کے حصار میں ہےاور ہرلمح جلس رہی ہے۔

''اندر چلوقدر ……!''اتباع نے خودکوسنجالا تھا اور اس کا ہاتھ بکڑلیا۔ قدر نے مزاحمت نہیں کی ،البتہ تب ہے آئکھوں کی سطح پر پھیکی نمی ضرور بلکوں کی دہلیز بھلانگتی گالوں سے ہوتی بے قدری کااحساس لیےاس کے پیروں میں رلتی رہی۔

''امان سمیت سب اندر کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں ہوجان بھی ، میں باہر برآ مدے میں تھی۔
میں نے تمہاری اور بھائی جان کی آ وازشی تھی۔
بہت غصے میں تھے بھائی جان! پھرامن بھی بہاں
سے روتے ہوئے گئی تھی۔ قدر مجھے بتاؤ کیا ہوا
ہے۔'' کمرے میں لاکر اسے صوفے پر بٹھانے
کے بعد اتباع نے پہلے یانی کا گلاس بھر کے اس
کے منہ سے لگانا چاہا۔ جسے قدر نے بے حد تھگی
مجرے انداز میں دور ہٹا دیا تھا۔ اتباع کے اندر
جھینے کی انہا در سے کا دکھ اتر نے لگا۔
اس کے آنسو یو بچھتے وہ کتنی دلگیری سے کہہ رہی

'' میں نے جو پکھ کہا ۔۔۔۔ اس پر مجھے ہرگز شرمندگی نہیں ہے۔ بی کوز سے پر کیسی شرمندگی۔ بس اتنا جان لوکہ ۔۔۔۔ تمہارے بھائی جان نے ماراہے مجھے، وہ بھی اس امن کی خاطر ۔۔۔۔ میں دوبارہ انہیں بھی اپنی صورت نہیں وکھاؤں گی۔ا چھا ہوا یہ سب بچھشادی ہے پہلے ہوگیا۔''

بیکیوں ہسکیوں کے درمیان اتنی کی بات وہ بامشکل مکمل کر پائی تھی۔ اتباع سنائے میں گھر گئی گھر گئی جانباع سنائے میں گھر گئی گئے کہ کہنا چاہا بھر قدر کی ذہنی حالت کے پیش نظر ارادہ بدل دیا تھا۔ عجیب سا وکھ اس کے اندر اتر نے لگا تھا۔

'' ایبا مت کہو قدر! پلیز ریلیکس' اللہ بہتر کرے گا۔تم بھائی جان اور امن کے متعلق غلط نہی .....''

'' مجھے جھوٹی تسلیاں اور غلط وضاحتیں نہ دو۔'' وہ طلق کے بل چیخی ۔ اتباع خاکف ہونے گئی۔ '' او کے .....تم آرام کرو، ریلیکس .....''اس نے قدر کا گال تھیکا اور خود بلیك کر باہر نكل گئی۔ ابھی اس کی نماز یوری نہیں ہوئی تھی۔

اتباع کی ہی کوشٹوں کا بتیجہ تھا کہ بات دب گئی تھی۔ ہر وں تک نہیں پہنی۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ بیخی اس کا ذاتی خیال تھا کہ بیخی تھا۔ اس اس اس اس کے سوا اور کھی ہیں تھا۔ اس اس اس رات اپنی قیملی کے ساتھ والیس جلی گئی تھی۔ جبکہ اسکلے دن علیز ہے اور عبدالہادی کی بھی واپسی تھی۔ لاریب اصرار کر رہی تھیں۔ کم از کم قدراورعلیز ہے دک جا کمیں کر رہی تھیں۔ کم از کم قدراورعلیز ہے دک جا کمیں اس کے تاریاں اور شاپیگ کرلیں گے۔ اس کا گال سہلایا۔ جس کا چہرہ ہنوز ستا ہوا سے اس کا گال سہلایا۔ جس کا چہرہ ہنوز ستا ہوا تھا۔ آسکھوں میں سرخی تھی۔ جس کا بہانہ وہ پہلے ہی تھا۔ آسکھوں میں سرخی تھی۔ جس کا بہانہ وہ پہلے ہی بیار بیانہ تھی کہ رات نیز نہیں آئی۔ طبیعت ٹھیک میں مرخی تھی۔ اس کا گال سہلایا۔ جس کا بہانہ وہ پہلے ہی ہیں سرخی تھی۔ جس کا بہانہ وہ پہلے ہی بیار جی تھی کہ رات نیز نہیں آئی۔ طبیعت ٹھیک میں مرخی تھی۔

'' انباع کی نظروں کی التجا کو رد نہ کرتے ہوں۔'' انباع کی نظروں کی التجا کو رد نہ کرتے ہوئے اس نے کوئی سخت اور بے کمی بات نہیں کی تھی۔انباع کی سانس بحال ہوئی اور نظروں سے ممنونیت وتشکر تھیلکنے لگا۔

" مگر بیٹے! میں چاہتی تھی بری کی خریداری آپ کی پسند کے مطابق ہو۔"لاریب کے کہنے پر اس سے بل کہوہ کھے کہتی اتباع بول پڑی تھی۔ " آپ او کے امال! میں چلی جایا کروں کی آپ کے ساتھ …… بھائی جان بھی ہوں گے۔

اس نے زمی سے ٹو کا تھا۔ قدر نے خفا نظروں سے انتاع کو دیکھا تھا اور اُٹھ کر وہاں سے جلی گئی۔ انتاع بیچیے بھا گی آئی تھی۔ انتاع بیچیے بھا گی آئی تھی۔

'' پلیزتم کچھ نہیں کہوگی، ہرگز معاملہ نہیں بگاڑوگی۔'' وہ جیسے منت کررہی تھی۔ نے رآستے میں اُسے روک کرفندر نے انتہائی تکی بھرے انداز میں اسے بیچھے کی جانب دھکا دیا۔

" روی مت کروی تہارا ہمائی اس قابل نہیں کہ میں اب شادی کروں اس ہے۔ سمجھیں۔ " آنکھیں نکال کرغرانے کے انداز میں کہتی وہ یہبیں دیکھیکی کہ عبدالعلی اینے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آتا اس کی میہ بات پوری جزئیات ہے سے میں چکا ہے۔

'' دسمہیں کس نے میہ خوش نہی دی ہے کہ میں بھی اس امر کے لیے مجبور ہول۔'' چند قدم بڑھا کر اس کے سامنے آتا وہ اس سے بڑھ کر سرد مہری تکی اور نخوت سے جتلا رہا تھا۔ اتباع کے رہے سے اوسان بھی خطا ہوگئے۔

'' بلیز بھائی جان! کم از کم آب توابیارویہ نہ رکھیں۔'' انتاع رونے کو تیارتھی۔ عبدالعلی نے سرخ نظروں سے قدر کو گھورنا موقوف کیااور بلیٹ کرایک جھٹکے سے وہاں سے چلا گیا۔

''میں چلی جاؤل گی اپنے بھائی ہے کہنا امن سے شادی کرکے اپنے دل کی حسرتیں بوری کرلیں باتیں کرنے گی۔' وہ جواب تک سکتہ زوہ سی کھڑی تھی۔ روتی ہوئی کہہ کر کمرے میں بھاگی۔اتباع سرتھام کر سردہ ہ مجرکر گئی۔ بھاگی۔اتباع سرتھام کر سردہ ہ مجرکر گئی۔

اسے یہاں آئے بھی بہت دن ہو گئے تھے۔ یہ فیلے جووہ کرآئی تھی۔ کرنے جتنے آسان تھے۔ نبھانے اسی قدرمشکل اس کا ہر لمحہ کا نموں پر بسر

ہوتا تھا۔زوح آبلوں سے بھرتی جارہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تھیں اور وہ ہر کمحہ خود ہے بچھڑتی جاری تھی۔ کیسا احبیاس تھا زیاں کا جو جاں بلب كرتا تھا۔ كيها جاں تسل خيال تھا۔ اس فیمتی محص کو ہمیشہ کے لیے کھود سے کا۔ وہ جے دعاؤں ہے منتوں ہے مانگا تھا۔ اک طرف انا تحقی ایک طرنب دل ..... و ه ورمیان میں لمحه لمحه خو د کو کھور ہی تھی۔ تکلیف کا احساس تھا بے کراں۔ اس برستم زدگی کی انتها کہ اے تھیٹر دے بارے۔اس لڑکی کے سامنے اسے ذکیل کیا۔جس سے قدر کونفرت ہوچکی تھی ۔جس نے اس کا سب ہے بڑا انقصان کیا تھا۔ کیاوہ پھر بھی نفرت نہ کر تی اس ہے ۔۔۔۔'' وہ کھر پھیوں ہےرونے لگی۔ '' میں بھی تمہیں معاف تہیں کردں گی امن! تم نے ہمیشہ کے لیے مجھے برباد کردیا ہے۔"امن کی کال ڈسکنکٹ کرتے ہوئے اس نے تنفرے سوچا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی بیامن کی دوسری كال تھى \_ جواس نے سنے بغير كاث دى تھى \_ اور خود اُٹھ کر یا ہرنکل آئی۔سفید کہرے میں جھیے راستوں پر قدم رکھتی وہ کسی بھاری اونی لباس نے بے نیاز تھی۔اس کا دویٹہ ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں کو جھور ہا تھا۔اندر کا اضطراب اسے تہیں <u>تکنے نہیں دیتا تھا۔</u>

ہوا بہت سر دھی اور جب بلند قامت درختوں كو چھيڑ كر گزرتى تو كئ قتم كى آوازيں بيدا كرتى تھی۔ صبح اس کی آ تکھ قدر ہے تاخیر سے تھلی تھی۔ سورج بہر حال ابھی بھی نہیں نکلا تھا۔ گھر میں خاموشی کاراج تھا۔ ملکے تھلکے ناشتے کے بعدوہ بھی ا علیزے کے اصرار پر کرنے کے بعدوہ کائی کامک لیے نیرس پر آھئی تھی۔ دور قریب کا ہر منظر دھند ہے۔'' وہ پھر رونے گی۔ بچوں کی طرح پھوٹ يين لينا بهوا تھا۔ درخت ساكت وسامت تھے۔

اور دبیز دهند کے یاعث ان کی بوری قامت بھی واستح مہیں ہور ہی تھی۔ چوکیدار کیٹ کے یار کھڑا تھاا دراہیے منہ ہے بھاپ نکال نکال کرفون پرکسی ہے یا تیں کرنے میں مصروف تھا۔

نیم تاریک کرے کے پردے گرائے ہاتھ میں کافی کامک بکڑ ہے اس کی آ تکھوں کی تم ہر لمحہ گہری ہوئی چارہی تھی۔ نارسائی کا زہریلا ا حساس اس کی رگ رگ کور گیدر ہاتھا۔

محبت جب کینسر بن کر اس کے وجود میں دوڑنے لگی تھی تب اسے جدائی کے موڑیر لا کھڑا کردیا گیا تھا۔کتنا بے حس تھا وہ محص ..... کوئی فرق ہی یند تھا جے۔اس کا ول کٹ کٹ کر بورے و جود میں بگھرنے لگا۔ سیل فون کی گنگناہٹ پراس نے چونک کے گردن موڑی تھی ۔ کوئی آس تھی نہ اميد..... مُكرول پهرجهي خوش قبمي يالتا تھا۔اب جھي اسكرين يراتباع كالمبر دلكيركرات عجيب سي یاست نے آن لیا۔ متاسفانہ سالس مجرتے اس نے بالا خرکال ریسیوکر لی سی

''السلام علیم اکیسی ہوقیدر .....!''اتباع کے ا نداز میں فکر مندی جھی تھی ۔ گریز جھی اپنائیت جھی تھی ،حساس مندی بھی ، وہ ہونٹ کالمتی رہی ۔ '' بات نہیں کرد کی مجھ ہے ۔۔۔۔؟''اے لگا ا تباع روہائسی ہورہی ہے۔جبھی سروآ ہ مجری۔ '' کیا بات کروں ....؟ کہنے کو باقی رہ ہی کیا كيا ہے؟" اس كے ول سے ہوك التحى تھى۔ اتباع نے بے اختیار ٹو کا۔

'' بایوی کی یا تیں مت کروقدر!'' " تمہارا بھائی مجھے سے محبت نہیں کرتا۔اسے میری ضرورت بھی نہیں۔ بیہ بات تو طے ہوگئ بھوٹ کر، دوسری جانب اتباع جننی بھی بے قرار



ہوئی گربہر حال اے چپ کرانے سے قاصر تقی ۔
'' طے ہوا سارا نقصان میرا ہوا ہے انتاع!
کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے گا۔ میں مرجاوں گی
اس طرح گھٹ گھٹ کے اس کے رونے میں
شدت آئی تقی ۔

''تم بہت زیادہ بدگمان ہوقدر!اییا کھی بھی نہیں ہے۔''وہ عاجز ہوئی قدر کاشکوہ بڑھا۔ '' کیسے یقین کروں؟ انہیں پرواہ تک نہیں۔ کوئی ایک وضاحت بھی نہیں۔'' '' بھائی جان کو بہت غصبہ ہے تم پر قدر!''

'' قدر البیخ کیا ہوا ۔۔۔۔؟' انہوں نے سرخ بجری کی روش پر جمع ہوئے بارش کے پانی میں چھیاک چھیاک بھا گی قدر کوشانوں سے تھام کر گنتی حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ اس کے کیٹروں سے پانی فیک رہا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھیا کرزورو تعطار رونے گئی۔ اس قطار رونے گئی۔ اس قطار رونے گئی۔ اس

کے اک اک انداز ہے ہے جینی اضطراب اور دحشت ہویدائقی۔

وحشت ہویدائھی۔
''عبدالعلی ۔۔۔۔! پایا جانی عبدالعلی ایسا کیوں
ہے؟ وہ اتنا ہے۔ س اتنا سیلفش کیوں ہے؟'' وہ
بری طرح کا نیتی سسکتی سوال کررہی تھی۔
عبدالہادی چکرانے ہے گئے۔ پچھ کیے بنااس کا
سرتھپکا، ماتھا چوہا اور باز و کے حصار میں لیے گھر
کے اندر چلے آئے۔

''قدرگالباس نکالیس بیٹے چینے کرو۔ جھے ڈر میں دگ ندلگ جائے آپ کو۔' اس کے کمرے میں لاکر پہلے ملازمہ بھر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولے تھے۔ اور خود بلیٹ کر باہر چلے گئے۔ دس منٹ بعد خود کوئی بناکر لائے تھے وہ کیلے کھلے بالوں کے ساتھ سفید سوتی مگر خوبصورت لباس میں شال لینٹے آتش دان مگر خوبصورت لباس میں شال لینٹے آتش دان ابھی بھی آنسو تھے۔ چہرہ حزن ملال کی تصویر، ابھی بھی آنسو تھے۔ چہرہ حزن ملال کی تصویر، انہوں نے کری ھینی اور اس کے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے کری ھینی اور اس کے پاس آ بیٹھے۔ اسے متوجہ کرنے کو ذراسا کھنکارے اور کوئی کامگ اسے متوجہ کرنے کو ذراسا کھنکارے اور کوئی کامگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ نظرین چراگئی تھی۔ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ نظرین چراگئی تھی۔ اس کی خانب بڑھا دیا۔ وہ نظرین چراگئی تھی۔

'' پی لو بیٹے! سردی کم ہوگی۔' وہ نری سے ٹوک کر بولے تھے۔قدر نے بے بسی، لا جاری سے سرکونی میں جنبش دی۔

'' دل نہیں کررہا۔'' وہ ٹوٹ رہی تھی۔ بھر رہی تھی۔خودکوسنجالنے میں بری طرح نا کام تھی۔ منہ پرہاتھ رکھ کرسسکیاں دہا میں۔

'' دل کیا کرر ہا ہے؟'' انہوں نے شفقت سے مسکرا کرسوال کیا۔ قدر چونک گئی تھی۔ جواب میں آئی تھی۔ جواب میں آئی تھیں کی لیا ہے۔ میں آئی میں بھر لبالب بھر گئیں۔ بچھ کے بغیراس نے ہونٹ جھینچ لیے تھے۔



☆.....☆.....☆

بچھے یہ آرزو بھی تہیں کہ میں اللہ والا بن جا کے ۔ یا ست ہوجاؤں، عام بجھے مراتب کی طلب نہیں، میری دانست میں عام انسان بذات خودا کی عظیم مرتبہ ہے۔ بجھے صرف ایک آرزو ہے کہ میرارخ شبت زہے۔ میرارخ شبت رہے۔ انسانوں کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف موسے جو تیرے خیال میں گم ہوں تو تمام وسو سے میرہ گئر

نه جنوں کی جامہ داری رہی نہ جنوں کی داد سری رہی

وہ کتاب میں گم تھاجب دستک دے کراتباع نے اندر قدم رکھا تھا۔ عبدالعلی نے محض ایک نظر سے اسے نو از ااور پھر سے کتاب ہر جمادیں۔ بخیل انسان اپنے مال سے کہی کو پچھے نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس میں روشی نہیں۔ ایسا وریا ہے جس میں یانی نہیں۔

'' بھائی جان!'' اتباع نے ہی اسے پکارا تھا۔عبدالعلی نے بھنوؤیل کوسوالیہ انداز میں جنبش دیتے کتاب بند کردی تھی۔

" ' ببیشهو ..... کھڑی کیوں ہو۔' اب وہ بوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ اتباع گہرا سانس بھرتی کری پرٹک گئی۔ '' بھائی وہ .....'

''اگرمختر مدکی سفارش لے کرآئی ہوتو بات مت کرنا بلیز!''عبدالعلی کا انداز ایباتھا کہ اتباع دکھ بھری نظروں ہے بچھ دیراہے دیکھتی رہ گئی۔ ''اس کا مطلب آپ نے ابھی تک معاف نہیں کیا اُسے؟''اتباع نے ملامت بھرے انداز کواختیار کیا۔عبدالعلی نے دانستہ خاموشی اختیار کی " پایا جانی کو بھی نہیں بناد گی بایا کی جان ....؟" انہوں نے اس کا گال سہلایا تھا۔ اس کے آنسوگالوں براتر آئے۔ ہزار ضبط کے باوجود سسکیاں مجلئے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر وضعت انگیز نظروں سے انہیں دیکھا۔

'' عبدالعلی ہے کیا شکات ہے؟ جھگڑا ہوا ہے؟''ان کے انداز میں کتنی توجہ کتنی نرمی کتنی محبت تھی۔ قدر کا دل جاہا۔ ہر بات بتا دے، مگراس نے زبان نہیں کھولی۔ اس کی آئھوں میں ریت سی جھنے لگی۔

ں بیسے ں۔ '' نہیں پایا! اب مجھی جھگڑ انہیں ہوگا۔'' اس نے ثم زدہ آواز میں جواب دیا تھا۔

ر سینان ہیں۔آب کرے سے نہیں نکلتیں۔ شادی پر مینان ہیں۔آب کمرے سے نہیں نکلتیں۔ شادی کی تیار یوں میں دلجیتی نہیں لیتی ہو، وائے بینے!'' وہ استفسار بھی بہت نری سے رسان سے کررہے ستھے۔

'' میری طبیعت بخفی کی نہیں رہتی ہے۔ ماما نے شکایت کی آپ ہے۔ سے '' عادت کے مطابق وہ فوراً برگمان ہوئی۔ عبدالہادی رسان سے مسکرا کر سرکونفی میں جنبش دینے گئے۔ سے مسکرا کر سرکونفی میں جنبش دینے گئے۔ '' نہیں بیٹے! شکایت کیوں کریں گا۔ پر بیٹان ہور ہی تھیں۔''

" سوری با یا جانی!" وہ سر جھکا کر شرمندہ ہوئی۔عبدالہادی نے سرتھنیکا تھا۔ " اکس آل رائٹ جیٹے! آپ کوئی ٹیبلیٹ لے لو نہیں تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جادی گا۔ الم کرسی۔"

و سے ہونٹ درجی با با جانی!' وہ یونہی جھکے سر سے ہونٹ کیلتی رہی اور عبدالہا دی کے اشارے پر کانی کا اب اجھالیا تھا۔



'' بھائی جان وہ بے دقو ف ہے آپ تو اعلیٰ ظرف بھی ہیں مجھدار بھی ،سو پلیز!''

''تم جانتی نہیں ہوا تباع اس نے کیا بکواس کی تھی اس دن ۔' عبدالعلی کتاب کب ریک میں رکھ رہا تھا۔ بلیٹ کر کسی قدر برہمی سے بولا تو ا تباع نے گہرامتا سفانہ سانس بھرا تھا۔

''مین جانتی ہوں سب سے بھائی جان آپ جائے ہیں تو جانے ہیں نا کہ معافی کا مطلب اگر سجھنا جا ہیں تو ایک ایسے خفس کو معاف کر کے دیکھیں۔ جس نے آپ کی کر دار کئی کی ہو۔ پھر آپ جان جا ئیں گئے معافی کا اتنا زیاوہ اجر کیوں ہے؟'' عبدالعلی مصلحتا خاموش رہا۔ اتباع کچھ ویر اس کے جواب کی منتظر رہی تھی۔ پھراسی افسر دگی اور یاست میں متنا ہوکر ہولئے گئی۔

''آب جانے ہیں وہ یہاں شاوی سے انکار کرکے گئی تھی۔آپ نے بھی بھی بات کہی۔ بھائی جان شادی کی تاریخ مطے اور تیاریاں تقریباً تکمل ہیں۔ کیا ہوگا آپ نے سوچا اگر اس نے مزید حمافت کی تو .....' وہ فکر مند تھی۔مضطرب تھی۔ عبدالعلی نے اب کے قدر سے طنز ریہ ہنکارا مجرا

''اس وفت کے اٹکار اور شادی کے وفت انکار میں بہت فرق ہے۔ وہ ایسانہیں کرے گی۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں ۔سوریلیکس مائی سس!'' اس کا لہجہ بھی طنزیہ تھا اکتایا ہوا کوفت زدہ بے زار۔۔۔۔اتباع مزید دکھ کاشکار ہوئی۔ ''مگر بھائی جان۔۔''

" پلیز اتباع! تم پریشان نه ہو۔ جاؤ اپنے کرے میں، مجھے ڈسٹرب نه کرد۔" اب کے وہ بے حدر کھائی ہے بولا۔ اس طرح کہ اتباع کے لیے بر ید بچھ کہنا ممکن نه رہا۔ وہ شاکی ہوتی اتھی

" ہمارافعل ہمارے احساس کی پیردی کرتا ہے میں جانتا ہوں اتباع! لیکن حقیقت یہ ہے کہ فعل اور احساس دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ہم فیل کی اصلاح کرلیں کیونکہ سیہ ہمارے قوت ارادی کا زیادہ ماتحت ہوتا ہے تو ہم بلواسطدا پنے احساس کو بدل سکتے ہیں۔ میں بھی ایسا کرنے کی احساس کو بدل سکتے ہیں۔ میں بھی تا اساکر نے کی احساس کو بدل سکتے ہیں۔ میں بھی تی اساکر فردری اپنایا جاتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ضروری ہوا کرتی ہے۔ اس میں صرف ہمارا فائدہ ہی ہوا کرتی ہے۔ اس میں صرف ہمارا فائدہ ہی ہمتر رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ کی ہوگی ،سو کارفر مانہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے حق میں بھی سے کہ تم سمجھ کی ہوگی ،سو کارفر مانہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے حق میں بھی سے کہتر رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہتم سمجھ کی ہوگی ،سو ریلیکس .....!" وہ فرم نگا ہوں سے اسے دیکھ رہا میلیکس .....!" وہ فرم نگا ہوں سے اسے دیکھ رہا

اور حض سربالا یا تھا۔

'' خیال رکھے گا بھائی جان! کوئی نقصان ہیں ہونا چاہیے۔' وہ کمرے سے نگلنے سے قبل گزارش کررہی تھی۔ عبدالعلی محض مسکرایا تھا۔ اتباع بھاری دل بھاری قدموں کے ساتھ واپس کمرے میں آئی تو اس کا سیل فون مسلسل نیم اندھیرے میں وائبریٹ کررہا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں وائبریٹ کررہا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں آئے بڑھ کرفون اٹھایا تھا۔

بینہ پوچھ کہ شکا بیتیں کتنی ہیں تجھ سے تو میہ بتا کہ تیرا کوئی اور ستم بھی باتی ہے رابطہ بحال ہوتے ہی عبداللّٰہ کا احتجاجی شاکی لہجہ ساعتوں میں اتر آیا۔ دہ محض گہرا سانس مجرسکی۔

باؤاپ ہیں ولیلیں تیرے خلاف گر کے وہ سوچتا ہوں تیری حمایت میں باغ کے اس کی خاموشی پروہ پھرخفگی سے جتلا رہا تھا۔ ہوتی اٹھی اتباع نے ہونٹ جھینچ لیے اس کی خاموشینچ کیے

Geeffor

دہ میری دسترس میں ہے لیکن مسکلہ دسترس کا تھوڑی ہے بھرآ ہ بھر کے کہا گیا۔ مقصد جانے کیا تھا۔ البتہ وہ ضرور بے زار ہوئی تھی ۔معاً عبداللہ کواس کی خاموثی کا احساس ہوا تو یکدم خود بھی جیب

کر گیا۔ پچھ دیر کو ان کے درمیان خاموشی بولتی رہی۔وہ اس کی سانسوں کی آ واز سنتار ہاتھا۔ پھر آ مشکی ہے کھنکھارا۔

''اتباع ……! خفا ہیں مجھ سے ……؟''اس کا انداز بے حدمختاط تھا۔ کسی حد تک کتر ایا ہوا بھی۔ ترمندگی کا احساس لیے۔انتباع کی آئھوں کی سطح برخی بھلنے گئی۔

ب و دوراس کی آ داز بھیگ گئی۔ باوجوداس کی آ داز بھیگ گئی۔

''اس دن میں نے مس کی ہیو۔۔۔۔' ''انس او کے۔۔۔۔۔ جھے بھی مہر حال اتی سختی نہیں برتنی جا ہے تھی۔آپٹھیک کہتے ہیں۔میری ضد ہی آپ کوشدت پر اکساتی ہے۔'' دہ بھرائی ہوئی آ واز میں کہہ رہی تھی۔عبداللہ کی خفت کا

انت جمیں رہا۔ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا گلہ ہم ان کی نگاہ سے بس خاک ہوگئے وہ تھمبیر تر لہجے میں تو یا اپنا قصور اپنی غلطی مان رہا تھا۔ اتباع اس مقام پر کیا کہتی۔ بس ہونٹ جینچے رہی۔

'' بجیجے اپنی زیادتی کا احساس تھا۔ میں تہہیں منانا جا ہتا ہوں انتاع! شرمندہ نہ کرومزید ....' انتاع زخمی انداز میں مسکر ائی ۔ خاموشی ایک بار پھر ان کے درمیان آن کے تھہر گئی۔ جسے عبداللہ نے توڑا۔

المنازل وريس ميس تمهارے ساتھ لانا

چاہتا تھا۔ یہ میری خواہش تھی اتباع! گر میں نے تمہاری نیچر کو سمجھوتہ کرلیا۔ تمہاری خاطر میں بہت کچھ کرنا جاہتا ہوں ۔ یعنی تمہیں خوش کرنے کی خاطر ..... ' وہ دافعی اس کے لیے حساس ہور ہا تھا۔ اسے منا نے کے جتن میں مصردف .....اتباع کے ہونٹوں پر بھولی بھٹلی مسکان اتری۔ کے ہونٹوں پر بھولی بھٹلی مسکان اتری۔

''اس تعاون کے لیے آب کاشکر ہیے۔''اس کالہجہ نا جا ہے ہوئے بھی جنلا تا ہوا جسے محسوں کرتا عبداللہ گہراسانس بھرکے کچھ ثانیوں کوخاموش ہوا

'' ہماری شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟'' وہ بظاہر بھلے سنجیدہ تھا۔ مگر سوال معنی خیز تھا۔ جو ابتاع کو شیٹا کے رکھ گیا۔

'' یارتب ہی اب تو دیکھ سکتا ہوں تنہیں۔ ظالم ساج نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔' بقول شاعر.....

> بہت دن ہو گئے شاید تیرا چہرہ نہیں دیکھا تمہارے بن بھی منظر ادھورے ہیں میرے دل کے میری آئکھول نے مدت سے

> > روشیزه 103

REGIOTA

یر بہنچی تیزی سے کمرے سے نکل کراس کے پیچھے بھا گی آئی تھی ۔

'' عبدالاحد....! عبدالاحد....!'' اس کی یکاروں پر ہی عبدالا حد نے چونکتے ہوئے بلیٹ کر ا ہے ویکھا۔ وہ پورٹیکو میں بھیج چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ہاتھ میں موجود شاپر اپنی بائیک کے ہینڈل

''تم خفا ہو مجھ ہے ۔۔۔۔؟'' بلیک دویٹہ سلقے ہے اوڑ تھے وہ زردرولڑ کی جو ہر گزرتے کھے کے ساتھ جیسے ھلتی جارہی تھی۔شرمسار خفت زوہ اس

کے سامنے کھڑی گھی۔ ''نہیں …''' جواب مختصر تھا۔ مگر نرمی ورسان کا متقاضی تھا۔ وہ گہرا سالس بھر کے رہ گئی۔ '' میں نے اگرا نکار کیا تو اس میں کہیں بھی تمهاري ويخلفن كاخيال يبيش نظرتهيس تفاعبدالا حدا نہ تم میں کوئی خامی یا کئی تھی۔ مگر بات نیے ہے

''انس او کے امن! مجھے ہر گز بھی آپ ہے کوئی شکایت نہیں۔ سے بات بیہ ہے کہ میں نے خود بھی ایسانہیں سوجا تھا۔ مگر جب امال نے الیی بات کہی تو میں نے اسے خدا کی مرضی سمجھتے قبول کیا تھا۔انکارہونے پر بھی اللّٰد کی رضا بچھتے ہوئے اس بات کو قبول کیا۔ آ پ کیوں سینش کیتی ہیں امن! ورنه میں سمجھتا ہوں..... جن پیانوں پر ہمارے والدین نے ہماری برورش اور تربیت کی ہے۔اللّٰہ نے جننی ہدایت سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کے بعد گنجائش نہیں نکلی کہ ہم شاکی ہوں۔ یا دل برواشته اسن وه مسكرا رما تقار اس كي مسكرا ہث بہت تھلى تھلى اور شفاف تھي۔امن اے ویکھتی رہ گئی۔ پھر بھاری دل سے مسکرائی تھی خوو ''عبدالله!'' وہ منسنائی تھی۔ایسے واقعی اس بل عبدالله على عنوا في كرشرم آن في هي -'' جي ڄان! ڪهم، ارشاو ، نوازش.....'' وه جسے اس کی کیفیت کو تمجھ کرمحظوظ ہوا تھا۔اس کے کہے کے اُتارچڑ ھاؤہر کیفیت کو پہچا نتا تھاوہ۔ '' بولونه يار....'' وه ملا كالمشتاق تقا\_ا تتاع كو اور بھی شرم محسوں ہوئی۔

'' مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ لِكُارِ مِنْ مِنْ لِكَارِ مِنْ مِنْ لِكَارِ مِنْ مِنْ لِكَارِ '' کاش اس وقت سامنے ہوتی*ں*تم میرے۔ کاش میں و کمھے یا تا ہم شرمانی کتنی حسین لگ رہی ہو۔'اس کا تھمبیرلہجدمزید تھمبیرہونے لگا۔اتباع سيٹا کررہ گی۔

'' میں فون بند کررہی ہوں <u>'</u>' وہ گھبرا کر کہہ كمئى تقى \_عبدالله كاقتقهه بلند بهوا\_ '' ارے نہیں بس اک بات اور پلیز اتباع!'

ہمی روکتیا وہ کڑ بڑا سا گیا تھا۔انتاع کی خاموثی تحویا منتظرتھی ۔عبدالٹدمحسوں کرتا ہوا کھنکارا۔

'' تم خفا تونہیں ہونا مجھ سے اب؟'' وراصل یا را پنی گولٹرن نا ئے کو میں لڑائی جھکڑ ہے یا پھر صلح کے وضاحتوں کے قضول پریٹر میں ضائع تہیں کرنا جا ہتا۔ وہ اک اک لمحہ بہت میمیں اور انمول ہوگا میرے لیے۔'' وضاحت ہوئی تھی۔اور اتباع کا چہرہ بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ کچھ کیے بغیراس نے بے اختیار فون بند کیا۔

ان کے چبرے سے جیسے بھاپ نکل رہی تھی۔ حجاب کا ولفریب تاثر اس کے خوش رو چېر بيا تا تھا۔

وہ کھڑی میں کھڑی تھی۔ جب اس نے عبدالا حدكوا ندروني حصے ہے نكل كرميث كى جانب جائے دیکھا۔ کچھ در کھڑی رہی پھر جیسے کسی نتیج

''تم بہت اچھے ہوعبدالاحد! اللہ یا کہ تہمارا نصیب روش کرے۔'اس کی آ داز بوجل تھی۔
''آ مین 'آ ب بھی دہ پائیں جو آپ چا ہتی ہیں۔' اس کی مسکر اہٹ ہنوز نرم تھی۔ اس کی مسکر اہٹ ہنوں میں نمی گھلنے گئی۔عبدالاحد کے جانے کے بعد وہ چھوٹے قدم اٹھاتی دالیں اندر آگئی۔ بریرہ بری سے جوڑ دل کو تہدکر کے سوٹ کیس میں بند کر رہی تھیں۔ وہ ان کی مدد کر آتی دئیں۔ اس کے بعد سب کے سامنے کھانا کھایا تھا۔

سر پر جیت لگائی گئی۔ '' کیا ہوتا جار ہا ہے تہہیں؟ کوئی پر اہلم ہے تو کہو ۔۔۔۔۔ پریشان لگتی ہو۔'' بر سرہ اور ہارون بھی متوجہ تھے۔امن گڑ ہڑائی گئی۔

عبدالله حسب معمول خوب چېک رېاتفا - جبکه و ه کم

صم تھی۔ چونکہ اس وفت جب عبداللہ نے اس کے

''ایبا کھی ہیں ہے بھائی! فائنل ایگزیم ہیں تو بس یہی مینشن ہے۔''

'' تو نه لونینشن .....اچهی خاصی لاکق فاکن نہیں ہو۔'' وہ مسکرایا۔ امن کو جبراً سہی اس کا ساتھ دینا پڑا تھا۔

" نماز کے بعد جائے بناکر میرے کمرے میں لے۔" عبداللہ کری میں لے۔" عبداللہ کری دھکیل کراٹھتا ہوابولاتھا۔وہ محض سر ہلاکررہ گئی۔
" بات سنو میٹے!" وہ ملاز مہ کے ہمراہ ٹیبل سنو میٹے!" وہ ملاز مہ کے ہمراہ ٹیبل سے برتن اٹھارہی تھی جب بریرہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر بلکہ خاکف ہوکرانہیں تکنے گئی۔انہوں نے اس کا ہاتھ بکڑلیا تھا۔اورائے ہمراہ ٹی وی لاؤنج میں آگئیں۔

'' بیٹھ جاؤ۔'' خودنشست سنجالتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب ویکھا۔امن متحیری ان انہوں نے اس کی جانب ویکھا۔امن متحیری ان کا انہوں کے اس کی جانب ویکھا۔امن متحیری ان

'' تمہارے انکار کی وجہ ہیں ہوچھی میں نے بیٹے! جانتی تھی اس کا سبب، تمہیں سنجھلنے کا موقع و بینا چاہتی تھی ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھوا نظار و بینا چاہتی تھی ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھوا نظار و بال ہونا چاہیے۔ جہال امید کی شع روشن ہو۔ اندھیرے راستوں پر آ تکھیں بند کیے انجام کی بروا کے جانا سوائے جمافت بروا کے جہان دھند بھا گے جانا سوائے حمافت کے جھیں۔''

ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ دکھ کی آ میزش کیے ہوئے ۔۔۔۔۔ امن نے تڑپ کرآ نسو بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ انداز میں اتناد کھ تھا کہ خود ہریرہ کادل کٹنے لگا۔

'' میں پہیں کہتی کہ مجبت کر کے تم نے غلط

کیا۔ ہاں پی علطی ضرور کی کہ جو بھی بات کی خود

گی۔ بیٹے اللہ پر بھروسا کیا ہوتا معاملہ شایدا تنانہ

گڑتا۔'' امن کے پاس جیسے الفاظ ختم ہوگئے۔

ہاتھوں میں چہرہ ڈھانے وہ رونے لگی تھی۔

'' اس کا ایک ہی حل ہے ..... میں جاکے ارسل ہے گڑارش کروں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ
ارسل ہے گڑارش کروں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ

''ماما پلیز! فارگاڈ سک! آپ ایسا بھی نہیں سہہ کریں گی۔ میں مرجاؤں گی مگر بید ذلت نہیں سہہ سکتی۔' وہ جیسے پھیھک کر بولی تھی۔ بربرہ نے اسے تھام کرا ہے ساتھ لگالیا۔اور بیار سے تھیکا۔
'' پھر خود کو سنجال لو بیٹے! حالات سے سمجھوتے کے سواکوئی جارہ نہیں ہے۔تہمارا دکھ میرا دل دکھا رہا ہے۔ اسے دلوں کا روگ بنے میرا دل دکھا رہا ہے۔ اسے دلوں کا روگ بنے میرا دل دکھا رہا ہے۔ اسے دلوں کا روگ بنے میرا دل دکھا رہا ہے۔ اسے دلوں کا روگ بنے میرا دل کوشک ہوا ہے۔ معاملات گھر کے مردوں کی غیرت کے معاملے ہوا کرتے ہیں۔'

، میں مجھتی ہوں ماما! میں خود کوسنجال لوں

گ۔آپ کوشکایت کا موقع نہیں دوں گ۔اگروہ میرے نصیب میں ہوتے تو بیسب نہیں ہوتا۔'' اس کا اندازشاکی تھا۔ جسے بربرہ نے محسوں کیا تھا اور محبت ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔

'' ایسانہیں کہتے ہیں ہٹے! یہ تو تھما پھرا کے

اللہ ہے شکوہ ہوگیا۔ اور یا در کھواللہ کی آ زمائش بھی
انعام ہے۔ یہ بھی یا در کھو کہ وہ نیکیاں دیکھ کرنہیں
دیتا۔ محبت اور تعمیں لیتے ۔ اورایسوں کو بھی دیتا ہے۔ جو
اس کانام تک نہیں لیتے ۔ اورایسوں کو بھی دیتا ہے
جوساری عمر کسی کا بھلانہیں سوچتے۔ وہ اگر نیکیوں
کے حساب ہے تول کر دینے لگ پڑتا تو کسی کو بھی
کے حساب نے باتھ یا قالق کو کیے کچھ لوٹا سکتی
ہے۔ اُس نے باتھ یا قال کو کیے کچھ لوٹا سکتی
دی ہیں۔ یہ کوئی ہماری نیکیوں کا اجر نہیں ہے۔
دن میں گنی بارسائسیں لیتے ہیں ہم۔ اگر ایک ٹیکی
دن میں گنی بارسائسیں لیتے ہیں ہم۔ اگر ایک ٹیکی
ازیں ہم ۔ اس نے مائس ہوتو ہتاؤ کیسے پورے
اتریں ہم ۔ اس نے محبت سے عقیدت سے
کے بدلے ایک سائس ہوتو ہتاؤ کیسے پورے
اتریں ہم ۔ اُس نے کہا تھ تھام لیے۔ آ نسو بھری نظروں سے
اتریں ہم ۔ اُس دیکی رہی۔ پھر ان کے ہاتھوں پر
ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آ نسو بھری نظروں سے
کچھ دیر انہیں دیکی رہی۔ پھر ان کے ہاتھوں پر
جھک کرعقیدت بھر ابوسہ شبت کیا تھا۔

''آپ بہت انجھی باتیں کرتی ہیں ماما! میرا بے قرار دل سنجھلنے لگاہے۔''

الحمد الله! الله كى عطا ہے۔ الله كے ليے ہى الله كے الله كا جي الله كا مارى تعريفيں۔ ' انہوں نے عاجزى و انكسارى ہے جواب و یا تھا۔ پھاتو قف كيا پھرمزيد گويا ہو كى تعمیں۔

'' ہمیشہ یا در کھو بیٹے! اللہ ہر طرح سے اپنوں کو آزما تا ہے۔ بھی دے کر سب بھی نہ دے کر کامیاب وہی ہیں۔ جو ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ بیہ زندگی بس ایک امتحان ہے ایک ادر بڑے پیش آنے والے امتحان کی پیشگی

ٹیسٹ ..... جب معاملہ اس طرح کا ہوتو پھر ہر دلیجی کو چھوڑ کر امتحان میں کا میابی کی کوشش میں ایک بھی کو چھوڑ کر امتحان میں کا میابی کی کوشش میں ہوئیں گیا کہہ رہی ہوئیں گیا کہہ رہی ہوں بینے!' انہوں نے تھم کر اسے دیکھا۔ امن آ ہمتگی ہے مسکرا دی ا در سرکوا شابت میں جنبش دی تھی۔ انہوں نے اس کی مسکرا ہے دل میں اتر تی ٹھنڈک کومسوس کیا تھا۔

'' بی مایا! میں جانتی ہوں ۔۔۔۔۔ کہ اگر چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہورہی ہیں تو ہم انھی قسمت والے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہورہی ہیں تو ہم انھی شب بہت خوش قسمت ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہورہی ہیں۔' وہ مسکرائی۔ بیمسکراہٹ بہت تد برآ میز تھی۔ برزیہ نے بڑے والہانہ انداز بہت تد برآ میز تھی۔ برزیہ نے بڑے والہانہ انداز تیں اسے نیا رکیا تھا۔ نثار ہوتی نظروں اسے اس کی تا کیدگی تھی۔

''تو بس بنے! یقین رکھو، خوش رہو کہتم اللہ کی نظروں میں ہو۔ اور اللہ تو وہ ہے جو بدصور توں کے عاشق اور خوبصورتی کے دشمن پیدا کرسکتا ہے۔'' اتباع وہاں سے اٹھی تو بہت ہلکی پھلکی ہورہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے وضو کیا تھا۔ پھر پچھسوچ کرا یک بار پھر نماز پڑھنے وضو کیا تھا۔ پھر پچھسوچ کرا یک بار پھر نماز پڑھنے سے قبل قدر کا نمبر ٹرائی کیا۔ بیل جارہی تھی۔ کال ریسونہیں ہوئی۔ اس نے عاجز ہوکر ایک میسی رایسونہیں ہوئی۔ اس نے عاجز ہوکر ایک میسی ٹائی کیا تھا۔

''تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتیں قدر! تم مجھ علط سمجھا۔ اس کے باوجود ہیں نے کہیشہ مجھے غلط سمجھا۔ اس کے باوجود ہیں نے بخصی تمہارا برانہیں چاہا۔ عبدالعلی اور اتباع سے بندھنے والا میرا تعلق اتنا گہرا تھا کہ مجھے بھی احساس ہی نہ ہوسکا تم میری اس سے انڈر اسٹینڈنگ کو غلط رخ پر بھی سوچ سکتی ہو۔ غلطی اسٹینڈنگ کو غلط رخ پر بھی سوچ سکتی ہو۔ غلطی میری ہی تھی۔ ورنہ عبدالعلی تو میرے لیے ہمیشہ

(یوشیزه 106)

برے بھائی کی طرح عزیز رہے ہیں۔ اللہ کواہ ے عبدالعلی کے دل میں بھی ایسی کوئی بات ہیں کہ تم بدگمان ہوسکو۔تم نئ زندگی کا آغاز کرنے چلی ہو تو میں نہیں جا ہتی تمہارے دل پر کوئی بوجھ رے۔تم مجھتی تھیں میں انوالو ہوں کسی میں ..... ہاں ہوں۔ مگر وہ عبدالعلی نہیں ۔ارسِل احمد ہیں۔ وہ مجھے ریجیکیا کر چکے تھے تو میں کسی طور نہیں سنجال يارې تھی خو د کو ....عبدالعلی تو بس مجھے سمجھا رہے تھے۔ پیاری لڑکی اللہ کے واسطے بھروسہ کرو جھے پر۔ پھر بھی یقین نہآ ئے تو تم ماما ہے یو چھ لو۔ عبدالعلی ہےتصدیق جاہ لو۔ یا بھرارسل احمہ ہے یو چھ لو۔ یہ ایسا سے تھا۔ جو دل کا روگ روح کی شرمندگی بنا ہوا ہے۔جس کا اعتراف کا نٹول پر برہندیا چلنا ہے۔ مگر میں دل توڑنے کے جرم ہے ڈرتی ہوں۔ خدارا یقین کرلو۔ ' اس نے شکسٹ سینڈ کیا تھا اور جائے نماز بچھا کرنیت یا ندھ کی تھی۔اس نے باقی معاملات کی طرح اس معالم کوبھی اللہ کے سیر دکر دیا تھا۔

☆.....☆

سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ کہر وادی سے ذرا او پرسرا ٹھائے ٹھہرگی تھی۔ چڑیوں کے غول درختوں سے اڑتے اوران کی چہکاریں فضا میں شور بیدا کرجا تیں۔ روئی کے گالوں می نرم پھوار کی صورت برف باری کل رات ہوتی رہی تھی۔ سردی سے ٹھر ٹھر کراس کا رات ہوتی رہی تھی۔ سردی سے ٹھر ٹھر کراس کا برا حال ہو گیا تھا مگر نہ اندر گئی نہ کوئی گرم کیڑا ادڑ ھا۔ اس کی آ تھوں میں اب بھی آ نسو تھے۔ اس کی بدگمانی ڈھلی تھی۔ گویا آئی میں دا جو اس کی بدگمانی ڈھلی تھی۔ گویا آئی میں دل جو آئی میں دل جو سندر کی طغیانی میں دلا سے کا کوئی تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے تنکہ جیسا سہارا ڈھونڈ تا تھا اس بیدار کے آ سرے

کنارے آن نگا۔ مردہ دل کموں میں زندہ ہوا تھا۔ یہا حساس ہی کم خوشگواریت لیے نہیں تھا کہ وہ اس بے حدانمول خاص اور قیمی مخص کو کھونے ہے نئی ہے۔ وہ اس کا تھا۔ پورے کا پورا، بلا شرکت غیرے، یہ احساس ہی بہت دلر با تھا۔ بدگمانی دور ہوئی تو اسے عبدالعلی کا اس دفت کا بلا شرکت بیار آنے لگا۔ جسی تو اسے حق بجانب لگا تھا بلکہ اس کی ناراضگی پر بھی بیار آنے لگا۔ جسی تو اس کی جانب بیش رفت میں دیر نہیں کی تھی۔ لیک آئے سے عبدالعلی نے رسیانس نہ دے کر پھر سے آگے سے عبدالعلی نے رسیانس نہ دے کر پھر سے آگے سے عبدالعلی نے رسیانس نہ دے کر پھر سے تھا۔ اس کے مسلسل لڑائی کرنے برعبدالعلی نے نمبر اور کسی بھی انہائی فیصلے کے خدشات کے ذیر اثر نی بند کردیا تھا۔ وہ اس کی ناراضگی کے احساس اور کسی بھی انہائی فیصلے کے خدشات کے ذیر اثر خاکف ہونے گئی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کے احساس خاکف ہونے گئی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی ہے احساس خاکف ہونے گئی تھی۔

محبت میں کتنے دسوہے سمیٹ لایا کرتا ہے۔ بس یمی صورت حال تھی اس جانب بھی۔علیز سے ڈھیروں ملاز ماؤں کے ہمراہ تیار یوں میں محو تھیں۔عبدالہادی کو بھی شائیگ کے لیے ساتھ تھسٹے بھرتیں۔اسے اپنے غمول اور تفکرات سے فرصت نہیں تھی۔

اس وقت بھی وہ لان میں جھولے پر بیٹی زرد نارنجی اور سرخ بھولوں کو د کھے رہی تھی۔ جواپی لمبی شہنیوں کے ساتھ جھومتے فضامیں رنگ بھیرر ہے تھے۔ اس نے نم آلود گھاس پر بیرر کھے تو کھلی چپلوں کے باعث اس کے پادُں ٹھنڈک آلودنی ہے بھیگنے لگے۔....

'' قدر ۔۔۔۔!!''علیز ہےاہے آدازی دے رہی تھیں۔اس نے گردن موڑی۔وہ اسے سفید سنگ مرمر کے برآ مدے میں کھڑی اپنی جانب خفگی ہے دیکھتی نظر آئی۔

ووشيزة 107



'' اندر آؤ۔ باہر بہت سردی ہے۔'' انہوں نے شال اوڑ چے رکھی تھی ۔ پھر بھی ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھیں۔ قدر چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتی اندرآ عمیٰ ۔

'' چند دن ہیں شاوی میں .....اور آپ نے اینا خیال تو کیا رکھنا ہے الثا ایسے کام کررہی ہوکہ یمار پڑجاؤ۔'اس کے ہمراہ چلتیں کچھ اور خفا نظر آنے لگیں۔ وہ جیب جاپ آ کر آتش دان کے قریب بیشه کئی۔ آئش وان میں آگ تزا تر جل ر ہی تھی ۔علیز ہے نے خشک میوہ جات کی پلیٹ بھر کے اس کے سامنے رکھی ۔ساتھ ہی ملازمہ کا لایا جِها گ ہے لبریز بھاپ اڑا تا گرم جائے کا مگ بھی۔اس نے دونوں چیزیں توجہ سے نواز دیں۔ ورنہ علیز ہے کی ڈانٹ یفینی تھی۔ جائے کا سب لے كراس نے گلاس وال كے بار ديكھا۔ جے وا دی کی سرو پوکھل نم آلود ہوا تیں ہر کمحہ مزید وهندلا کر رہی تھیں۔ بہاڑوں کے اس بار سے آنے والے بادل صنوبر اور چیز کے درختوں کو سیجھے جیموڑتے گھروں کی بالکونی میں گھومتے اور کھڑ کیوں سے بند کمرے کے اندر جھا تکتے تھے۔ اس وفت بھی جنب سیسر دہوا نمیں اس کے گالوں کو کچھ اور گلا کی بنا رہی تھیں۔اس کی آ تکھوں میں پھری گہری ہونے لگی۔

'' عبدالعلی ہے پھر کوئی اختلاف ہوگیا ہے تہارا ....؟ "علیزے جو بغور اسے و مکھ رہی تھیں ۔استفسار کیا تو قدرا پی جگہ پر ہل کررہ گئی نمی ۔ خا نف مضطرب گریزاں بے چین ، کتنے تا ژایک ساتھ اس کے چیرے پراترے تھے۔ '' يقيناً پھردويشه نه لينے پر ڈانٹا ہوگا۔''اس کا نظرين جرانا خاموش رهنا كويا بذات خود ابك اعتراف جرم تفاحجهي وه نتيجه اخذ كركے كويا ہوئي

تھیں ۔قدر نے تقید بی نہیں کی نہر وید۔ '' ابتمہاری شادی ہور ہی ہے قدر! میری بات بہتر ہے کہ اچھی طرح سے ذہن سین کرلو۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں ، بہن ، بیٹی جیسے پر تقدی احساسات خود بخو دجنم کیتے ہیں۔ جن کی طرف انتصنے والی زگاہوں میں عزت و احترام ہوتا ہے۔جن کی حیاشفق سورج کی کرنوں میں چہکتی ہے۔جن کی معصومیت پھولوں میں نظر آتی ہے۔جنہیں میہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ عورت ہے۔اس کی عزت کی جائے۔عبدالعلی کا مزاج بہت اچھا ہے۔ بیٹے اس کی خواہشات نا جائز جمیں ہیں۔ بہتر ہوگائم خود کواس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ میں جانہتی ہوں بیٹے کہتم عقل استعال کرو۔ ورنہ پھرونت خود سمجھا دیا کرتا ہے۔ محرونت کے سمجھانے کا طریقہ سخت کر بناک ہوتا ہے۔اور میر بھی سے ہے کہ وقت کی سھھائی بات حمتی ہوئی ہے اور ساری زندگی کے کیے سمجھ آ جاتی ہے۔عبدالعلی ہرگز کھلے ذہن کا مالک نہیں ہے۔ ر وایات ،اصول ہے بڑھ کر مذہب کواہمیت دینے والا، بڑا پیارا بچہ.....کوئی کام وقت سے پہلے نہیں کرتا ہے ہیں جو بھی اس سے شکامیتیں ہیں ۔وہ ان کو دور کرے گا۔ میری بیٹی کا نصیب مجھے اللہ پر پورا تھروسہ ہے، بہت روش بہت تا بناک ہوگا۔ انشاء الله، اس کا ایک ثبوت عبدالعلی کا ہمسفر کے طور پرتمہارے لیے نتخب ہونا ہے۔' وہ مسکرار ہی تھیں۔ قدر نے سر اثبات میں ہلاکر ان کا مسكرا ہث ميں ساتھ ديا ۔

" كُرُّ كُرُل! بيني أيك بات تبهي نه بهولنا كه ....ايخ بال يرافسوس كرنا .....ايخ آپ بر ترس کھانا ایے آپ کولوگوں کے سامنے قابل رحم البت كرنا الله كى ناشكرى ب ـ الله كسى انسان بر

دوشيزه 108 غ



اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں اور صحت مند ارواح شکر ..... زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے۔ اور بیا بیان سے محروم کردیتی ہے سواس سے ہمیشہ بچو۔

''آپ فکر نہ کرین ماما! انشاء اللہ! میں وہی کروں گی۔ جواللہ کو بہند ہے۔ بس آپ میری نیک ہدایت کے لیے دعا میں کرتی رہے گا۔'' اس نے ان کے گلے میں بازو حمائل کرویے شخے۔علیز ہے نے نہال ہوتے اس کی صبیح بیشانی چوی۔

' میری دعا میں ہرلمحہ ہر مل تمہار ہے ساتھ ہیں میری جان۔'' بیدوہ دن تھا۔اے اس نے خوا بوں میں خیالوں میں سیننگڑ وں مرتبہ بہت خوشی سے سوچا تھا۔محسوس کیا تھا۔ زندگی اس کے خیال میں آج مکمل تھا۔ وہلمل تھی ۔حسن مکمل تھا۔ا سے منانے کی فکر چھوڑ کر اس نے بہت دل ہے اس ون کا اہتمام کیا تھا۔ پور پورسجائی تھی۔مہندی کا کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج ہی تیار ہوئی تھی۔ بارات وادی چیجی تو موسم بہت ولفریب تھا۔ ہرطرف خوشی تھی۔ البتہ عبدالعلی کے چېرے پر جب بھی اس کی نگاہ گئی وہ اے ہمیشہ ے زیادہ سنجیدہ نظرآیا تھا۔ول ڈوباتھا۔لرزاتھا۔ خا ئف بھی ہوا ۔ مگر وہ ہر بارخود کوسنیجال لیتی تھی ۔ مختلف رسمیس اور پھرجلد رخصتی ..... وہ واپس جس وفت گھریہنچے۔رات پوری طرح ڈھل رہی تھی۔ '' ما قی سمیں کل کرلیں گے۔ اتناع! امن ہنے! قدرکو کمرے میں چھوڑ کرآ ؤ۔طویل سفر سے بہت تھک گئی ہوگی بچی ۔'' جیر کے کہنے پر دونوں مستعدی سے آ کے بردھ آئی تھیں۔ مراه المراجعة معاف كرويا .....؟" است

سہارا دے کر اٹھاتے امن نے سرگوشی کی تھی۔ قدرخفت ہے بھرنے گئی۔ '' غلط میں تھی ، تو معافی مجھے مانگنی جا ہے تھی ام دراوں ۔۔۔''

''انس او کے۔۔۔۔۔تہماری غلط نہمی دور ہوگئی۔ یہی کافی ہے میرے لیے۔'' امن نے اس کا گال سہلایا تھا۔ قدر ممنونیت وتشکر کے ساتھ خفت زوہ اسے گئی رہ گئی۔

''تہمارے بھائی بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ بھے ڈرلگ رہا ہے ان ہے۔' اتباع نے اسے بیڈیر بھیایا تھا۔ واپس بلٹنے گئی تو قدر نے گھبرا کراس کا ہاتھ بکڑا۔ اتباع گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ اور بے چارگی سے اسے دیکھا۔ گئی تھی۔ اور بے چارگی سے اسے دیکھا۔ ''موڈ توان کا واقعی بہت سر دہورہا ہے۔ لیکن بھے یقین ہے گل جب ہم ان سے ملیل گے توا سے نہیں ہوں گ وہ۔ تم منالوگی انہیں۔' اتباع کا تبین ہوں گ وہ۔ تم منالوگی انہیں۔' اتباع کا تبین ہوں گ وہ۔ تم منالوگی انہیں۔' اتباع کا تبین کے تواسے آخری فقر ہ سراسر شرارت کا مظہر تھا۔ قدراتی فکر

مند تھی کہ جھینپ بھی نہ تگی۔ ''اگروہ نہ مانے ۔۔۔۔۔ پھر مجھے مارا تو۔۔۔۔''

'' خیر اب ایسا بھی نہیں۔ اتنے ہتھیاروں سے لیس ہوکر آئی ہو۔ کوئی نہ کوئی جادو چل ہی جائے گا۔' اتباع نے اس کا دکش ترین روپ ویکھا۔ جس میں جھلملا ہٹیں تھیں۔ وہ واقعی آج حواس چھین لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ قدر بے ساختہ بلش ہوئی تھی۔

'' چلی ہوں۔ تب ہی بھائی جان اندر آئیں گے۔ ببیٹ آف لک .....' وہ سکراکراس کا گال خیستیاتی اُٹھ کر چلی گئی۔ قدر کواپنے دل کی دھک دھک بہت آسانی سے سنائی دینے گئی۔ پھر کتنا وقت بیت گیا۔ اسے انتظار کرتے .....وہ آکر نہیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے ایبا لگنے لگا وہ

Negfloa

کرے میں آئے گا ہی تہیں۔ پیرخیال اتنا تو ہیں آمیزاور د کھ دینے والاتھا کہ اس کی آ تکھیں بھیکتی چلی گئی تھیں ۔ اور جب وہ بوری طرح ما بوس ہوئی اسی وفت عبدالعلی نے دروازے سے اندر فندم ركھا تھا۔ شعوري يا لاشعوري نگاہ اس پر اتھي تھي۔ قدرتو متوجہ ہی تھی۔ نگاہوں کا بیہ تصادم اس کے دل پر جو بھی قیامت بیا کر گیا ہو۔عبدالعلی نے نا گواریت سے کمجے کے ہزارویں جھے نگاہ کا زاویہ بدلاتھا۔قدرآ ہتگی ہے مسکرائی ۔ دل میں اسے روبرو یا کے ہی عجیب سا سکون اتر آیا۔ شیروانی میں اس کا لانیا قند اورغضب کی اسارٹنس کیےمضبوط کرتی و جو دکتنا چے رہاتھا۔ وہ دھڑ کوں کی سرتال میں اے مکن ہوکر دیکھے گئی۔ اس کی محض

شکوے رنج مٹی کا ڈھیر .....نظر کا ایساطلسم جس ك آ كے باتى سب كھ فيج ہوجائے۔ دہ آ كے بره ها تھا۔ اور وارڈ روب کھول کرایئے لیے لباس منتخب کرنے لگا۔ قدر تیزی سے اٹھی۔ چوڑی کی کھنک نے اس کی جبنبش کی گواہی دی تھی۔ اگلے کہے و واس کے مقابل تھی۔

ایک نگاہ قدر کے اندر جھتی امید کے چراغ کی لو

پھر سے تیز کر گئی تھی۔اک نظرعنا بیت اور سب گلے

'' عبدالعلی ....!'' اس نے اپنا ناک جنائی ہاتھ عبدالعلی کے کاندھے پر رکھا۔عبدالعلی اس زاویے برساکن رہ گیا۔انگلے کیجے نہصرف اس نے ہاتھ جھٹکا بلکہ خود بھی فاصلے پر ہوا تھا۔

'' مهمیں تو بیرشاوی بھی نہیں کرنی تھی۔ پھر اس مفاہمت کی وجہ ....؟''اس کے سرو کہتے میں اجنبیت کا سارا زہرامنڈ آیا تھا۔ قدر نے سہم کر اس کی شکل دیکھی۔عبدالعلی کے چبرے پر از لی سردمہری کا تا تر تھا۔ \*\* \* دہ میری غلطی تھی ..... میں نے مان لیا اور .....''

' ' تنههاری ذراسی علطی کسی کومعلوب و منعو ب كردے \_ تمہيں كيا فرق يزے گا۔'' وہ اسے گھورتا ہوا غرایا۔اس کی جادو اثر آئیجیں حفکی کا غصے کا تا ڑیے قدر پر جی تھیں۔ جو اعتاد زائل کرنے میں ما ہر تھیں ۔ وہ بھی اعتما دکھو نے لگی ۔ '' میں نے امن سے بھی معافی مانگی ہے....، 'وہ سکی۔

' '' ''کی کا دل بے دروی ہے تو ژو ینا بعد میں و ولفظ سوری کے کہدوینا۔ کیا اس تکلیف اس و کھ کا ازالہ مکن ہے؟''عبدالعلی کی آئٹھوں کی سرخی ہجھ اور بڑھی۔ چبرے کے تاثرات اتنے کبیدہ اور ناقبم شے کہ وہ خوفز دہ ہورہی تھی۔ منہ پر ہاتھ ر کھے نظریں جھکائے وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ دل جتنا بھی وگر گوں تھا۔ جاں جتنی تھی مشکل ہے دو جارتھی ۔ مگر وہ پھر بھی ہر صورت اے منالینا جا ہی تھی۔

'' معاِنی ما تک رہی ہوں نا آپ سے .... آ ئندہ ایسا بھی بھی نہیں ہوگا۔''عبدالعلی زور سے وارڈروب کا دروازہ بندکر کے بیڈیر آ کر بیٹھا تو وہ بھی ساتھ ہی آئی تھی۔عبدالعلی نے جھلا کرا سے دیکھا۔جس کی مدھرسسکیاں ماحول میں و کھ ویپنے والا احساس بکھیررہی تھیں۔کوفت کی لہر برف بن کراس کے وجود میں دوڑنے لگی۔ بڑی زہر ملی تھیں اس کی نظریں کہ قدر کے ہوش ریاحسن کا اثر مجھی بے کارر ہا۔

'' زندگی میرے نز دیک اتنی نضول اور بے کارٹہیں ہے کہ اسے تجربات کی جھینٹ چڑھا ویا جائے۔ میں مہیں ایک سے زائد مواقع دے چکا۔ تم کرتی وہ ہو جو تمہارا دل کرتا ہے۔ میں زندگی میں مزید مشکلات نہیں لانا جا ہتا ہوں۔ فیصلہ مہیں کرنا ہے۔ یا تو ولی بن جاؤ جو ہیں

(روشيزه 110)

Needlog

جا ہتا ہوں۔ ورنہ ہم ایک ہیں ہوسکتے۔'' عبدالعلی کا لہجہ دوٹوک بھی تھا۔ قطعی بھی اور بے نیاز بھی …… قدر اسے دیکھتی رہ گئی ۔ بلیک شیروانی کے ساتھ سفید شلوار بہنے فریش شیو کی نیلا ہٹوں سے دمکتا ہے انتہا خوبرو چہرہ وہ اتنا جاذب نظر اور شاندار تھا کہ کسی کے بھی ہوش

آسانی ہے اڑا سکتا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے آئی کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اس کی فاد کی گری سے قدر کا وجود سلگ پڑا تھا۔ افسر دگی بارش کی طرح اس کے تن من پر بر سے لگی۔ روح بارش کی طرح اس کے تن من پر بر سے لگی۔ روح

کی کتافت اور بوجھ بڑھتامحسوں ہوا۔شایدو ہای کے معاملے میں جتنا اپنا دل کشادہ اور بخی یاتی تھی عبدالعلی کے ساتھ معاملہ ایسانہیں تھا۔ وہ کمال کی

مقناطیت رکھنے والا مروجسے عورت کے حواسوں پر جھانے کے لیے ذراسی بھی محنت نہ کرنی پڑتی

بر بھانے سے سے دران کی منت کہ ترق پر ق ہو۔جس کے زم لہج اور خوشگوار نظر کوخوش بختی کا

یمانہ سمجھا جائے۔ اس کی جانب سے الیمی بے رغبتی بھی جاں سولی برٹا تگ سکتی ہے۔ وہ بھی سولی

رجی بی جال سوی برنا تک سی ہے۔ وہ بی سوی پرمحسوس کرنے لگی خود کو۔ کتنا بے حس تھا وہ ..... جو

بار بارتھیں پہنچا تا تھا۔ جسے مان رکھنا آتا تھا....

نہ دل ..... اس کے آنسو تواٹر سے بہنے لگے۔ عبدالعلی کوا درغصہ آنے لگا۔

''صرف پچھناوااحیاس گناہ کو کم نہیں کرسکتا ہے۔ محتر مہ! دائرے میں گھومتی ہوئی زندگی بھی نہ مجھی آپ کو اس مقام پرضرور لے آتی ہے۔ جہاں سودسمیت ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ بیتوازن کے لیے بہت ضروری ہے۔''اس کا انداز صاف جتلاتا ہوا تھا۔ قدر کے آنسواور روانی سے بنے

سنگے۔ آنکھوں میں جاتی ہوئی رہی سہی آس پر بھی تیزی سے مایوی کی دھند بھیلی۔ اسے لگا وہ

• عبدالعلى كوبيس مناسكے گ<sub>ى</sub>۔

'' آپ معان نہیں کریں گے؟'' اس کی مایوی نظروں کے بعد اس کے لیجے میں بھی اتری۔

'' تم اگرنہیں سدھرد گی تو نہیں کروں گا۔ سمجھایا تھا کہ عورت کا ایک ہی روپ بھا تا ہے۔ اس کا د نیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بنی بن کر خاندان کے دلوں پر راج کر کی ہوئی۔ بہن بن کر بھائی کی تجی اورمخلص ووست اور ماں کا باز و بن جالی ہے۔ جب بیوی ہے تو اک پختہ ہمیشہ ساتھ نبھالی والی د کھ کی ساتھی بن جائے۔ مکرتم نے ہر روپ میں مجھے مایوں کیا۔ ہر طرح ..... '' وہ تاسف ہے بیر ہلارہا تھا۔ قدرخاموش رہی۔اس کی ناراضکی حفلی کووہ بڑے دل سے سہہ رہی تھی ۔ وہ اسے حق بجانب مانتی تھی۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہوا قدر آ ہستی ہے اپنی عَلَّه ہے اٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی معاملہ اگر اتنا بگاڑاایں نے خودتھا توسدھار نابھی اسے تھا۔ پیش ردنت بھی اے کرناتھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم ا ٹھاتی و ہ عبدالعلی کے پہلومیں آن جیتھی ۔

'' ہوگیا آپ کا غصہ ختم ..... تو اب معاف کردیں مجھے۔'' عبدالعلی ایک کیجے کے لیے ہی مگر اس کی جرائت اس کے اعتاد کے سامنے مشمشدر ہوا تھا۔ پھرخود کوسنجالا تو اسے ڈاشنے بغیر ندرہ سکا۔

"اسی کا جی اور" اس سے اپی جگہ پر جاؤ۔" اس کا لہجے قطعی کوئی مخبائش نہیں رکھتا تھا۔ نداس نے درشتی جھیانے کی کوئی کوشش کی ۔ قدر کارنگ متغیر ہواضر ور تھا۔ گراس نے خود کو کمپوز کرلیا تھا۔ زندگی کے اس اہم مقام پر وہ ہرگز ہار نانہیں جا ہتی تھی۔

(لفظ لفظ مہکتے اِس خوبصورت ناول کی الفظ لفظ مہکتے اِس خوبصورت ناول کی ایک قبط ماو فر وری میں ملاحظ فر ماسیے)

(دوشنوه الله

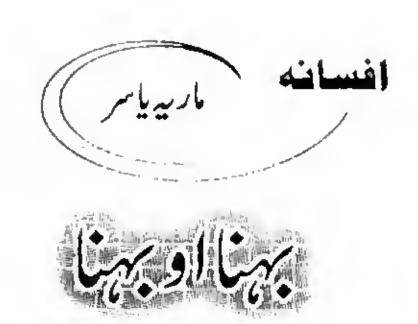

# مصنفہ کی پہلی تحریر دوشیزہ کے قارئین کے لیے

رومانہ بیٹا اوھرمیرے پاس آ کر بیٹھو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے جواد صاحب نے اپنی بیٹی کو آ واز دی جو بچن میں رات کا کھانا بنانے جا رہی تھی۔

'' جی ابوبس میں ذراسالن بنالوں پھر آرام سے آکر آپ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ رومانہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوادصاحب نے چھہ اتار کرسامنے میز پررکھتے ہوئے کہا۔'' بیٹا سب کام بعد میں کر لینا میں نے ضروری بات کرنی ہے تم یہاں آ و۔

'' اچھا ابو۔'' رومانہ نے سکیلے ہاتھ دو پٹے سے خٹک کرتے ہوئے کہااورابو کے پاس کری پر بیٹھ گئی۔

"دوہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میرا دوست ہارون جو ہے نال وہ اپنے بیٹے دانیال کے لیے تہاراہاتھ ما نگ رہاہے۔ بہت اچھا، سلجھا ہوا بچہ ہے تم اس بارے میں غور کرنا۔ انہوں نے انجکیاتے ہوئے بیٹی سے کہا اور اس کے سربر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔

ابویس نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے ''ابویس نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے

ابومیرے بعد آپ کا کیا ہوگا۔ آپ کو کھانا کون بنا کردے گا۔ آپ کے باقی کام کون کرے گا آپ کا خیال کون رکھے گا۔رومانہ کی آواز بھرا گئی۔

''ارے بیٹا!اس میں بھلاا تنا جذباتی ہونے کی کیابات ہے۔''

انہوں نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے آنسو پو تخھے۔ رومانہ میں جلد از جلد تہاری فکر سے آزاد ہونا جا ہتا ہوں۔ میراسکون ای میں پوشیدہ ہے میری بچی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔''

ان کے لیجے میں چھپی بے چارگی رومانہ نے اچھی طرح محسوس کی تھی ۔اس نے آنسو بحری نگاموں سے باپ کو دیکھا۔''اچھاا بو میں سوچ کر

(روشيزه 112)

Section

بتا ڏل گي ۔

چکن ہونے ابوکی ہاتیں ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ خیالول میں الی کم تھی کہ دود فعہ چکن سکتے سکتے رہ گئی۔ پھرا جانک کچھ خیال آنے پر چونک ی گئی اور آن کچے دھیمی کر کے موبائل کی تلاش میں کمرے کی طرف گئی۔

ڈریٹکٹیبل پر پڑے ہوئے موہائل کواٹھایا ادرجلدی ہے رخسانہ بجو کانمبر ملایا دوسری ہی بیل پر فون اٹھالیا گیا۔

" ہیلو بجو کیسی ہیں آپ مجھے آپ ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔" بہن کی آواز سنتے ہی

وہ بے تابی سے ہولی۔ ہاں ، ہاں روی بولوکیا بات

ہوں ، اجیدی کہنا میں صفدر کے ساتھ باہر جا رہی

ہوں ، اجیما ایسا کر وہم شام کو کال کر لینا ہم لیٹ ہو

جا کیں گے ادکے اللہ حافظ۔ 'رخسانہ نے بہن کی

پریشانی محسوس کیے بغیر جلدی سے فون بند کر دیا

گیونکہ صفدر کار میں بیٹے جکے تھے۔ بہت ضروری

بات کرنی ہے ایک منٹ دیں مجھے، کہتی رہ گئی اور

بندفون کو بکڑے کھڑی کسی گہری سوچ میں گم ہو

بندفون کو بکڑے کھڑی کسی گہری سوچ میں گم ہو

بحوآب خودتو اپن زندگ میں مزے کر رہی ہیں۔ ایک بیار کرنے والاشوہر، پیارا سا بیٹا ہے



آپ کے پاس، آپ کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطابق ہے۔ مطابق زندگی گزاروں گی، اب میں تھک گی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، پیار کرنے والا شوہر ہو۔ پر آپ کو کیا پرواہ میں کیا جاہتی ہوں، آپ کی تو اپنی ہی ایک رہ ہے اس نے ہوں، آپ کی تو اپنی ہی ایک رہ ہے اس نے آنسو بو نجھتے ہوئے موبائل رکھا گویا کسی نتیج پر بہنے گئی ہو۔

### ☆.....☆

جواد صاحب کے دو ہی بیجے تھے۔ بردی رخساندا درجھوئی روماند، بڑی بنی اپنی خالہ کے گھر بیابی ہوئی تھی اس کا شو ہرا بیب کمپنی میں جاب کرتا تھا، گز راوقات الحچی ہور ہی تھی برشادی ہے پہلے ماں پاپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھتی رہی تھی۔اس لیے اب اس کو پچھ کمی سے لکتی حالا نکہ شو ہر بہت احیما تھا تھنا تھا اورمحبت کرنے والا۔ ان دونوں کی ماں کا انتقال ان کے بچین میں ہی ہو گیا تھا۔ جھوٹی رو مانہ کے رہتے تو بہت آ رہے تھے کیکن رخسا نہیں جا ہتی تھی کہ رو مانہ کی شادی ہو۔اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ ا کر جھوتی بہن کی شادی ہو گئی تو باپ دوسری شاوی نہ کرے اور پیتہ نہیں آنے والی ان کے باب کوان سے چھین نہ لے۔ اور جیسے اب وہ اپنی مرضی سے اپنے باب کے گھر جا کے رہتی ہے ابوئی شادی کے بعد میکے کا مان نہ چھن جائے اور ابوجو ہر مہینے معقول رقم رخسانہ کی طرف جھیجتے ہیں کہیں بعد میں ان پیسوں سے ماتھ دھونا نہ پڑ جائے۔

اور دومری وجہ بیتنی کہ رخسانہ کواس بات کا ڈرتھا کہ اس کی پھو پھیاں جوسب اپنے گھروں میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں وہ اور تا یاسب پیل خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں وہ اور تا یاسب

ان دونوں بہنوں کو گھرے بے دخل نہ کروا دیں۔ جب اس نے اپنی بیسوچ رومانہ کو بتائی تو اسے دوسری وجہ پرہنسی تھی آئی۔

'' بجو ہماری پھو پھیاں کیسے ہما ہے ابو کے گھر پر قبضہ جماسکتیں ہے میہ گھر تو ابونے اپنی محنت سے بنایا ہے ۔'' اس نے مذاق مداق میں رخسانہ کی پریشانی دور کرنی جاہے۔

ارے تہ ہیں گیا پتا دنیا میں کیا ہور ہاہے۔ بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک میں نہیں کہوں گی تم شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ جا ہے ابوتم پر کتنی زبردئتی کیوں نہ کریں، رخسانہ نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔

دروازے کی آواز پرزیبی نے برتن دھونا بند کر کے ہاتھ دویئے سے بوچھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے جواد انکل کو دیکھ کرسلام کرتے ہوئے راستہ جھوڑا۔

'' وعلیم السلام ،کیسی ہے ہماری بین ، انہوں نے شفقت سے زیبی کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور رومی کیسی ہے میں کب سے آپ کو باد کر رہی تھی شکر ہے کہ آج آپ کو جماری باد آگئی۔ زیبی نے خوش ولی سے کہا۔

بالکل ہماری بیٹی ہمیں یاد کرے اور ہم نہ آئیں ابیا کیسا ہوسکتا ہے۔جواد صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اندر صحن میں بیٹھی رقیدآیا کے پاس بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔

سیر بیست پی سی بوسے ملا ہیں۔
کیسے ہو جواد بیٹا! اجھا ہوا جوتم آگئے ہیں
کب سے تمہاری طرف چکر لگانے کا سوچ رہی
تھی۔ساتھروی بیٹا کوبھی لے آتے ،انہوں نے
پیار سے کہا۔رقید آیا، جواد صاحب کی خالہ زاد



ساتھ گئ تو روہانہ کو برانہ گئے کہتم نے مجھے بلایا
ہے اسے سمجھانے کے لیے۔ میں بہانے سے
اسے سمجھاؤل کی تا کہاسے براہمی نہ گئے۔
''اوکے آپاٹھیک ہے پھر میں چلنا ہوں۔
انہوں نے اجازت طلب نظروں سے ویکھا تو آپا
بولیں اربے تم بیٹھوتو سہی کھانا کھا کر چلے جانا۔
بولیں ارب تم بیٹھوتو سہی کھانا کھا کر چلے جانا۔
نہیں آپاروی گھر میں اکبلی ہے میں اب چلنا
ہوں ۔ انہوں نے اصل وجہ بیان کی اور اٹھ

☆.....☆.....☆

'' ہاں اب بولو کیا بات کرنی ہے تم کیا کہہ رہی تھیں اس دفت، وہ اصل میں صفدر جھے اور ایان کو گھمانے لے کر جا رہے تھے۔رخسانہ نے رات دیں ہیجے فون کر کے بہن سے معذرت کرتے کہا۔

'' کچھٹیں بجورہے دواب۔'' رومانہ نے بحرخی سے بھیکے گال رکڑتے ہوئے کہا تو دوسری طرف رخسانہ کے دل میں خطرے کی تھنٹی بجی۔ مارٹ کے دل میں خطرے کی تھنٹی بجی۔ '' کیا بچھرکوئی رشتہ آیا ہوا ہے، آخراس نے بات بکڑ ہی لی۔'' بتاؤ نال رومی مجھے ساری بات بتاؤ،اس نے بے بہا۔

''ہاں دانیال کا رشتہ آیا ہوا ہے اور بجواس بار میں تہماری باتوں میں نہیں آنے والی ، میں ابو کو ہاں کردوں گی ۔' اس نے بے دلی سے کہا۔ نہیں روی تم ایسانہیں کروگی مجھی تم بتم کیوں نہیں مجھتی کہ میں تہمیں شادی سے کیوں روکتی ہوں۔' رخسانہ نے پریشانی سے کہا۔

بحو پچھلے جاریانج سالوں سے میں تمہاری باتوں کے مطابق عمل کر رہی ہوں کیکن اب اور نہیں ،تم خودتو اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہو تمہیں میری کیا پر داہ ، بھی سوچا ہے کہ میں یہاں بہن لگتی تھیں اور ان کے گھر سے 3,4 گلیاں جھوڑ کر ہی ان کا گھر تھا اور وہ اپنی ہر پر بیثانی اور ثم ان ہی سے شیئر کرتے تھے کیونکہ ان میں جواد صاحب کواپنی ماں کی تنبیبہ نظر آتی تھی۔

'' بی آپاس کو پھر بھی بھی لے آئی گا آج تو بھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے انہوں نے رومانہ کے نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زبی جائے اور دیگر لواز ہات لے آئی، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی پہلے آپ جائے پی لیں۔ اس نے جائے کے کپ امی اور جوادصاحب کو پکڑاتے ہوئے کہا۔

''ارے بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

رہا۔ انگل اس کو تکلف نہیں پیار کہتے ہیں تو وہ بھی مسکرادیے چائے پینے کے دوران ہلکی پھلکی ہاتیں ہوتی رہیں اور پھر جب زہی چائے کے برتن اٹھا کر بچن کی طرف گئی تو رقیہ آپانے تجسس سے انہیں دیکھا۔ ہاں اب بولوکیا بات ہے۔

آپایس جاہتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ آکے میں اور رومانہ کو سمجھا کیں کہ روز روز اجھے رہتے ہیں کہ روز روز اجھے رہتے ہیں سلتے۔'' پھر انہوں نے دانیال کے آئے رہتے اور رومانہ کے انکار کی ساری بات ان کو ہتائی۔

آ یا 4 سال سے استے رشتے آ رہے ہیں اس کے الیکن وہ مان ہی نہیں رہی آ پ سمجھا کیں ، اس کی ماں تو ہے نہیں جواسے استھے اور برے کی تمیز ہتائے میں تو اسے سمجھا کے تھک گیا ہوں۔' انہوں نے ساری بات بتا کرآ یا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولیں۔'' ٹھیک ہے جوادتم خواؤ میں کل شام میں چکر لگا وُں گی آگر تمہارے

(دوشره ۱۱۱۶)

# 

= did of the

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں مارے کو ویس سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اوراُ میدکرتی ہوں کہتم بھی میری مخلص بہن بن کر میرا ساتھ دوگی۔ رومانہ نے اس کو بہن ہونے کا احساس دلاتے ہوئے کہاا ورساتھ ہی فون بند کر ویا۔

☆.....☆

مجھے بھی تحفظ جا ہے کوئی ایسا بندہ جا ہے جے

ہیں اپنا کہہ کر اپنے سارے دکھ و درداس سے

ہانٹ سکوں مجھے بھی اچھی زندگی گزار نے کے
لیے اچھے شوہر کی ضرورت ہے تم کیوں نہیں بھی

بجو۔ آخر تہہیں کب احساس ہوگا کہ میزی عمرناتی جا

رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہوجائے نہیں
میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابھی اپنے
میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابھی اپنے
میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابھی اپنے
میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابھی اپنے
میں در نہیں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر
مینے میں ابھی خود سے خود ہی سوال جواب کر مینے میں ابھی کے جواد صاحب کی آ واز پر چونک گئی۔

بازواس کے گردحائل کر کے زی سے بوچھا۔
ابو ابھی میں نے استخارہ نہیں کیا، اس نے
الجھے الجھے انداز میں کہا۔ بیٹا جلدی کرلواستخارہ،
تہمارے انکل بہت جلدی مچارے ہیں کہ دانیال
اور تمہاری شادی کے لیے جواد صاحب نے بیار
سے اس کے گال تقیمتیاتے کہا۔ ابھی وہ جواب
کے لیے منہ کھو لئے ہی وائی تھی کہ دروازے کی
آواز پر جواد صاحب اٹھ کر دروازہ کھو لئے چلے
آواز پر جواد صاحب اٹھ کر دروازہ کھو لئے چلے
مئے ۔تھوڑی ہی دیر میں ابو کے ساتھ رقیہ آیا کو آتا

کیسی ہو رومی نیج، آج تمہاری بہت یاد
آری تھی تو سوجا تمہیں مل ہی آؤں تیار توزی بھی
تھی پراجا تک ہی اے کوئی شمیٹ یاد آگیا جس
کی تیاری کے لیےرک گئی تمہیں یا تو ہے نال کہ
اس کے سارے کام یوں ہی اجا تک ہوتے
ہیں، رقیہ آیا نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہی

کتا اکیلی ہوتی ہوں سارا سارا دن پاگلوں کی طرح ایک کمرے ہے دوسرے کرے کے چکر لگاتی رہتی ہوں ، کوئی احساس ہے تہمیں میرا کدابو گھر نہیں ہوتے تو کتنا ڈرلگا ہے اس بڑے سارے گھر میں ، پر تہمیں کیا پر داہ ، بجوسب بچھ سارے گھر میں ، پر تہمیں کیا پر داہ ، بجوسب بچھ بیسے ، دولت ، گاڑی ، ہی تو نہیں ہوتا ناں۔ بچھ اجمیت تو سکون اور مطمئن زندگی کی بھی ہے اور میں ایمیت تو سکون اور میل کے تھوڑی ہوں ناں کہ تہماری باتوں کونہیں مجھول کی ہے میری اور اس عمر میں تو تہماری کو دمیں ایان کو آئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے۔'' اس نے سوچ لیا تھا کہ آج بجو کے سال ہو سامنے اپنامقد مہ جیتنائی ہے۔

دیکھوروی شاوی کے بعد پتانہیں تمہاری زندگی کیسی ہوجائے مطلب تم کھلے پیسے کی عادی ہو ہر مہینے ابوتمہارے ہاتھ پر ایک بڑی رقم رکھتے ہیں کیکن ضروری تو نہیں نال کہ شادی کے بعد بھی ایسا ہی ہو، کیا پتا شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہیں ہیت تھوڑ ہے پیسے دے تو تم کیا جیب خرج میں بہت تھوڑ ہے پیسے دے تو تم کیا کہ اگر سسرال میں کھلا کھانا پینانہ ہوا جیسے میر ہے سسرال میں، میں زندگی گزار رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کیا کہ وہ بیش رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کیا کہ وہ بیش کی تو رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کیا کہ وہ بیش کی تو رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کیا کہ وہ بیش کی تو رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کیا تو رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کی تو رہی ہوں ایسی زندگی تمہیں گزار فی پڑے گی تو تم کی تو رہی انہ چڑ ہی گئی۔

بجواتی بھی ناشکری مت کرو۔اتا اچھاشوہر اورسسرال ملاہے جہیں ان کی ناقدری مت کرو۔ جہاں تک بات پیسے، دولت کی ہے تو انسان کم دولت میں تو اچھی زندگی گزارسکتا ہے لیکن تنہائی اور بے سکونی میں کیسے اچھی زندگی گزارے گا؟اس لیے تم اس بات کی فکر مت کرواور پلیز مجھے اس ٹا بک پراورکوئی بات نہیں کرفی میں نے فیصلہ کرلیا ہے میں دانیال سے شادی پر تیار ہوں



تمہاری ماں تو نہیں ہوں لیکن بیٹا مجھے بھی تمہاری فکر بالکل زیبی کی طرح ہے انہوں نے تمہید باندھی۔ کیا بات ہے آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں۔

بیٹا دراصل بات ریہ ہے کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے وہ اینے منہ ہے کہتا کچھ ہیں لیکن اس کی آئیسیں سب بتادیق ہیں، بیٹاتم سمجھنے کی کوشش کرود میکھواس معاشرے میں تنہا عورت کی کوئی عزت کوئی مقام نہیں لوگ الملي عورت كوغلط نگامول سے بھی دیکھتے ہیں۔ بیٹا بوڑ ھاباپ بھی کب تک اولا د کو شحفظ دیے سکتا ہے اصل تحفظ تو شوہر ہی فراہم کرسکتا ہے۔ دیکھو بجے تم مجھے غلط مت سمجھنا میں تمہیں اس دنیا کی حقیقت بتاری مودیکھو بچے اگرتمہاری ماں زندہ موتی تو وہ بھی تم سے رین باتیں کرتی جومیں کہدرہی ہوں بیاء ابھی تمہارے یاس وقت ہے اگر ایک بار سے وقت ہاتھ سے نکل گیا توسمجھو کہ مبھی والیس نہیں آئے گا۔ یہ وقت بھی ایسے ہے جیسے متھی ہے ربیت میسل ری ہو۔ تیزی ہے جلدی ہے بس نکلتی چکی گئی۔ تم مجھ رہی ہون ناں۔ انہوں نے بات کے اختیام پر رومانہ کی طرف دیکھا تو اس کی آ تکھوں کی کی اس کی پریشائی آیا کی نظروں سے حھيپ ندسكى \_

اچھاتواب ابو نے خودکوا تناہے بس محسوس کیا کہ گھر کے معاطے میں انہیں آپاک مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے سب میری وجہ سے ہوا آخر 6,5 سال سے وہ مجھ سے کہہ کہہ کر مایوں ہوگئے ہوں گے تو انہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ملا ہوگا۔ اُف میرے اللّٰہ میرے ابو نے خودکو کتنا ہے بس اور لا جار سمجھاا ورمحسوس کیا ہوگا۔ سب میری علطی کے لیکن اب میں اپنی علطی کو سب میری علطی کے لیکن اب میں اپنی علطی کو

ساری تفصیل بتادی جے من کروہ ہنس دی۔

آپا آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے بریانی لاتی ہوں، ہم نے ابھی ابھی کھائی ہے بہت مزے کی بن ہے آپ بھی کھا کر بتا کمیں کیسی ہے روی نے کہتے ہی کجن کی طرف قدم بڑھا لیے۔

ارے بیٹا تہہیں گئی بارکہا ہے کہ مجھے آپا تو میں تہہارے باپ کی ہول مت کہا کرو، آپا تو میں تہہارے باپ کی ہول تہہاری تو بھی گئی ہوں رشتے میں، آپانے اسے نوکا تو وہ ہس کر کہنے گئی ۔ آپا مجھے آپا کہنے دیکے میں کریں ناں ،اس نے اسے لاڑے کہا کہ رقیہ آپا کہن دیکے دیا ہے کہا کہ رقیہ آپا کہا کہ رقیہ آپا کہا کہ رقیہ آپا کے دیا ہے کہا کہ رقیہ آپا کہ کہ کرجھے اسے اجازت دے دی۔

''آپاآج آپ روہانہ کو سمجھا کے دانیال کے ساتھ شادی کے لیے تیار کرلیں بڑی مہر بانی ہوگی آپ کی، جواد صاحب نے پریشانی سے کہا تو رقیہ آپ کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔''ارے بیٹائم ایسے مت بولو، میں انشاء اللہ پوری کوشش کرول گی۔ ابھی وہ مزید بھی کچھ کہنے والی تھیں کہ رومانہ بریانی کی گربا گرم خوشبودار بلیٹ ٹرے میں سجائے لے آئی۔ آپاسب باتیں بعد میں پہلے میرے ہاتھی مزیدار بریانی کھا کر مزے اڑا میں۔ اس نے مزیدار بریانی کھا کر مزے اڑا میں۔ اس نے فخرید کہا تو آپا بلیٹ کی طرف متوجہ ہوگئیں اور جواد صاحب اٹھ کی طرف متوجہ ہوگئیں اور جواد

رقیر آپانے جیسے ہی بریانی کی خالی پلیٹ واپس ٹرے میں رکھی رومانہ ٹرے اٹھا کر پچن کی طرف جانے گئی تب آپانے اس کا ہاتھ پکڑ کر طرف جانے پاس بٹھالیا، رومی بیٹا میرے پاس بٹھو تھوڑی دیر۔انہوں نے ایپ پاس جگہ بناتے کہا تو دہ بیٹھ گئی۔

''جی آپاکیا ہوا کوئی بات کرنی ہے کیا۔ کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔'' ہاں بیجے دیکھو



وصال ہے تشکیل کر مجھے تُو پہار کر مجھے ..... ذرا تبدیل کر مجھے صحرا کی بیتی ریت سے آ کر جھے بچا تو مُصنر ہے سیٹھے یالی ک إكتجميل كرمجه ہوجا ئیں نہ خراب کہیں میری عادتیں ہرظم پرنداس طرح تعمیل کر مجھے اب اس طرح ہے مجھ کرا دھورانہ چھوڑ أو میں ہوں تیراوعد ہتو اب تکیل کر مجھے حپھوڑ کرمیراو جو د بجل می بخش د سے میں اِک اندھیری رات ہوں قندیل کر ججھے اس کی ویران آئھوں میں روشنی کی بھرگئی کہ ا جِياْ تَک د و بارہ سوچتے ہوئے اس کا فون نج اٹھا، اسکرین پر رخسانہ کا نام دیکھے کر اس نے پھر سے کاٹ دیا۔

''سوری بجو، میں اب ِمزید تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔میری زندگی پرمیرا بھی حق ہے اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزرنا جاہتی ہوں۔ میں بھی جا ہتی ہوں کہ جھے سے پیار کرنے والاشو ہر ہوجش ہے ہیں اینے دل کی ہر بات کہہ سکوں اور جہاں تک روپے پیسے کی بات ہے تو میرے نصیب میں جتنا بھی پیسا ہو گا مجھے مل کر رہے گااوراگر مجھے کم پربھی گزارا کرنا پڑے تو میں صبروشکر ہے کرلوں گی بس اللہ سے یہی وعاہے کہ بجھے پیار اور عزت وینے والاشو ہر ملے، اس نے آسودگی ہے سوچتے ہوئے موبائل آف کردیا اور مطمئن سی ہوکرا پنامستنقبل اللہ کے سیر دکر کے کچن میں جلی آئی۔ آخر کو ابوا در آیا کے لیے انچھی ک حائے بھی تو بنانی تھی ۔

소 소.....소 소

سیدهاروں گی ۔ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی مکن میں کدر قیدآ یا کی آ واز سے چونک کی جو کہدرہی

کیا ہوا بیٹا کیا سوچ رہی ہو۔میری کوئی بات بری لگی ہے۔ دیکھو بیٹا مجھے غلط مت سمجھنا امھی وہ اور پچھ کہنا جاہ رہی تھیں کہرومانہ نے بے اختیاران کے ہاتھ تھام کیے۔

" نہیں آیا مجھے آپ کی کوئی بات بھی بری نہیں لگی ، آپ سب تو میرے اپنے ہیں میرے بھلائی کے لیے پریشان ہیں پر میں ہی ناسمجھ کی جو التصے اور برے کے فرق کومحسوں نہ کرسکی ۔ آ ہے ابو ے کہدویں کہ انہیں میرے لیے جوٹھیک لگے وہی کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' کہتے کہتے ایس کی آئکھیں بھیگ گئیں۔ ' جینتی رہو بیٹی اللہ شہبیں بے شارخوشاں دے ہے۔ مہبیں احیما شوہراور بیار کرنے والاسسرال ملے'' رقیہ آیانے محبت سے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ یاس ہی رکھے موبائلِ برآنے والے فون کی بیل سے دونوں چونک سئیں ۔ س کا فون ہے بیٹا اٹھالوناں ، کٹ جائے گا۔ کافی دریہ سے بچتے فون کی طرف اشارہ كرتے ہوئے آيانے كہا۔

' ' نہیں آیار ہے دیں ایسے ہی کوئی پر نیثان كر رہا ہے۔' اس نے بحو كا فون كا شخ ہوئے کہا۔ اچھاتم بیٹھومیں تمہارے باپ کو میخشخبری بنا کر آتی ہوں کہتے ہوئے آیا کمرے سے نکل كئيں تو جھم سے اس كى آئھوں كے سامنے دانال کا عکس جھلملانے لگا۔خوبصورت، بردھا لکھا،خوش اخلاق ،ملنسارا ورسب ہے بڑھ کراس کے ابو کی پیند تھا۔ وہ اچا تک ہی بہت مطمئن ہو

و مران بهت بول

READING Section





'' آخر کیا سوچ کرآپ نے ذولی کوگاؤں جانے کی اجازت دی ہے؟ وہ بھی الیلی کو .....؟ مونی بولی اور بیری کوبھی ساتھ بھیجیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ذوئی کو وہاں بھیجنے کی ۔'' مخند ہے و ماغ ہے سوچے ہم نے اپنی بیاری بیٹی سے وعدہ کرلیا ہے اسے گاؤں ....

نبینداورخواب کارشته تو بهت گهرا ہے یر تیرانکس ای آنکھوں میں میری تفہراہے ز دیا کرونیں بدل بدل کے تھک گئی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ آ تھوں میں دلا ورخان کی صورت سائی ہوئی تھی۔ بیداحساس بہت ہی عجیب ساتھا کہ اس کے شمکر کے گھر میں موجود تھی۔ وہ خود بھی دہاں موجود تقااوراب وه اینے ہی گھر میں تو ایسے نظرانداز تہیں کرسکتا تھا۔

وہ کمرے سے باہر نکلی تو راہذاری میں طلتے ہوئے اس کی نظر جنت کی لی کے کمرے پریڑی جس کے اور کھلے دروازے سے روشی باہرنگل رہی تھی۔ زویانے دروازہ ہاتھ ہے چیچے دھکیلاتو جنت کی بی کو جائے نماز ہے اٹھتے ویکھا۔ وہ تبجد پڑھ کے فارع ہوتی ھیں ۔

جِوْمِينِ اندر آجاؤن ....؟ ''زويانے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی اجازت جا ہی۔ ''آ جاؤ۔''جنت بی بی نے اس کی طرف مسکرا '' کردیکھا۔

'' کیا بات ہے مہیں نینر قبیں آ رہی؟'' ولا *ور* خان كب و بال آيا تقااس كى خود كلاى س جا تقااس ے بوجھا تو دہ ڈرکے اجھلا۔ "اوہ آب ہیں۔"بولی نے اسے دیکھا تو دل

تھام کے بولا۔ ، دہنیں مجھے اتن جلدی سونے کی عادت نہیں

" تو اچھی عادت ڈالنی جا ہے تا۔ "دلاور خان نے اچھی پر خاصا زور دے کر کہا تھا۔ بولی کو غصہ تو بہت آیا تکر ضبط کر کے مسکراویا۔

"او کے گذ تائث " ولاور خان نے سنجید کی سے کہااوراس پر ایک سرونگاہ ڈال کر وہاں سے جِلا

''خاک گڑ تائٹ۔ بیڈیتائٹ ہے بیرتو۔ میں نہیں رکنے کا یہاں بس میں کل ہی واپس جاؤں گا۔'' بولی نے منہ بسورتے ہوئے خووسے فیصلہ کرلیا۔" ☆.....☆

(روشيزه 120 ع



ابول سے خاری کرتے ہوئے بستر بید بیٹھ گئے۔' مگر بھی میں اور بیوہ عورت میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔
میں تو بس نام کی سہا گن ہوں۔'
''آپ کے شوہر۔' اچا تک زویا کی نظر بیڈک سائیڈ ٹیبل پر کھی ایک فریم شدہ نصور پر جابر ڈی جس میں جنت بی بی دلہن کا لال جوڑا پہنے ہوئے تھیں اور ان کے برابر میں دلا ورخان دولہا بنا بیٹھا تھا۔
اب ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی۔ زویا اب ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی۔ زویا وہ جسم میں کرنٹ سادوڑ گیا تھا۔ وہ تصویر دیکھ کر۔۔۔۔۔ وہ جسے دل ہی دل میں اپنا ہم سفر مانتی تھی۔ جس کے دول بی دل میں اپنا ہم سفر مانتی تھی۔ جس کے دول بی دل میں اپنا ہم سفر مانتی تھی۔ جس کے دول بی دل میں اپنا ہم سفر مانتی تھی۔ جس کے دول بی دن بنا نے کے خواب آ تکھوں میں سجائے

''شکریہ۔' وہ اندر جلی گئے۔ ''تم سوئی نہیں ابھی تک۔' ''نیز نہیں آرہی ،شاید نی جگہ ہے اس لیے۔' ''میرے لیے تو یہ جگہ نئی نہیں ہے بھر بھی بھتے نیند کیوں نہیں آتی ؟'' جنت لی بی کا انداز خود کلامی ساتھا مگرز و یا ان کی بات س چکی ہی۔ بات س چکی ہی۔ ''آ پ کون ہیں؟ بختا ورانگل کی۔'' ''بہوہوں۔'' ''نیوہ تھی بھی ،اب نہیں ہوں۔'' وہ گہتے کہتے آپیکیا گئی۔ ''بیوہ تھی بھی ،اب نہیں ہوں۔'' وہ گہراسانس



اور .....میرے میکے والوں نے جو تنین مربعے مجھے بیاہ کے وقت دیے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔اس کیے باباسا میں نے مجھے میکے بھیخے سے انکار کر دیا۔ اور میرے میکے والوں نے اس شرط یہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی کے باباسائیں دلاورخان ہے میری شادی کر دیں۔ دلاورخان کی بہن مومندمیرے بھائی کی بیوی ہے، جار نیچے ہیں اس کے در بیٹے ، دو بیٹیاں۔ اگر میدان کی بات نہ مانتے جو جھکڑا ہوتا، بدمز کی ہولی۔ دلا در کی بہن اور میں وٹے سٹے کی شادی میں بندھے تھے۔ جب ہی ذ وارخان اولا د کے لیے دوسری شادی ہیں کر سکا تھا کہ کہیں اس کے ایبا کرنے سے میرا بھائی اس کی بہن کوطلاق نہ دے دے۔''

جنت بی بی خود بخو داین کہانی سناتی چکی گئی۔زویا نے محسو*ں کیا کے وہ بہت عرصے سے اپنے* اندر کی آ داز کو دبائے میکھی ہیں ، بات کرنے کوٹرس رہی ہیں۔ جیب ہی اسے بلاجھجک اور بے دھڑک سب کہدر ہی تھیں اورز ویا بہت توجہ سے سن رہی تھی ۔ ''نواب ميرامطلب ہے دلا ورخان آپ ہے شادی کے کیے خوتی خوتی راضی ہو گیا تھا کیا؟'' زویا نے سوال کیا۔

''مہیں اسے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجها بميشها درا دلا دسمجه كريالا تفاروه مجهير مال كا درجہ دیتا تھا ، پھر بھلا وہ مجھ سے شادی کے لیے خوتی خوشی کیسے راضی ہو جا تا ..... ير ہونا يرا، بابا سائيں کے سامنے اٹکار کی جرائت کسی کونہیں ہوتی۔ انہوں نے دلا در کوانی جائدادے عاق کرنے کی دھمکی دی محی تو و وہ جیب کر گیا۔ بے جی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ ہے منت ساجت کی تو وہ مان گیا۔ میں نے مجھی بہت انکار کیا ہر میری بھی کسی نے نہیں سی۔ پھر میں بھی بیسوج کے جیب ہوئی کہ میکے جاکے کون ی

پھرتی تھی وہ پہلے ہی کسی اور کا جیون ساتھی بن چکا تھا۔ پیاحساس زویا کو بل بھر میں بے جان کر گیااس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاھیا ،اسے لگا کے وہ گرجائے گی جب ہی وہ ایک دم سے بیڈے كنارے پر دھے كئى۔ اور لمبے لمبے سيانس لينے لكى۔ اس کی حالت اس کھلاڑی ایسی ہور ہی تھی جو بہت لیبا راسته دوژ کر مطے کرتا ہوا وہاں تک ہنچے اور وہاں چھج کراہے بتا چلے کے بیمنزل تو اس کی تھی ہی ہیں وہ تو سراب کے پیچھے دوڑتا رہااب تک۔خواب تعبیر سے ہلے چکنا چور ہو گئے تھے۔ جن کی کر چیاں زویا کی آ نگھوں میں چبھرہی تھیں۔جنت کی لی سبیج پڑھتے ہوئے اسے دیکھر ہی تھیں۔ پچھسوچ رہی تھیں۔ غلطی ہم سے نجانے کہاں ہوگئی؟

عشق آ تھوں ہے ہوا اور زندگی ہاتھوں سے

'' دلاور خان آب کے شوہر ہیں اب۔'' زویا نے خود کوسنجالتے ہوئے نارل انداز میں پوچھا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " جيچ ٻين"

'' 'نہیں، بیچے ہوتے تو شاید بیوہ ہولی۔ دلاور خان سے شادی نہ کرتی ، جنت کی بی نے دکھ بھرا سانس کیا۔

''حیرت ہے بیچ نہیں ہوئے پھر بھی بخاور انکل نے آپ کوایئے جھوٹے بیٹے سے بیاہ دیا۔ زویانے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

''زوار خان کے مرنے کے بعد میں یہاں رہ کے کیا کرتی اولا د تو تھی نہیں۔ میرے میکے والے مجھے میکے لے جانا جائے تھے۔جو کے میرے ساس سسر کومنظور میل تھا۔ میرے سسر کو ڈر تھا کہ آگر میں میکے چکی گئی تو ذوار خان کی بیوہ کی حیثیت ہے اس کے جھے کی جائیداد بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں کی



ہوئے کہا تومسکراکے بولی۔

" ہاں زویا بی بی، بیرٹی وی نے سب سکھا دیا ہے، پڑھی ملھی ہوں بس دسویں جماعت یاس کی تھی شادی ہوگئی۔ یہاں جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ سب بے کار ہے ہم ان فرسودہ رسموں ،رواجوں سے جان تہیں چھڑ واسکتے۔''

'' ولا ورتو باہرر ہتا ہے زیادہ تر ہشہر میں پڑھالکھا ہے۔اس کی سوچ بھی الیم ہی ہے؟" زویا نے دردے سے معضے سرکو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے

شہر میں پڑھنے یارہنے سے انسان اپنی اصل تھوڑی بھول جاتا ہے۔شہروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے طاقتور، کمزور کو غلام بنا کے خوش ہوتا ہے، بڑا حیفوٹے پیہ حکومت کرتا ہے امیرغریب کو حقارت سے د مکھاہے۔تو بھلادلاورخان خودکو کیسے بچاسکتاہے۔ تحكم چلانا بحكم دينا تو مردكي فطرت ہے۔ اور يهال گاؤں، پنڈوں، دیبانوں میں مجھی بڑے زمیندار، جا گیرداراور دو برے اینے کمیوں ،مزارعوں اور ہار پول کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں ۔ وہ اپنی سرشت کیسے بدل کتے ہیں۔اپن رعایا پیچم چلا کے، ا ین حکومت چلاتے ہیں وہ ..... نیا کیا ہے اس میں؟ بادشاہی کا شوق کے ہیں ہوتا؟ تخت و تاج کے برا لگتا ہے؟ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں۔آپ کوسرآ تھوں پر بٹھائیں آپ کے تلوے جا میں۔ بھلا کون ایسانہیں جاہے گا۔ يہاں توسب راج كرنا جائے ہيں۔ جا ہےاس كے کیے نسی کو تاراج ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔' جنت کی لی اینے اندر کی بھڑاس نکاکتے ہوئے

بستريريتم دراز موسيس\_ ' دس ہے؟'' زویا کوخود '' زویا کوخود ہی ایناسوال یے معنی محسوس ہوا تھا۔

تبدیلی آجانی ہے میری زندگی میں ..... میرے باب، بھائی بھی تو اپنے فائدے کے لیے جھے واپس لے جانے کی بات کر رہے ہیں، بس پھر کر لی شادی میرے میکے دالے آگئے اور حویلی والے شریک ہو گئے۔ جارسال ہو گئے ہیں اس بیاہ کو .... میں نے نکاح کے وقت دلاور خان کو دوسری شادی ک اجازت دنے دی تھی۔زبانی بھی اور تحریری بھی میرے باہے، بھائی نے اعتراض کیا تھا پر زیادہ بول نہیں سکے تھے۔ کیونکہ میں تو بالجھ ہوں ....حویلی کا وارث پیدانہیں کر علق۔ جب ہی میں نے دلاور خان کود وسری شادی کی اجازت دے دلی تھی۔

''وہ تو مرد ہے تین شا دیاں اور بھی کرسکتا ہے۔'' جنت بی بی بو لتے بو لتے خاموش ہو کسیں جیسے

''میتو بہت ظلم ہے، زیادتی ہوئی ہے آ پ کے ساتھ۔''

زویا نے مترحم آمیز نظروں سے انہیں و کھھتے

'' میتو دستور ہے یہاں کا ، دلا در نے ہمیشہ مجھے ماں والا احترام دیا ہے۔ بندرہ سال جھوٹا ہے وہ جھے ے اس کے کام میں ایسے بھاگ بھاگ کے کرتی جیے ماں اپنے نیچے کے کام کرتی ہو۔ اس نے جھی میرا بہت خیال رکھا ہمیشہ اپنا ہر د کھ سکھ وہ مجھے آ کے ہاتا۔ کیا باتھ تقدیر ہارے ساتھ بیکھیل کھیلے گی۔ وہ مجھے اور میں اسے میاں بیوی کے رہنتے میں قبول ہی ہیں کر یائے آج تک۔اورنہ بھی کریا تیں مے۔ '' جنت لی لی نے یانی کا گلاس اٹھا کرمنہ ہے لگا ليا، بولتے بولتے گلاسوکھ گيا تھاان کا۔'

" آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں لب و لہجے سے باتوں

زویا نے ہمدردانہ نظروں سے انہیں و سکھتے

**Setton** 



'' زندگی ہے کیا محلہ؟'' وہ کھوئے کھوئے اواس ليح ميں بوليں۔

"زندگ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں \_ بیتولوگوں کےرویے، برتا دُسوچ ،حالات اور ماحول طے کرتے ہیں تا کے ہماری زندگی کس رستے یہ جلے گی، کیسے گزرے گی؟

، زندگی تورب سوینے کی بہت بر<sup>د</sup>ی نعمت ہے اور ہم اس نعمت کا نہ تو شکرا دا کرتے ہیں نہاس زندگی کا حق ادا کرتے ہیں بس اے ضائع کر کے قبر میں جا سوتے ہیں۔"

"" ہے ان رسمول،رواجول سے بھی بعناوت کیوں تبیں کی؟ کیا بعناوت کا کوئی خیال تبیں آیاآپ کے دل میں۔'

زویا نے ان کے تھے تھکے گندی رنگت دالے خوش شکل چہرے کودیکھا۔

''خيال تو بہت دفعه آيا، ليكن خيال كوهمل كا پیرئن دینا آسان مبیس ہوتا۔اورصد یوں سے فرسودہ رسموں کی جہالت آمیزعملداری کرنے والے جابر اورشاطر جا گیرداروں کے چی مجھ جیسی کمزورعورت کیا كرسكتي ہے بھلا؟ نقار خانے میں طوطی کی آواز كوئی تہیں سنتاز ویا بی کی ۔''

''ولاور کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟'' زویانے نوجھا۔

" محمك ب خيال ركه تا بي جيك ببلار كه تا تعامر وہ خود بچھ سام کیا ہے اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہے۔شرمندہ شرمندہ سا،نظریں چراتا، دور دور رہتا ے۔ بہت مشکل ہے نا اس کے لیے اس رشتے کو

جنت لی لی نے ایمانداری سے بتایا تو وہ سلگ

کر بولی۔ ''اگراہے بیرشتہ قبول کرناا تناہی مشکل لگ رہا

تھا ہشرمندگی کا احساس ستا تا رہتا ہے اسے تو وہ اس وفت اسٹینڈ لیتا ڈٹ جاتا، انکار کر دیتا آپ ہے شادی کرنے سے مگر کیے کرتا انکار۔اسے بھی تو دولت جا ہے تھی نا۔''

'' دولت کے مہیں جا ہے؟'' جنت بی بی

'' پھر بھی رشتہ تو جوڑ اے نااس نے آپ سے۔ نکاح کوئی مذاق تو تہیں ہوتا۔ کیا ہے تو اب نہھائے بھی اس رشتے کاحق بھی ادا کر ہے۔'' زویا کوساری حقیقت جاننے کے بعد دلاور خان پرغصہ آرہا تھا بلکہ حویلی کے سب مردوں کووہ خودغرض اور لایکی مرد ہونے کا خطاب دل ہی دل میں دیے بھی چکی تھی۔ '' میں خود بھی نہیں جا ہتی کہ وہ اس رشیتے کا حق اوا کرے۔ بیہ ہم دونوں کے کیے مشکل ہی نہیں نا ممکن بھی ہے بیندرہ سال کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں موتاز ويالي لي-'

جنت کی لی کے گفظوں اور کہیج میں زندگی کی رمق باتی تہیں تھی۔ وہ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر حالات ہے مجھونہ کر چکی تھیں ۔کوئی ،خوشی ،کوئی امید ان کے اندر تہیں رہی تھی۔ وہ ہر طزح سے تھک کر متھیار ڈال چکی تھیں۔ انہیں زندگی سے اب کوئی خوشی ، کوئی رنگ نہیں جا ہے تھا۔ دہ تو بس اینے دن بورے کررہی تھیں۔

''ارے ایسے کیے ناممکن ہے؟''زویا پر جوش لهج میں بولی۔

'' ہمار ہے نبی یا ک حضرت محمد السیم اور حضرت خد بجبہ ا سیالیہ سے بندرہ برس برس مسی عمر میں۔آب دونوں کی شادی ہوئی اور کتنی کامیاب

ہوئی کیا ہم نہیں جانے۔'' '' محک کہتی ہوتم لیکن بیٹی ہم نبی ولی تھوڑی ہیں عام انسان ہیں۔ ہارے لیے بیسب اتا آسان



نہیں ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں عمل کے معالے میں۔ اور جب ایک لڑکے کوایک عورت نے مال کی طرح بالا ہواس کا خیال رکھا ہوتو بہت ہی مشکل ہے مدس ۔''

یہ جنت بی بی نے اسے صور شحال کی نزاکت مجھائی۔

''ہم آپ مسلمان ہیں ناں، پھر بھلا اپنے نبی

پاک اللہ کی سنت پر ممل کرنے میں جھجھک کیسی؟'

''تم بھی اپنی جگہ تھیک ہو، پر دل اس دشتے اور
تعلق کو نہیں بانیا۔ جس رشتے کو دل قبول نہ کرے
اے ممل کا لباس بہنا نا تو منافقت ہے اس دشتے کی

تذلیل ہے۔''

جنت کی نے سنجیدہ اور سپاٹ کیے ہیں کہا تو زویا بس انہیں و مکھ کررہ گئی۔ فجر کی اذان شروع ہوگئ تھی۔ وہ ان کو سلام کر کے اپنے کمرے میں جلی آئی۔وضوکر کے نمازادا کی اور سونے کے لیے بستر پر سے گئی

اس کا دماغ سلگ رہا تھا دل الجھ گیا تھا۔ روح یا گلوں کی طرح جسم کے زندان میں سر شخ رہی تھی ....محبت کی طرفہ ہوتو ائی طرح سر پنجا کرتی ہے۔ رونے پر کوئی آئسو پو نچھنے والا جیس ملتا نہ ورد با نظنے والا۔ ابنا درد آپ ہی سہنا پڑتا ہے اپنے آئسو اپنے ہی دامن میں سمونے پڑتے ہیں وہ بھی کی کی ہمدردی یا ہے بغیر۔

''زویا، وہ بھی تہماراتھائی نہیں، اس نے بھی تم سے نزی سے پیار سے بات تک نہیں کی ہمیشہ تہماری insult کی ہے اور اس کا بید گھر میہ ماحول، اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی موجود ہے۔ وہ شوہر ہے ایک بے بس عورت کا۔وہ ایک بٹا ہوا مرد ہے ہے ایک فورسر اور مغرور آ دمی، اور تم اس کے ساتھ کی

مشکل راستہ جن رہی تھیں وہ راستہ جس کی کوئی منزل ہیں نہیں ہے، وہ راستہ جوسراب کی طرف جاتا ہے تم ملیں اور زندگی میں کہیں ایکہ جسٹ کرسکتی ہو۔ یہاں نہیں کر تھیں، نہ کہیں ایکہ جسٹ کرسکتی ہو۔ یہاں تہہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بڑا فریب کھانے ہے بہلے ہی سنجل جاؤ۔ تہہارا یہاں آنا شاید تقدیم کی طرف ہے تہہیں خبر وار کرنے اور سمجھانے کے راستہ وکھانے اور درست سمت سفر کرنے کے لیے راستہ وکھانے اور درست سمت سفر کرنے کے لیے راستہ وکھانے اور حرست سمت سفر کرنے کے نہیں کرنا چاہے۔ ولا ور خان تہہیں کہونہیں سمجھتا ہوں کے ایک بر گمیز اور بے باک لڑکی کے والے ایک بر گمیز اور بے باک لڑکی کے والے ایک بر گمیز اور بے باک لڑکی کے والے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا راستہ الگ کرو۔ تم اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا راستہ الگ کرو۔ تم اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا راستہ الگ کرو۔ تم اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا راستہ الگ کرو۔ تم اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا راستہ الگ کرو۔ تم بھی نہیں تھا۔ "

ں یں ہا۔ زویا کواس کے دل ور ہاغ نے سمجھایا تواس نے بھی کھلے ول سے حقیقت کوتسلیم کرتے ہوئے اپنے آئنو پونچھ لیے۔ آئنو پونچھ لیے۔

☆.....☆

ول ساڈا شاکر شخشے وا افسوس! لوہار دے ہتھآ گیا صبح ساڑھے آٹھ ہے اسے کر یمال نے بڑے زوروشور سے جگایا تھا وہ بمشکل ایک گھنٹہ سوئی تھی ہمیں کھل نہیں رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ہمیں مسلتی ہوئی اٹھ نبیجی۔ ہمیں مسلتی ہوئی اٹھ نبیجی۔ ''بی بی سائیس! ناشتہ تیار ہے۔''

ارتے ہوئے پوچھا۔ ''ہاں لی لی،سب فارغ تھی گئے ہن۔' ''ٹھیک ہے تم جاؤ میں تیار ہو کے آئی ہوں۔'' زویا اپنے سوٹ کیس میں سے کپڑے نکا لنے لگی۔ کریمال واپس جلی گئی۔

''سب نے کر لیا ناشتہ۔زویا نے بستر سے

Section

یہ تو چنگی گال (بات) ہے۔ ' ہے جی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ خاموشی سے جوس چین رہی۔اس کے دماغ میں جنت بی بی سے رات کے دفت ہوئے والی گفنگو کردش کررہی تھی۔

'' ہاں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وکھاوے کی نمازیں بھی ایک آرٹ ہےان جیسوں کا۔'' دلا درنے کی ہے کہا۔

کا۔ 'دلا ور نے کئی ہے کہا۔
'' بے نمازی ہے دکھا و ہے کی نماز کہیں بہتر ہے
گے اسے دیکھ کرکسی ہے نمازی کو نماز اوا کرنے کی
ترغیب تو مل ہی سکتی ہے اور ویسے بھی میں اپنے
کمرے میں نماز اوا کر رہی تھی وہاں مجھے کوئی ویکھ
نہیں رہا تھا سوائے میرے اللہ کے۔ بے جی نے
کب ویکھا مجھے معلوم نہیں۔' زویا نے سیاٹ لیج

'' ولا ور پیر ،اس طرح نہیں کہتے۔'' بے جی نے دلا وز خان کوٹہو کا دیا۔

" مجھے بوئی کے ساتھ باہر جانا ہے کہاں ہے "

وہ جوں ختم کر کے گھڑی ہوگئی۔ '' باہر بمیٹھک میں ہے۔'' دلاور خان نے جواب دیاای وقت بخیادر خان چلے آئے۔ بے جی اور رضیہ ایک دم سمٹ می گئیں۔ دو یے بیروں یہ ٹھیک

ے اوڑ ھے لیے۔ نظریں جھکا کر کھڑی ہوئیٹیں۔ زویا ان کو بغور دیکھ رہی تھی ان کے تاثرات نوٹ کررہی تھی۔ بختا ورخان کوسلام کیا توانہوں نے

بہت شفقت سے جواب دیا۔

'' وعلیم السلام، کیا حال ہے بتری؟ نیندتو ٹھیک ہے آئی نایہاں؟''

" ہاں ہاں میمی وجہ ہوگی اور آج کیا پروگرام

"السلام وعليم!" وه نها كرتيار ہوكے بے بى
كے پاس آئى تو رضيہ اور دلا ور نے بھى اسے بہت
حيرانگى ہے ديكھا تھا۔ سفيدٹرا وُزر پرلمباسا اسٹائکش
فراك پہنے، سيلے بالول كو كھلا چھوڑ كروہ سر پہ گلابی
آئيل اوڑھے اس شائنگ پنک فراك ميں اور بھى
زيادہ كھلى كھلى رہى تھى۔ ميك اپ كی ضرورت ہى
نبيں تھى اسے ہر طرح كا ميك اپ حسن و دلكشى
قدت نے اسے عطا كرديا تھا۔ اس كى تو سادگى بھى
قدت نے اسے عطا كرديا تھا۔ اس كى تو سادگى بھى
كمال تھى۔ دلا ورخان اس كے اپنى جانب و كھنے پر
نگاہ چرا گيا۔

ولیکم سلام، جیوندی رہ دھیے، آبیٹھ، کیا کھائے گی میری دھی؟''

بے جی نے اسے ویکھتے ہی مسکراتے ہوئے بہت محبت سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا۔

" کچھ جیس ہے جی مضرف ایک گلاس دورھ یا وس-"

زویانے مسکراتے ہوئے کہااس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔اور آئکھوں کی سوجن اور سرخی اس کے رت عکے کی غمازی کررہ ی تھیں۔ولا ورخان کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔اسے یوں لگا جیسے اس کی آئکھیں کوئی کہانی سنارہی ہوں۔

''کریمال، جوں لا اور باقی ناشتہ ذراشہر کے ائیں۔''

یں نے جی نے کریماں کو تھم ویا اور اُس نے فورا تھم کی تعمیل کی ۔

ں ۔ں۔ '' لگتا ہےتم رات بھرسونہیں سکیں ۔'' دلا ورخان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' ہاں آکھیاں لال ہورہی تھیں میہ کریماں بھی کملی ہے کہا تھا آگر بی جا گرہی ہوتو تا شینے کا بولنا پر اس نے تو تخصے جگاای دیا۔ مجمع میں نے دیکھا تو تو مجمع پر بڑھر بڑھر ہی ماشاءاللہ۔

(1260-----



'' کیا ٹابت کرنے آئی ہوں یہاں؟'' وہ اس کے جاند چہرے رُگھورر ہاتھا۔ '' نیک پروین بن کے سب کا دل جیت کے اپنے لیے اس حویلی میں راہ ہموار کرنا جاہتی

ہونے شادی کرنا جا ہتی ہو مجھ سے؟'' ''میرے متعلق اپنی ہرغلط بہی اورخوش بہی ختم کر لو کیونکہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔'' زویا نے بڑے صبط سے جواب دیا وہ مسلسل اس کی بےعزتی کررہاتھا۔

''کیوں تم تو مجھے بہت پسند کرتی تھیں، بہت چاہتی تھیں ناں؟ وہ جبھتے ہوئے کہیج میں بولا۔
''جواب تو تم نے خود ہی دے دیا ہے''تھیں''
کہہ کر اور و لیے بھی مجھے بردل مرد ہرگز کیسنہیں ہیں۔ ایک بیوی کے حقوق تو تم ادانہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بیوی کے حقوق تو تم ادانہیں کر سکتے دوسری کا شوق چرایا ہے۔'

''شٹ اب۔'' دلا ورخان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا اس کے گلائی گال پراپنے نشان جھوڑ گیا تھا۔ رضیہ ادھر آرہی تھی یہ منظر دیکھ کر گھبرا کر بے جی کو بلانے دوڑی۔

'' تمہاری ہمت کیسے ہوئے مجھ سے یہ بکواس کرنے کی؟ بھی اپنے آپ پینظر ڈالی ہے آ وارہ بے حیا، ہرونت مرددل کے نے رہتی ہو۔ یہاں بھی لے آئیں ناان چھچھور دل کو۔''

ہے۔' '' بھائی کے ساتھ گاؤں کی سیر کروں گی، اپنی زمینوں کا چکر بھی لگاؤں گی۔زویانے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

''ہوں،ٹھیک ہے کسی چیز کی ضرورت ہوتو ہے دھڑک بتاٹا،شر مانانہیں اسے اپنائی گھر مجھوا ور دلا در خان '' وہ زویا ہے بات کرتے کرتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔

''جی باباسا کمی !' وه مؤدب ہوکر بولا۔ '' ہماری دھی رانی کوگا وں کی سیر کراؤ اور اپنی زمینیں بھی دکھاؤ اور خوب خاطر داری کرد ہمارے مہمانوں کی ، کوئی کمی نہیں رہنی جاہیے ان کی مہمان داری میں \_س رہی ہوعلیشاں لی لی ۔'' داری میں \_س رہی ہوعلیشاں لی لی ۔''

یے جی نے ہاکا سامسکرا کے جواب دیا۔ بیتھم بیوی اور بیٹے دونوں کے لیے تھا۔ زویا نے دیکھا دلا درخان اس تھم سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ گویا اے زویا کا وہاں آنا بہت نا گوار گزر رہا

ریاحساس زویا کے لیے بہت شرمندگی کا باعث فا۔

'' میں شہر جا رہا ہوں جار پانچ دن لگ جا کیں سے مجھے۔ تب تک دلاور خان تم ادھر کا کام دیکھو سے۔''

رواری ہے بابا ساکسی' دلاور خان نے فرہانبرداری ہے کہا اور ان کے شہررادانہ ہوتے ہی زویانے بھی اپنے شولڈر بیک میں اپناڈ یجیٹل کیمرہ اور یارڈر، پیپر بین موبائل وغیرہ رکھے۔ اور ایخ کمرے ہے باہر آرہی تھی کہ دلادر خان سے راہداری میں سامنا ہو گیا۔ وہ گزر جانا چاہتی تھی کیا۔

دوشیزه 121



ے پہلے اپنے گریبان میں تو جھا نک لو۔ آ کینے میں پہلے اپنا چبرہ تو دیکھ لوجو ہے بسی کی گرد سے اٹا پڑا

" شٹ اپ '' دلاور خان کا خون کھول اٹھا۔ اسے خود پہ قابو نہ رہا اور بھر سے اس کے رخساریہ طمانچەرسىدرد يا\_

"دولاور پترزک جا کیا کررہاہے؟" ہے جی کی آ واز ان دونوں کو سنائی دی۔ زویا کے تو دو تھیٹروں سے اوسان خطا ہو گئے تھے۔اس نے کرنے سے بیخے کے لیے دیوار کا سہار الیا۔

ہے کھے ہے۔ اٹھایا۔ جنگلی، جالل، اجڈ، گنوار، بدتمیز۔ زویا عصیلے کہے میں بولی۔

''تم تو جیسے بہت تمیزدار ہوتا، بھولی بھالی اور

'' ہاں ہوں ہیں معصوم .....معصوم نہ ہوتی تو تم جیسے بے س اور جنگلی آ دمی ہے۔'' وہ کہتے کہتے رک

" دلاور بير كيا كر رما ہے تو؟ يا كل ہوا ہے بيہ مہمان ہے ہاری۔

ں ہے۔ ہراں۔ بے جی اور جنت بی بی وہاں پہنٹی چکی تھیں۔ بے جی نے دلا درکو ہا زو ہے بکڑ کے لٹا ڑا۔

'' بيايني مېمان نوازي ادرايني اصليت <sup>بي</sup>ي تو د کھا ر ہاہے میں تو اس کی نظر میں بہت بے باک اور بدتمیز ہوں۔ بیکون ساتمیز دار ہے۔ بیاس کی روایت ہمیز تہذیب اور اخلا قیات ہیں کے ایک مہمان کڑ کی یہ ہاتھ اٹھائے۔اسے تشدد کا نشانہ بنائے۔اس کی بے عزتی کرے۔ بیکیاحق میزبانی اداکرے گا۔ ب

زویاغمے سے دلا درخان کو دیکمتی ہوئی تلخ اور تیز الحصيل بولى اور تيزى سے چلتى ہوئى اينے كمرےكى

طرف مزگنی۔

" دلاور، بید کیا کیا تونے؟" جِنت کی بی کی آ تکھول ہی نہیں ان کے لیج میں بھی جرت اور افسوس جِفلک رہاتھا۔

'' حجملا ہوا ہے کیا؟ وہ شہر کی لڑکی ہے۔ یے جی غصے سے بولیں۔

''شهری نہیں ہے ،شیرنی ہے شیرنی۔'' دلاور خان سر جھنگ کر بولا۔'' تو تُو کیوں جھکڑ رہا تھا ایں شیر فی ہے۔ تیرے علاقے بدقبضہ تو نہیں کررہی تھی وہ ..... یا قبضہ کر چکی ہے؟''

جنت لي لي كالهجداور جمله معني خيز تھا۔ دلا ورخان نے چونک کرانہیں و یکھا اس کے باس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔

'' تُو نے اس بیہ ہاتھ اٹھا کے اچھا ہیں کیا بیتر۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کے بیہ ہے ہماری میز باتی۔ہم اہیے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تیرے پایا سائیں کو پتا چلا تو اس حو ملی میں قیامت آجائے کی پیل اس سے معانی ما تگ اس سے يہلے کے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے۔معافی مانگ لے ورنہ ہم سب کی کھال ھینچ دیں گے سائیں جی۔' ہے جی نے اسے نرمی سے خوف و خدشوں سے پر کہتے میں اے صورتحال کی متوقع سٹینی ہے آگاہ كريتي بوئے مجھایا۔

اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " چل مير ب ساتھ- " بے جي اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زویا کے کمرے میں لے آئیں۔جنت بی نی بھی ان کے ساتھ تھیں۔

زویا بیڈ کے کنارے یہ بیٹھی رور ہی تھی۔ ولاور خان نے اسے روتے دیکھا تو شرمندگی ہے نظریں جھكا كر بونث كا نتنے لگا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دلا درخان کو بھی تو قع نہیں تھی کے وہ اس طرح بھی پھنکار سکتی ہے اسے اس طرح کئیرے میں کھڑا کر کے اس سے جواب طلی کرسکتی ہے وہ شرمندہ تھا اپنے رویے پراوراس کے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔اس نے اس کے چہرے پر غصے اور اپنے مارے ہوئے تھٹروں کی آگ کو دہکتے ہوئے ویکھا

> اوربس شرمندی ہے اتناہی کہا۔ ''آئی ایم سوری ''

'' ہند، سوری ، اتنا کچھ مجھے سنا دیا اور دوتھیٹر بھی مارے تم نے مجھے ، اور تمہیں لگتا ہے کے تمہاری سوری کہہ دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارا سلوک بھول جاؤں گی۔ ابھی اگر میں نے ایخ بھائی کو جاکے بتا دیا ناتو وہ تہارے ان تھیٹروں کا ایسا جواب دے گا کہتم ساری زندگی یا در کھو گئے۔' ز وماغقے سے بھنکاری ہے جی اور جنت کی لی

خوف اور پریشانی ہے کر زرہی تھیں۔ ' بات کیوں بڑھا رہی ہو کہا نے سوری'' وہ تیے

'' <u>مجھے</u> تہاری سوری قبول نہیں کرنی۔'' '' تو تھپٹر مار کر بدلا کے لو۔ دلاور خان نے سياث لهج مين كها\_

توجنت بی بی نے حیرت اور خوف ہے نکلتی جیخ کومنہ یہ ہاتھ رکھ کے روکا تھا۔۔ بے جی دل تھا ہے تجلیلی آتنگھوں ہے انہیں دیکھرہی تھیں۔

" ہاں ہونا تو یہی جائے تھا تمہارے ساتھ۔ کیکن میں تمہیں تھیٹرنہیں ماروں کی کیونکہتم میں اور مجھ میں جو فرق ہے اسے باقی رہنا ہی جاہیے مسٹر

زویا نے ایک ایک لفظ چیا چیا کرادا کیا اور اینا شولڈر بیک اٹھا کر کمرے سے ماہرنکل گئی دلا ورخان شرمنده ساایی جگه پر کھڑارہ گیا۔

''زویا دھی، اسے معاف کر دے علطی ہوگئی

و بے بی نے اس کے پاس آ کراس کے سرایر ہاتھ رکھ کرخیالت سے کہا۔

ووعلطی ....اس سے تہیں ہوئی بے جی ، اس نے تو وہی کیا ہے جواسنے سیکھا ہے اور دیکھا ہے، جو

یہ سوجتا ہے۔ علطی تو مجھ سے ہوئی ہے جو میں اس کو جانتے استان طالب کی مجھے آرج تک ہوئے بھی حویلی میں جلی آئی۔ جھے آج تک میرے مال بایب نے بھولوں کی جھڑی سے بھی تہیں ماراہ اور اس جنگلی نے مجھے دو تھیٹر مارے۔ کیا سوچ کے ہاتھ اٹھایا مجھ پر .....؟ میں کوئی لا وارث ہوں؟ گری بڑی لڑکی ہوں کیا سمجھا ہے تم نے مجھے....؟ عورت کی عزت کرنامہیں سکھا یا تمہیں کسی نے ؟ زویا بولتے بولتے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہے جی اور جنت بی بی کے ہاتھ پیر پھول گئے <u>ت</u>ھاس صور تحال کو دیکھ کر۔

'' میں یہاں ایک ہفتے کے لیے آئی تھی .....تم ہے تو ایک دن جھی برداشت مہیں ہوا میرا یہاں ر ہنا۔اتن ہی نفرت کرتے ہو جھے سے تو منع کر دیتے میرے یا یا کو کہ وہ مجھے یہاں نہ جھیجے۔ اور تم کون ہوتے ہومیرے کر دار و گفتار بیرائے دینے والے؟ تم کوکس نے بیحق دیا کہتم میرے دوستوں کی بے عزتی کرو؟ تم ہوتے کون ہو بیہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کس سے ملنا جا ہے؟ کس سے نہیں ملنا جا ہے؟ کس ہے دوسی کرنی جاہیے کس سے ووری اختیار كرنى جاہے؟ كس ناطےتم جھے يہ برسے ہو، طنز وتنقيد کے نشر جلاتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے ولاور۔'' تمهارا؟ بولو؟ عزبت دي هي تمهين جوشايد تمهين راس ىمبىل آرىي.''

الله الله المورند كي مين ليهلي بارا تناشد يدغصه آيا تقال

Section



نے اس کا باز و پکڑا کرا ہے نرمی ہے کہا۔ '' سچ کہہ رہی ہو نا۔'' بولی اس کے رخسار کو سہلانے لگا جس پر ولا ور خان کی انگلیوں کے نشان شبت شھے۔

''یاں۔''وہ مسکراوی۔

" تھینک گاڑ!" بولی نے اس کی پیشانی پر بوسہ د یا۔ حو ملی کے گیٹ سے باہر نکلتے ولا در خان نے سے منظر دیکھ کر قہر آلود نظر ڈالی تھی زویا پر۔ وہ دونوں اے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف

''اور میہ جنت بی بی کون ہیں؟''بو بی نے گاڑی کے پاس رک کر ہو چھا۔ ''دلا ورخان کی بیوی۔''

" واث؟" بولى نے حيرانگى سے اس كا چمره

" ہاں وہ اس کے بھائی کی بے اولاد ہوہ تھی بختاور انگل نے دلاور سے اس کی شادی کروا دی تاکہ جائیداد گھر سے باہر نہ جا سکے۔ جنت بی بی دلاور خان سے بندرہ برس بردی ہیں۔ " زویا نے دلاور خان سے بندرہ برس بردی ہیں۔ " زویا نے استے تنایا۔

''اوہ ومری اسٹرینج نا۔'' ''ہوں۔'' زویانے لمباسانس کیا۔

'' زوئی تم ٹھیک ہونا۔' بوبی نے اس کے شانے برہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے میں در دکو کھوج رہی تھیں کے خان اس کے چہرے میں در دکو کھوج رہی تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زویا دلا ورخان کو پیند کرتی ہے اسے ڈرتھا کہ دلا ورخان کی شادی کی خبرنے اسے ہرٹ نہ کیا؟ جب ہی وہ فکر مندی سر ہوجی افتدا

ے پوچھ رہاتھا۔ '' نس آئی ایم پرلیٹلی آل رائٹ، اچھا ہوا نا یہاں آ کر حقیقت معلوم ہوگئی بچیت ہوگئی۔ سراب اور خواب واضح ہو محکے۔

"دیکیانداق ہے ذوئی؟ میں صبح سے تمہاراویٹ کر رہا ہوں اور تم اب آربی ہو۔ ساڑھے دس نج رہے ہیں۔"

بولی نے اسے ویکھتے ہی روشھے روشھے لہجے میں کہاتو وہ ہنس دی۔

'' موری برادر، میں رات مونہیں کی۔ اور میں اٹھی تو چنگیز خان جنگ لڑنے آگیا۔'' زویا نے اس کے ساتھ حو کی سے باہر نکلتے ہوئے بتایا۔ بولی نے اس کے چہرے پرانگلیوں کے نشان دیکھے تو تھ ٹھک کے رک گیا۔

''اس بدتميز آدی نے تم په ہاتھ اٹھا ہے ،تم رو کی یوز و کی ؟''

''ارے نہیں، وہ تو جنت بی بی کی کہانی س کے رونا آگیا۔ ہاتھ کا نشان میراا پناہے میں اپناہاتھ گال کے پنچےر کھ کرئی لیٹی رہی تھی ناان کی کہانی سنتی رہی تو نشان پڑگیا۔''

زویائے فورا بات بناوی۔

" بنتی بناؤ و وئی بتم مجھوٹ تو نہیں بول رہیں۔ اس دلاور خان نے تو تمہارے منہ پرتھیٹر نہیں مارا نا۔ بناؤ میں اس کا منہ توڑووں گااس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی ہاتھ تو ڑدوں گا میں اس کے سمجھتا کیا ہے وہ خود کو۔'

بوبی نے بہت غصے سے پر جوش کہج میں کہااس کے انداز میں بھائی کا بیار اور احساس محسوس کر کے زویا خوشد کی ہے مسکرادی۔

ز دیاخوشد لی ہے مسکرادی۔ ''بولی ، ریکس،ایسا کھنہیں ہے وہ مجھے کچھے کے گاتو کیا میں اے ایسے ہی مجھوڑ دوں گی؟''زویا

دوشيزه (130)

اب نومینش، رسته صاف ہے تیج منزل کا تغین کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔'' وہ ہنس کرنا رمل لہجے میں بولی۔

۔ں بری۔ ''انشاء اللہ!'' بونی نے مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے کہااور دونول گاڑی میں پیٹھے گئے۔

☆.....☆

ٹوٹ کربھی دھڑ کتار ہتا ہے دل ساکوئی و فادارنہیں

زویاا ہے ول کے لہوہونے کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرسکتی تھی ۔ صبر سے سہدر ہی تھی دلدار کے دیے زخموں کو۔

زخموں کو۔ مجھ کواس جہان میں صرف تحجمی سے بیار ہے یامیراامتحان لے ، یامیرااعتبار کر دل تھا کے اب بھی دلاور کے تصور میں اسی سے خاطب تھا۔

ذو کی میں تو شام تک واپس چلا جاؤں گا بہت بور ہوا ہوں میں رات بھر۔' بو بی نے اس کی توجہا بی جانب مبذول کی۔

جانب مبذول کی۔ ''تھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ۔'' ''تمہیں کوئی پراہلم تو نہیں ہوگی نا۔'' بوبی اس کو بغورد مکھر ہاتھا۔

''ارے نہیں تم بے فکر ہو کے جاؤ، یہاں ہمارے بیسوں مزارعے ہیں کوئی کام ہوا تو ان سے بھی کہہکتی ہوں۔''

''او کے گڑ۔' وہ مطمئن ہوگیا۔ ''گاؤں تو میری تصور کے برعکس ہے یہاں تو کی سڑکیں ہیں بجل ہے گیس ہے صرف چندگھروں میں ہے جو بلی سمیت۔ زویا نے جلتی گاڑی سے باہر کھیتوں میں کام

زویا نے چلتی گاڑی سے باہر کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں کود کیجتے ہوئے کہا تو بولی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

دوشیزه [3]

اور بچول سے بات کرول گا۔'' زویانے کیمرہ اسے دیتے ہوئے ہدایت کی۔ ''اوکے ڈیئر۔'' وہ کیمرہ لے کرمسکراتا ہوا گاڑئ سے پنچاتر گیا۔ زویانے بھی اس کی پیروی گاڑئ سے بنچاتر گیا۔ زویان و پر بیثان نظروں کی۔ اسکول کے بیچے انہیں جیران و پر بیثان نظروں سے دیکھنے لگے۔

دو کمرول کا ٹوٹا پھوٹا اسکول تھا۔ جس کے ایک
کمرے میں وڈیرے کے مولیٹی بندھے ہوئے تھے
اور دوسرے کمرے بیل گاؤل کے بیچ بڑھ رہے
تھے۔ کمرے کی حالت بھی خشہ تھی۔ بوٹی کیمرے
بیل مووی بنانے لگا ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں بنا درواز ہے
کا کمرہ جس کی جھت لکڑی اور سرکنڈ ول،گھاس
پھوٹ کی بنی ہوئی تھی۔ اور ایک طرف سے جھت کا
گارڈر نیچے جھکا ہوا تھا۔ چند کرسیاں سلامت تھیں
اور باقی ٹوٹی ہوئی الٹی پلٹی بڑی تھیں۔

''او مائی گاڈ! بیہ اسکول ہے یا موت کا کنوال؟ خدانخواستہ اگر حصت گرگئ تو بچے اس کے بنچے دب کے مارے جا میں مگے۔''

زویانے بہت افسوں سے کہا اسکول کا جائزہ لینے کے بعداسے گاؤں کے بچوں کی حالت پر رحم

Section

-1827

" بے زمیندار اور وؤیرے دوٹ لینے کے لیے گاؤں کا رُخ تو کرتے ہیں اور الیکش جیتنے کے بعد شہروں میں کل کھڑے کر کے ان میں باوشاہ بن کے رہے ان میں باوشاہ بن کے رہے ہیں۔ رہتے ہیں۔ رہتے ہیں و بیجے ،سوچتے کے ہمارے گاؤں، دیہات کی کیا حالت ہان کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے ترقیبیں کرتے۔ بے جارے کے Poor People۔"

بونی نے بورے اسکول کی فلم بنانے کے بعد زویا کود نکھتے ہوئے تاسف زدہ لہجے میں کہا۔ ''سنو، بیچ، میہ گائے، نجینس کس کی ہیں۔''

زویانے کلاس کے ایک بیجے سے پوچھا۔ وڈیرا سائیس کی ہیں۔'' بیچے نے معصومیت سے جواب ویا۔

'' اُف!''زویانے بے کل ہوکر کہا۔ ''بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟'' ''ارشد۔''وہ بچہ بولا۔

' توارشد پڑھ کھ کرکیا بنا جا ہتاہے ....؟'' ''اچھاانسان۔''

''وری گڈ،شاباش کس نے کہا آپ کو آپ کے احجما انسان بنتا ہے؟'' زویا نے ارشد کو دلچیں سے ویکھتے ہوئے یوجما۔

'' ہاسٹر جی نے 'اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں کچھ اور تو بن نہیں سکتا اس پنڈ میں رہ کے ، پراچھاا نسان تو بن سکتا ہوں ناں ''ارشد نے اداس مگر مثبت انداز میں کہا۔

میں کہا۔ '' ہاں بالکل آپ اچھے انسان بنیں گے اور آپ جو بننا چاہتے ہو وہ بھی بنو مے۔'' زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

هی ساتویں جماعت میں ہوں ہاجی اور پیر کی ایک کی ایک کی ایک کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی کا ایک کی کا ایک کی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

اسکول آگھویں تک ہے۔آگےکون پڑھائےگا؟
زمیندار کے بچے تو شہر میں پڑھتے ہیں پہم غریب
بچے۔ پنڈ کے اسکول میں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ
سکتے۔ پہاں چوہدریوں کے جانورر ہتے ہیں۔
ارشد نے افسروگی ہے کہا اسی وقت اسکول کی
چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ ارشد خدا حافظ کہتا اپنا بستہ
سنجال کر دوسر ہے بچوں کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔
سنجال کر دوسر ہے بچوں کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔
سنجال کر دوسر ہے بی

یہاں مسکول کے ماسٹرر فیق کے ماس کری زویانے اسکول کے ماسٹرر فیق کے ماس کری کھسکاکے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بو بی اب تسلی سے اسکول کی ویڈ بیودو ہارہ بنار ہاتھا۔

'' جی مس جی ، میرے علاوہ دو اور ماسٹر ہیں یہاں پر وہ صرف حاضری کے رجسٹر میں اپنی حاضری گور جسٹر میں اپنی حاضری لگوانے آتے ہیں اور یا پھر مہینے کی پانچ یا جھ تاری تک تخواہ لینے آجاتے ہیں اور شہر میں اپنی وکا نداری کرتے ہیں۔''

ماسٹر جی نے شجیدگی سے انکشاف کیا۔
'' یہ تو سراسر بے ایمانی ہے ماسٹر جی ، آپ نے اعلیٰ حکام سے ان کی شکایت نہیں کی ۔۔۔۔؟'' وہ مجروع انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔

''انہیں تو پھی نہا کی نے الٹا مجھے ہی نوٹس بھی اور نہ گھر بھی اور کی کرو درنہ گھر بھی اور کی کرو درنہ گھر بھی و یے جا و گے یا پھر سر کارکودھوکا دینے کے الزام میں اندر کر دیے جا و گے یہ و میں بھی چپ ہوگیا۔ شکایت کر کے اپنائی نقصان کرنا تھا۔'' موگیا۔ شکایت کر کے اپنائی نقصان کرنا تھا۔'' میں بندھے ''اور یہ جو مولیتی یہاں اسکول میں بندھے ہیں؟''

یں در مِس جی، ہم بھی تو مولینی ہی ہیں نال، وڈیرے اور زمیندار اینے کمیوں کو،مزارعوں کو بھی

Section.

زمینداروں کے آگے ہاتھ جوڑے سر جھکائے
کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں سے جھاوراحساس بی نہیں
ہے کے ہاتھ کس کے سامنے جوڑنے چاہیں۔ سرکس
کے آگے جھکانا ضروری ہے دل کس کو بڑا اور حاکم
مانے؟ ہم تو خوف اور ضرورت کے مارے لوگ ہیں
وڈیروں سے ڈرنے والے ..... اور وہ جوسب کا
سائیں ہے سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کھڑے
ہوکے بھی سوچوں اور خیالوں میں وڈیراسا کیں سے
خوف کھارہے ہوتے ہیں۔'
خوف کھارہے ہوتے ہیں۔'

ماسر جی نے بہت عقل کی اور حقیقت پر بنی باتیں کہیں، زویا متاثر ہوئے بغیررہ نہ کی۔ '' تو ماسر جی، آب کے نزد یک اللہ کے سامنے

کیوں جھکنا جاہیے؟ عبادت کیوں کرنی جاہیے.....؟''

" کیونکہ اللہ عبادت کے لائن ہے جنت کے لائی ہے جنت کے لائے یا جہنم کے خوف سے عبادت کرنا تو عبادت نہیں ہے وہ اس پوری کا سنات کا خالق و مالک ہے، سب سے بردا ہو ۔ تھم تو اس کا ماننا جا ہے نال ۔ "

ہ ہاسٹر جی نے سنجید گی سے جواب دیا۔ '' بالکل ٹھیک کہا آپ نے ماسسٹر جی ، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے۔'' زویا نے ایمانداری سے کہا۔

" مہربائی اب میں اجازت چاہوں گامس جی اوڈ رے کے کسی آدی نے مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے د کھے لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا....اپناخیال رکھے گامس جی۔"

ماسٹر جی نے اشھتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھڑی ہو

سٹئی۔ ''شکریہ باسٹر جی آپ کھانا کھانے نہیں ''می سم '' ڈھور ڈگر اسکول میں جب ہی تو انہوں نے اپنے دھور ڈگر اسکول میں باندھ ویے۔ ان کی نظر میں جانورا ورانسان میں کھن یادہ فرق نہیں ہے۔'' ماسٹر جی نے سنجیرگ سے کہا۔ ماسٹر جی نے سنجیرگ سے کہا۔ '' اذان ظہر کی صدا بلند ہوئی تو زویا نے سرید دو پیداوڑ ھالیا اور خاموشی سے ہوئی تو زویا نے سرید دو پیداوڑ ھالیا اور خاموشی سے ہوئی تو زویا نے سرید دو پیداوڑ ھالیا اور خاموشی سے

اذان سننے لئی۔ ''احیما ماسٹر جی 'آپ کوننخواہ کتنی ملتی ہے۔'' اذان ختم ہوتے ہی زویا نے سوال کیا۔ '' جتنی بستندا کی است مدم سے سمجھی۔

دوی بین اور آدهی خود کھا جاتے ہیں اس سے آدهی در سے ہیں ۔اسکول بہ ایک بینے ہیں ۔اسکول بہ ایک بینے ہیں ۔اسکول بہ ایک بینے ہیں لگاتے ہی گری سردی میں برآ مدے میں یاضی میں ہیں جی آب میرانام میں یاضی میں ہیں جی آب میرانام کے کرکئی کو بچھ مت بتاد بناور نہ بیز میندارلوگ میری بوئی کردیں گے۔' ماسٹر جی نے دکھ سے بتایا۔ بوئی بوئی کردیں گے۔' ماسٹر جی نے دکھ سے بتایا۔ بوئی بوئی کردیں گے۔' ماسٹر جی نے دکھ سے بتایا۔ ''دویا نے یقنین دلایا۔

زوئی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ کیمرہ سنجالو۔''

بونی نے اس کے پاس آ کرکہااور کیمرہ زویا کو وے دیا کواس نے اپنے شولڈر بیک بیس رکھ لیا۔ ''او کے ، زویا نے اسے دیکھا وہ جلا گیا مسجد قریب ہی تھی۔

''اسٹر جی، آپنماز بردھیں گے؟''
''اسٹر جی، آپنماز بردھیں گے ذیا بی بی بنماز تو کر بلا

والے بردھ گئے۔ ہم تو بس بھی بھار عادتا مولوی
صاحب کے بیجھے ہاتھ باندھ کے گھڑے ہوجاتے
ہیں عادت پوری کرتے ہیں۔عبادت تھوڑی کرتے
ہیں عادت اور عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے۔
میس جی نماز میں مولوی صاحب کے بیجھے ہاتھ
میس جی نماز میں مولوی صاحب کے بیجھے ہاتھ

**Coffee** 

'' پہلے ان ڈھور ڈئگرول کو پائی پلا دوں پھر کھر

گائے بھینس بول رہی تھیں، شاید بیان کے بھی کھانے پینے کا وقت تھا۔ ہاسٹر جی نے کمرے میں جا کریائی کی بالٹی اٹھاتے ہوئے کہا تو زویانے حیرانگی اور نے کبی سے انہیں ویکھا۔

''ماسر جی، جانوروں کو آپ پانی پلائیں

"جی مِس جی، بیرمیری فیمید داری ہے، میں ماسٹر ہوں تا اس اسکول کا۔'' وہ سخی اور بے بسی سے

میتو بہت زیاوتی ہے ماسٹر جی ،آب کواس کام کی الگ تخواہ بھی ملتی ہے کیا۔''

'' ''ہیں مِس جی ، ہم تو نوکر ہیں ،نوکر کی تے بخر ہ کی۔'' غلام ہیں اور غلام صرف غلای کرتے ہیں، جا کری کرتے ہیں خدمت کا معاوضہ طلب نہیں كرتے\_اپناحق نہيں مائلتے\_''

'' اُف! کیسے لوگ ہیں بیہ طالم، جابر اور بے

زویا دکھ اور غصے سے بردبرانی اسکول کے ا حاطے سے باہرنگلی تو ہو بی بھی نماز پڑھ کرآ گیا تھا۔ '' بونی ، بھوک لگی ہے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ چلونسی چھیر ہوتل میں بیٹھ کے لیج کرتے ہیں۔' '' چلو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔'' وہ وونو <u>ل</u> گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور کے ساتھ ایک تندوروالی کے باس آھئے۔ اور نتیوں نے اسے کیے کھانا متکوایا۔مٹر قیمہ، ماش کی وال، کچھے وار پیاز اور بودینے کی چننی والا رائنہ، تندوری روثیوں کی خوشبو سے ہی ان نتیوں کی بھوک چمک اٹھی۔

''توسال شهرول آئے ہو؟'' تندور والی عورت نے اِن تتنوں کود میصتے ہوئے یو جھا۔

'' جی امال ،ہماری زمینیں ہیں یہاں اختشام الحق ہمارے والد صاحب ہیں۔'' بوتی نے اس جا لیس سالہ عورت کو و تکھتے ہوئے جواب و یا\_تو اس نے سر ہلا یا۔

'''امان کہددیااے کہیں براہی مناجائے۔''زویا

" بے جاری تندور کے باس بیٹھ کرالی کالی بھدی ہوگئ ہے۔ ورنہ وو جارسال پہلے تو ہے اچھی خاصی صاف رنگت والی تھی۔ میں بڑے صاحب کے ساتھ کی بارآیا ہوں گاؤں۔ دیکھا ہےاسے پہلے مجھی کئ دفعہ۔''ڈرائپورقاسم نے بتایا۔

'' ہوں ، کیا زندگی ہے ان لوگوں کی بھی مشقت اور ذلت ہے بھر پور''

ز دیا نے تندور والی کو دیکھتے ہوئے کہا وہ جامنی رنگ کی خمیض اور مالٹے رنگ کی شلوار پہلے، سریہ گلانی دو پٹہ کینٹے کسی قسم کے تاثر نے بے نیاز چہرہ کیے تندور میں دھڑا دھڑ روٹیاں لگار ہی تھی۔ • • كها نا مُصنداتهينِد اپياا يف بسم اللَّد كرو\_'' تندوروالی نے انہیں ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بلیٹھے و یکھا تو تیزی ہے کہا۔

' ' بسم الله الرجن الرحيم '' زويانے با آواز بلند جہم اللہ پڑھی۔ اور نتیوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔اورکھانے کی دل کھول کے تعریف کی۔'' '' کھانا بہت مزیدار تھا مہربائی۔' زویا نے تندور والی کو و سیکھتے ہوئے دل سے تعریف کی تو وہ خوش ہو گئی۔

سورونیے کا بل بنا تھا۔ بولی نے سوروپے اضافی وے دیے۔ کھانے کی لذت کی وجہ ہے تندور والی خوش ہور ہی تھی ۔

" مهربانی ،الله سائیس خوش رکھے دِل (پھر) ضرورآ ونا''

زویااور بوبی اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں ہیں مختلف جگہوں پہر کتے ہوئے لوگوں سے ملتے باتیں کرتے مولوی رحمت اللہ کے گھر پہنچ گئے۔ جس طرح گاؤں کے سب لوگوں نے انہیں خوش دلی ہے ۔ جس جی آیانوں کہ اتھا جائے گئی اور پلائی تھی۔ اسی طرح مولوی رحمت اللہ اور ان کی گھر والی بھی انہیں دکیھے کرخوش ہوگئے۔ اختشام الحق کے والد ضیاء الحق ور والدہ سکینہ بی گاؤں کے لوگوں کے لیے مہر بان اور والدہ سکینہ بی بی گاؤں کے لوگوں کے لیے مہر بان میں ہتیاں تھے جو ان کے دکھ ، ور دیس ان کے کام آتے۔ روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی آتے۔ روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی لیے انہیں بھی سب عزت اور اپنائیت دے رہے

'' بہم اللہ ، جی آیا نوں۔ ہمارے تو بھاگ جاگ گئے ہیں وڑے سائیں کے بوتا، بوتی ساؤے گھرآئے ہیں۔تشریف رکھو۔''

مولوی رحمت الله نے مسکراتے ہوئے انہیں خوش آ مدید کہا ان کی بیوی اور بیٹا بو کھلا گئے تھے۔ پنگ برتے ہاتھوں سے بلنگ پر بیٹھی چاور درست کرتے ہاتھوں سے جھاڑے، موڑے اٹھا کر لاتے انہیں جیرانگی سے د کھورے نتھے۔

د کیورہے تھے۔
''شکر بید'' وہ دونوں بلنگ پر بیٹھ
گئے۔ڈرائیور باہرگاڑی بیں بیٹھاستار ہاتھا۔
'' ہاجرہ، جلدی سے جائے کی کا بندو بست
کر۔''مولوی رحمت اللہ نے بیوی کو تھم دیا۔
'' د نبید دیا م

" نہیں مولوی صاحب، ہم جائے کی پی کر آئے ہیں، بس آپ سے ملنے پھ باتیں کرنے آئے ہیں، بس آپ سے ملنے پھ باتیں کرنے آئیں ہیں۔ جا چی آپ ہمارے پاس آ کر ہیٹھیں۔ زویا نے نے جلدی سے کہا تو ہاجرہ نے اجازت طلب نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے گئے۔

'' تُو جاکے کھانے کا بندوست کر بمہماناں کوں

تندوروالی نے ہاتھ جوڑ کران کاشکر بیادا کرتے ہوئے دوبارہ وہاں آنے کی درخواست بھی کی۔ ''انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔''زویانے مسکراتی ہوئی بولی۔اس دفت اس کے موبائل پردلا ورخان کی کال آگئی۔

'' ہیلو۔'' زویا نے نا جا ہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کرلی۔

سید ترا۔ '' کھانا تیار ہے فوراً حویلی پہنچو، بے جی انتظار کررہی ہیں ۔'' دلاور خان کے حکمیہ انداز میں کہا تو وہ تپ گئی۔''

روم نے بہت مزیدارکھانا کھایا ہے ابھی آپ کے گھر کا کھانا نصیب ہوا تو انشا اللہ رات کو کھالیں کے۔ابھی وہ کھانا آپ لوگ کھالیں۔خدا جافظ۔' زویا نے سیاٹ لہجے میں جواب دے کر کال ڈس کنکٹ کردی۔

''کیا ہوا۔۔۔۔؟''جنت نی بی نے دلا ورخان کا ارا ہوا چہرہ دیکھ کر ہو چھا تواس نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔

'' وہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں ۔آ ب بھی کھا لیں۔''

''ہاہ۔'' جنت بی بی نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔
ہے جی نے دلاورخان کو صیلی نظروں سے دیکھا۔
''دلاورے، یہ تیری کرنی ہے ، تو نے اس چھوکری (لڑک) یہ ہاتھ اٹھایا تھا نا۔تو وہ کیوں تیرے گھرکی روئی کھائے گی اب؟
تیرے گھرکی روئی کھائے گی اب؟
تیرے ہاتھ کی مار کھانے کے بعد وہ کس دل تیرے ہاتھ کی مار کھانے کے بعد وہ کس دل

میرے ہوں مار معامے سے جمدوہ س رس سے وہ تیرے گھر کا پانی بھاتی کھائے گی؟'' '' مائی فٹ! بھاڑ میں جائے وہ۔'' ولا ور خان غصے سے کہتا ہا ہرنکل گیا۔ بے جی اور جنت بی بی سر پھڑ کے رہ گئیں۔

☆.....☆.....☆





روٹی بھاجی کھلا کے رخصت کرنا ہے۔عظمت اللہ بتر،
ایک کگرہ حلال کر کے ماں کو دے تاکہ اے پہا
لے، شاباش جلدی کر۔'

مولوی رحمت اللہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو مدایت جاری کیس۔

اور وہ دونوں فورا عمل کے لیے سرگرم ہوگئے۔عظمت اللہ اٹھارہ انیس سال کا گبرہ جوان تھا۔ وہ مرغیوں کے ڈریے میں سے ایک مرغی نکال کرذنج کرنے کے لیے گیا۔ ہاجرہ بھی رسوئی میں جا

''مولوی صاحب! کھانے کا تکلف نہ کریں بلیز۔' زویا کو شرمندگ می ہور ہی تھی کے ان کی وجہ سے ان کوا تنا خرچہ کرنا پڑر ہاہے۔ بولی الگ جنل ہور ہاتھا۔ '' ہاں مولوی صاحب! ہم تو آپ سے ملئے آئے تھے۔ بولی نے کہا۔

" ملاقات تو ہورئ ہے ناسا ئیں۔روٹی یا ٹی تو مہمان کاحق ہے، حصہ ہے مہمان تو رحمت ہوتا ہے، اور مولوی رحمت اللہ کے گھر سائیں نے رحمت بھیجی ہوتا ہے تو۔ مجھے اپنی خوشی کا اظہار تو کرنا چاہے تا اللہ کے جس گھر ہے مہمان سے کھائے ہے لیند ہے ہیں گھر ہے مہمان سے کھائے ہے بغیر چلا جائے نا اور گھر نہیں ہے قبرستان ہے مولوی رحمت اللہ مالے (ابھی) جیوندا ہے۔"

مولوی رحمت الله نے مسکراتے ہوئے بہت زم اور ایمان افروز کہے میں کہا۔

" الله آپ کو سدا سلامت رکھے مولوی صاحب!این بچوں کی خوشیاں دکھائے۔" بولی نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے دعا کی۔ "" مین! الله سائیں ٹوساں کو وی ڈھیروں

عرال دے۔ صحت سکھ دے، کمی حیاتی کرے دو وال(

دونوں) دی۔'' ''شکر بیمولوی صاحب! ان کی جوابی دعاؤں یروہ تشکرے بولا۔

☆.....☆.....☆

مولوی رحمت الله سانولے رنگ کے اونے لہے آ دی تھے۔عمر پیاس کے قریب تھی۔ درمیانی داڑھی جوسرخ اورسفید بالوں سے رنگی تھی۔مہندی لگا کر بال سفید بالوں کوسرخ رنگ دیا گیا تھا۔

مولوی رخمت الله کا گھر بھی پکا بنا ہوا تھا۔ تین مرلے کے اس گھر میں دو کمرے، ایک عسل خانہ، چھوٹا سا باور جی خانہ اور حی تھا۔ میں بین بلک بھیے تھے سامنے رسوئی لیعنی باور جی خانہ تھا۔ اس کے ساتھ خانی تھی۔ مرغیوں ساتھ خانی تھی۔ مرغیوں کا ڈر بہ سار کھا تھا۔ جس میں چھسات مرغیاں تھیں۔ کا ڈر بہ سار کھا تھا۔ جس میں چھسات مرغیاں تھیں۔ مولوی جو سلسل گٹ گٹ کٹاک کررہی تھیں۔ مولوی صاحب نے اٹھ کر صحن میں لگا بلب جلا دیا۔ جس کی نارنجی روثی تھی میں بھیل گئی۔

رسوئی کا در دا زہیں تھااس برمیلا ساہر دہ لئک رہا تھا۔ اندر حاجرہ کھانا بکانے میں لگ گئی تھی۔ برتنوں کے تھنگھنے بینے کی آ داز باہر صحن تک آ رہی تھی۔ مولوی صاحب کمرے میں سے پیڈسٹل فین اٹھا لائے اور محن میں کھڑا کر کے جلادیا۔

''بہناں ،ہم نے تو انہیں مشکل میں ڈال دیا۔' بو بی نے دھیمی آ واز میں زویا ہے کہا تو جواباس نے صرف '' ہوں' کہا۔ ہاجرہ بیالیس سال کی ایک صحت مندعورت تھی۔سانو لی رنگت جو بھی سفید ہوا کرتی تھی۔ نین نقش بتارہ ہے تھے کہ وہ کتنی پُرکشس ہوگی جوانی میں ……صاف ستھرا لباس پہنے سر پہ دو پٹھاوڑ ھے وہ ان کے لیے ٹینگ بنا کر لے آئی۔ دو پٹھاوڑ ھے وہ ان کے لیے ٹینگ بنا کر لے آئی۔ دو پٹھاوڑ میں "دونوں نے ایک گلاس

وشيزه 136

**Seeffor** 

المفانيا\_

، ٹارگٹ کانگ ہوئی، فائرنگ ہوئی گولیاں چلیں اور مرنے دالے صب مسلمان شے اور مار نے دالے کا فر شخے ۔ بجھ بیں آندی۔ جی ڈا ملک مسلماناں داسطے بنایا سی اوشے کا فر کدوں آگئے ۔ غیر مسلمان کو بھی امن اور عزت سے رکھنے دالے ملک میں یہ تعصب کس نے بھیلا دیا؟ کا فر اور مسلمان کی تفریق کیسے ہو؟ کے بیا بھیلا دیا؟ کا فر اور مسلمان کی تفریق کیسے ہو؟ کے بیا ہے کہ کون کا فر ہے اور کون سیامسلمان؟ یہ جولوگوں کوئل کے کہ کون کا فر ہے اور کون سیامسلمان ؟ یہ جولوگوں کوئل کر کے سینٹوش ہیں۔ رب جانے مسلمان تو نہیں ہیں۔ رب جانے میں۔ "

'' مولوی صاحب! یہ اپنے ہی لوگ کر ہے ہیں شاید تمن کے ہاتھوں کھلوٹا ہے ہوئے ہیں یا آپ کی ہات درست ہے کا ہیں۔ اپنے دین سے دورہو گئے ہیں۔ … بات درست ہے کا پنے دین سے دورہو گئے ہیں ۔ … '' اللہ سائیس! نے قرآن یا ک بیس فر مایا ہے کہ۔ '' اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو اور تفر نے میں نہ پڑو۔''

ُ اللّٰہ سائنیں! ہمیں دین کوسمجھ اور عمل کرنے کی وفیق بخشے ۔''

''آ مین۔'' زویا اور بولی نے ول سے کیک زبان ہوئے کہا۔

'' مولوی صاحب! میں نے سنا ہے بیہاں کاروکاری یا کالا کالی کی کونتیج رسم میں رائج ہے جس میں معصوم لڑکی اور لڑ کے کوموت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔''بولی نے کہا۔

' ہاں ہتر جی ! جب دین سے دوری ہوجاتی ہے تو نت نے رسم رواج نمو پانے گئتے ہیں۔ ریبھی انسان کے اینے مفاد کے چکر ہیں سب۔ زور آور کا ذور سب بیہ چلنا ہے اینے گناہ کو چھپانے کے لیے خواس نا مرادرسم کی بھینٹ جب گناہ اور معصوم لوگول کو اس نا مرادرسم کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔معصوم لڑکیوں کی عزت وڈیر بے چڑھا دیتے ہیں۔معصوم لڑکیوں کی عزت وڈیر بے ہزمینداراوران کے زرخر بد پیٹھولوٹتے ہیں۔

'' ٹینگ یہاں بھی پہنچ گیا۔ بوبی نے شربت کا ایک گھونٹ بھرا اور ذا کفتہ محسوں کر کے بولا ہاجرہ مشکراتی ہوئی واپس رسوئی میں جلی گئی۔ ''ای تفال وی ہن ہر شے ملدی اے۔'' '' یہاں بھی اب ہر چیزملتی ہے مولوی رحمت اللہ مسکرا کر کہا۔

'' نہیں ملذی تے عزت نہیں ملدی،صحت نہیںملدی،تحفظ نہیںملدا۔''

''ٹھیک کہا آپ نے مولوی صاحب، اب تو پورے ملک میں بدامنی، انتشار اور عدم تحفظ کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ کسی کی جان، آن محفوظ ہیں ہے اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے پیارے یا کتان کو؟''

ز دیانے سنجیدہ اور و کھ بھرے لہجے میں کہا۔ ''اے نظر نہیں لگی میری دھی۔ دین سے دوری کی سزاملی ہے۔ مولوی رحمت اللّٰہ نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ

''الله سائیں! نے تو اپی کتاب قرآن پاک
میں صاف صاف کھا ہے کہ ایک انسان گائل پوری
انسانیت کا قبل ہے پوری انسانی کا خبل منسانی کا خبل سے بوری انسانوں کا کیونکہ اسلام
دین انسانیت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہوری دنیا کو انسانوں کے لیے کا میم یا اجازت اسلام تو کیا ہیں۔ دنیا کا کوئی ذہب نہیں دیتا نہ بہ تو انسان کو مجر کم کا میم وارد کھائی چارہ سکھا تا ہے۔ اسلام سے اچھادین کوئی نہیں انسان کو جس پر برقسمتی اور بھائی چارہ سکھا تا ہے۔ اسلام سے اچھادین کوئی کہ نہیں ہے ہم اسلام ہمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سائی کی ایک نہیں کو تو ایک مانے ہیں پر اللہ سائیں کی ایک نہیں کو تو ایک مانے ہیں پر اللہ سائیں کی ایک نہیں کوئو ایک مانے ہیں پر اللہ سائیں کی ایک نہیں کوئو ایک مانے ہیں پر اللہ سائیں کی ایک نہیں کوئو ایک مانے ہیں پر اللہ سائیں کی ایک نہیں کوئو ایک مانے ہوا

دوشيزه 137

Section





جس طرح والدين اولا د كي تكليف پر تزمينة بين \_أسي طرح اولا دمهي والدين كا در د بر داشت نہیں کرسکتی۔ بیٹیاں تو ویسے بھی نازک دل کی ہوتی ہیں۔زندگی پر جھائے کالے بادل ان کے اندرجس کاسا ماحول بیدا کردیتے ہیں اور پھراشکوں کی بارش شروع ہوجاتی ہے جو ....

اسے وہ تا حیات اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ جا کشد کی بھی عم گساراس کی ڈائری تھی ۔ ☆.....☆

'' مجھے معاف کر دو مریم۔ اس دن نجانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔''شرمندگی ہے اس نے کہا۔ جا کننهٔ تم اس طرح سب کو کھو دوگی ، آخرمسکله کیا ہے تہارے ساتھ؟''مریم نے اسے جا پچتی نظروں سے دیکھا۔

'' کچھ پراہلمز ہیں میری۔''زمین کو تکتے ہوئے اس نے جواب دیا۔

'' تمہاری پراہلمز نجانے کتنوں پراٹر انداز ہو رہی ہے۔

یہ کہہ کرمریم آ کے بڑھی۔ جا کشهریم کو دور تک جاتے ہوتے تکتی رہی ، مریم نے اس کی پریشانی جانے کی کوشش نہیں کی

جائشہ بھی سوچوں کو جھٹک کر تھکے تھکے قدموں ہے کلاس روم کی طرف بڑھی۔

ا کنژصبر کی راہوں کےمسافر بلندحوصلے والے تھکنے لگتے ہیں وفت کے تیز بھاؤ میں بہہ کر سوچوں کی گھتیو ں میں الجھ کر ہے بس ذہن کیے ۔ اشکوں کے مخلص ساتھی بن کر حیاسیت میں بس جاتے ہیں '' بعض دفعہ ہم ایسے حالات سے گزرتے بیں کہ زندگی کو بھی اس کا ذ مہ دار نہیں تھہرا سکتے ، ہم مجبور ہوتے ہیں یا کمزور پیجانے سے قاصر ہوتے ہیں مگر بے سکون ضرور ہوتے ہیں۔' جائشہ نے ایک گہری سانس خارج کر کے اپنا

قلم روکاا ورڈ ائری کو بند کر دیا۔ ڈ ائری کے بے آ واز صفحے ہماراغم تو کم نہیں کر سکتے مگر ہمارے ساتھ عم عسار ضرور بن سکتے ہیں اور قلم اور صفح انسانوں کی طرح بے حس تہیں بہوتے جوالبیں دوست سمجھ کرائی روا دادسنا تا ہے



بنآ ۔اس کی آئکھانی ماں کی آ ہوں اور کراہوں ہے گھی گئی ۔

بای کا در د سے نکلنا اسے بے سکون کر دیتا تھا ۔ راتِ کے 3 بجے وہ این ماں کوہسپتال نہیں لے کر جاسکتی تھی۔ایے ابو کی جگہ کام پرہیں جاسکتی تھی ، مال کی دوا تیس کینے شہرے دور تہیں جاسکتی تھی ، و ہلا کانہیں بن عتی تھی ، بس اپنی ہے بسی پررو

جا ئشہ نے اینے آنسوکوصاف کیااورایک نظر صحن میں کیٹے اینے بیار ماں باپ پر ڈالی اور پھر

☆.....☆.....☆ نیوا بیرً کی رات تھی ، فائر ورکس کی آ وازیں كوبح راى تفيس ، آسان خوبصورت رنگون مين نهايا ہوا تھا لوگ ایک دوسرے کو نے سال کی آ مد کی مبارک باد دے رہے تھے تمروہ تنہا کمرے میں مبیقی آنسو بهار<sup>،</sup>ی تھی۔

جا ئشرا ہے والدین کی اکلوتی اولا دھی ۔شعور کے دورے گزرتے ہوئے اس کے دل میں پی بات شدت ہے شور میاتی تھی کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کی تنہائی کا باختا اس کے ماں باب کا سہارا



آ تکھیں موند کر لیٹ گی۔

جس طرح والدين اولا د کې تکليف پرتڙييخ ہیں۔اُسی طرح اولا دہمی والدین کا در د برداشت

بیٹیاں تو ویسے بھی نازک دل کی ہوتی ہیں زندگی پر چھائے کا لے بادل ان کے اندر حبس کا سایا حول پیدا کر دیتے ہیں اور پھراشکوں کی بارش شروع ہوجانی ہے جوار د کر د تو بلکا ساار تعاش پیدا كرتى ہے مگراشك بہانے والے كے اندر طوفان بریا کرویتی ہے۔

اشک ہی تو ہوتے ہیں جن پر نازک معصوم کلیوں کا اختیار ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

''جا ئشرجا ئشد!!'' امی کی آ واز براس نے چونک کر کتاب بند کی اور کمرے سے باہر <u>نکلنے ل</u>کی۔اسے میں امی وہیں

'' جا کشہ جائے بنا دوشاذ آیا ہے تمہارے ابو. کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔'امی نے ہانیتے ہوئے کہا دمد کی وجہ سے چند قدم چلنے سے ہی ان کا سانس يھولنے لگتا تھا۔

'' جی امی میں لا تی ہوں جائے۔'' جا کشہ نے پُرسوچ انداز میں کہااور کچن میں آ گئی۔

جائے اورسکٹٹرے میں رکھ کرسر پر انجھی طرح دویشہ سیٹ کر کے وہ سخن میں آئٹی جائے کے کپ شاذ اور ابو کو دے کروہ بھی وہیں کونے

شاذ، محمد احمد (جا نشہ کے والد) کا بھیجا اور اس کامنگیتر تھا وہ آج جاجا ہے کسی کام کے سلسلے ميں لمناآيا تھا۔

"اجها حاجا اب میں چتا ہوں۔" جائے کا

کے ٹرے میں رکھ کراحرصاحب سے اللہ حافظ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ '' سنیے بیرسارہ کو د ہے دیجیے گا۔'' جائشہ جھی اس کے بیچھنے جلی آئی اور ہاتھ میں بکڑا شایراس کی طرف بردها دیا۔

"وہ مجھے آپ سے بات کرتی ہے؟"اس نے ایکتے ہوئے کہا۔

''خيريت؟''شاذ چونکا۔

جی خیریت ہے مجھے آب ہے ضروری بات

جا ئشہ نے نظریں جھکائے بغیر کی کہا۔ '' 'ٹھیک ہے میں تمہیں رات میں کال کرلوں گا۔''شاذینے اس برایک سنجیدہ نگاہ ڈالی اور باہر

☆.....☆ '' بولو کیا بات ہے؟'' اس نے سنجیدگی ہے

ً ''شاذ وه\_'' کہتے کہتے وہ رک گئی۔ جا نشہ کیا بات ہے بولو بھی۔''شاذ نے جھنجھلا

اس نے ہمت مجتمع کی اور تیز دھڑ کتے ول کے ساتھ لبول کو منبش دمی۔

" میں جا ہی ہوں ہارا نکاح ہوجائے۔ جائشہ نے ایک لمی سائس لبوں سے خارج کی اپنی انا کو روندنا کسی بھی اڑکی کے لیے آسان نہیں

'' جب شا دی ہوگی تو ظاہر ہے نکاح بھی ہونا ای ہے۔ 'شاذیے لا پرواہی ہے کہا۔ میں جاہتی ہوں ہارا نکاح پہلے ہو جائے۔''جائشنے' پہلے پرزوردیتے ہوئے کہا۔ " كيول-"شاذ اس كے اجاتك نكاح كے

دوشيزه 140 ع

مطالبے پر مشکا تھا۔

''کیوں؟'' جائشہنے اس کا دہرایا۔

شاذ بچھے اور میرے دالدین کوسہارے کی ضرورت ہے جو آپ ہی دے سکتے ہیں۔' آگھول سے مکین پانی اس کے رخساروں پر نب نب گر رہا تھا، کتنا دشوار تھا اس کے لیے بیسب کہنا۔

''کیماسہارا؟''شاذنے ناتھی ہے ہو چھا۔ ''ای ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی مجھ ہے اکیے نہیں سنجل رہاسب کچھ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔'' جاکشہ نے اپنی بات سمجھائی۔ ''میں ہوں تو شیخے۔ جو بھی کام ہو بول دیا کرو اس میں اتنا پر بیٹان ہونے والی کیا بات ہے یہ سب تو بغیر نکاح کے بھی ممکن ہے۔شاذنے اپنے طور طل دیا۔

'شاذ، بغیر نکاح کے بہت ہے کام کر سکتے
ہیں آپ گرسب بچھ نہیں، مجھے کالج ہے اکثر
الکیے آ نا پڑتا ہے ابوا ہے جوڑوں کے دردی وجہ
ہے جھے لینے نہیں آ سکتے، اور پھر بغیر نکاح کے
آپ وقت ہے وقت میرے گرنہیں آ سکتے بھلے
ہی آپ ابو کے بھیتے ہوں میرے مگیتر ہوں گر
ایک حدودی دیوار نمیشہ قائم رہے گی۔
اس گر کوایک مرد کا سہارا جا ہے جوای بابا کا
حقیق بیٹا ہے۔' آ نکھوں میں تی لیے اس نے
کہا۔

'' جا کشتم جانتی ہومیری دو بہیں غیرہ شادی شدہ ہیں۔ میں ابھی اپنی شادی نہیں کرسکتا۔'' '' شادی نہیں بس نکاح۔'' جا کشہ نے اس کی بات کائی۔

بات کالی۔ '' نکاح بھی نہیں کرسکتا۔'' شاز نے دوٹوک انداز میں کہا۔شاذ کے انکار پر جائشہ کے جسم کی

لرزش اور بڑھ گئی تھی۔ سن د ماغ کے ساتھ وہ دیوار کاسہارا لے کرینچے بیٹھ گئی۔

'' جائشہ کوئی بھی کام ہو بنا دینا میں آ جاؤں گا۔' شاذ اسے تسلیاں دے رہا تھا مگر وہ من کب رہی تھی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ گھٹنوں میں سررکھے وہ سسک رہی تھی اپنی انا وخودی کی پامالی پر،مان ٹوٹے نے بر،اپنی بے بسی

## ☆.....☆

چڑیوں کی چپجہاہٹ جار سو پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے آسان پر اڑتے بے فکر لگ رہے تھے۔ان کونارسم رواج کی پرداتھی ندمعا شرے کا ڈرتھا۔ان کی اپنی ہی دنیا ہے کوہم انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔

ہم نے اپنے لیے بہت سے ایسے اصول بنا رکھے ہیں جن سے پچھ حاصل نہیں ۔انسان کو دوسر ہے انسان کونفع بہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے مگر ہم قدرت کے اصولوں پر کم اپنے خودسا خنہ اصولوں پر کمل بیراہیں۔''

ب سے مقب ہے آتی ای کی آواز پروہ چونکی اپنے عقب ہے آتی ای کی آواز پروہ چونکی ا۔

''بیٹا کب ہے یہاں کھڑی کیا کررہی ہو؟'' امی بمشکل سیرھیاں چڑھ کر جھت پراس کے پاس آگئیں۔''

'' ای آپ اوپر کیوں آگئی میں بس نیجے آنے ہی دانی تھی۔''اس نے شرمندگ سے کہااور کری ان کے آگے کر دی۔

'' بیٹا کب ہے تہ ہیں آوازیں دے رہی تھی مگر بتانہیں تم کن سوچوں میں گم تھیں ،کوئی پریشانی ہے کیا ؟'' ای نے اس کے چہرے کو کھو جے



''ن ….بہیں ،ای کوئی پریشانی نہیں ہے میں بس ایسے ہی کھڑی تھی۔'' جائشہ نے سنجل کر کہا۔ " بیٹا میں یہ کہنے آئی تھی کہ شمسہ نے ہمیں جلدی آنے کا کہلوایا ہے ،تم عید دالا جوڑا بہن لو اور ذرا ڈھنگ ہے تیار ہوجا ناسسرال ہے۔'' وہ جوامی کی بات خاموش سے من رہی تھی سسرال لفظ پرلب جینچ کر رہ گئی۔ بیدد نیا اور اس کے رسم ورواج دل ہویا نا ہو گرمجبور اانسان کو بھرم

آج جائشہ کی نندسارہ کا نکاح تھا ہونے والی بہوہونے کی وجہ ہے اے جلدی بلایا گیا تھا۔اس ركه ركها ؤيراس كاول جل كرره كياتها \_ '' جی امی۔'' اس نے آ ہشکی ہے کہا بھروہ دونوں نیجے آ کر تیاری میں لگ کئیں۔

☆.....☆.....☆

تایاجی کے گھر میں ہرسوایک رونق می بلھری ہوئی تھی۔ سب کزنز سارہ کو تھیرے بیٹھے تھے۔جائشہ خاموتی ہے بیتی ہب کے بنتے مسکراتے چبرے دیکھر ہی گھی۔

'' جا کشهٔ همهیں حجو تی مای سعید ماموں( جا کشہ کے تایا) کے کمرے میں بلا رہی ہیں۔' وہ ا پنی سوچوں میں کم تھی جب حرا ( پھو پھو کی بٹی ( نے ای کا بلا وا دیا۔

وہ وہاں سے اٹھ کر تایا جی کے کرے ک طرف آتی ۔ کمرے میں ای ابوء تایا جی اور تائی بليقي ہوئي تھيں۔

"اى آپ نے بھے بلایا تھا۔"اس نے ای کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ " و بٹا یہاں آ کر بیفور تایا نے پیار سے بلاياا ورايخ برابر مين بثماليا-

'' جائشہ بیٹا شاذ حاہتا ہے کہ آج سارہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کا بھی نکاح ہو جائے، ہم سب اس کے قطلے پر رضیا مند ہیں۔ ابو کی بات پر جائشہ نے انہیں بے بیٹنی ہے دیکھا تھا ابو کے چہرے پر جھائی خوشی دیکھ کراہے اپنی بصارت پریقین کرنا پڑا تھا۔ بئی کا باہیے جتنا اپنی بٹی کی شادی کے دن خوش ہوتا ہے اتنا جھی مہیں

'' بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تونہیں ہے؟'' تایا جی نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر بوچھا۔ جا بشہنے ایک نظرامی کوچهلتی آنکھوں میں دیکھا کھرتفی میں سر ہلا دیا۔

تایا اور ابو قاضی صاحب بات سے بات كرنے اور ديگر معاملات طے كرنے باہر حكے

تائی اورا می اے تفصیل بتار ہی تھیں کہ رخصتی انا ( دوسر مے نمبر کی نند ) کی شادی کے ساتھ ہوگی وہ دونوں اور بھی ہجھ بتا رہی تھیں مگر اسے ہوش

وہ تو کسی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ کب قاضی صاحب آئے ادر کب اس نے نکاح نامے یر سائن کیے وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی سر جھکائے من د ماغ کیے بیٹھی تھی۔

دروازے کی چرچراہث ہے اس کے بے جان وجود میں حرکت پیدا کی چرچراہٹ نے اس یے بے جان وجود میں حرکت پیدا کی می ۔انجانے سے احساس کے ساتھ اس نے اپنا سرجه کالیا۔

" حائشہ!!" شاذیے اے بکارا۔اس نے جائشہ سے کچھ در تنہا بات کرنے کے لیے بروی مشکل ہے اجازت نی ہی۔

'' مبارک ہو جان شاذ۔'' اس نے بڑے عذب کے ساتھ اسے مبارک باو دی۔ جا کشہ نے اس کے انداز پرسراٹھا کراہے دیکھا۔

''حیران ہو؟ خواب لگ رہا ہے نہ؟'' مگر دیکھویہ حقیقیت ہے۔اس نے شرارت سے جا کشہ کے باز ویر چنگی کا تی۔

''آه!'' جائشہ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے غصے ہے دیکھا، بجین میں وہ اکثر اے ایسے ہی تنگ کر تا تھا ۔

'' تمہاری آتھوں میں موجود سب سوالو<u>ں</u> کے جواب د د ل گا۔''

اس رات تمہاری باتوں پر میں نے بہت سوحا پہلے تو میں تمہار ہے اس مطالبے پر حیران ہوا تھا مگر پھر بہت سوچنے کے بعد میں اس منتیج پر پہنچا کے مہمیں واقعی میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔تم نے اپنی انا کوایک طرف رکھ کریہ مطالبہ ایسے ہی تہیں کیا ۔ہم لوگوں نے اینے ہی عجیب اصول بنا

اسلام میں ایسانہیں ہے کہ بہنوں کی شادی نہ ہوتو بھائی بھی نہ کرے بہنوں کے انتظار میں اپنا ایمان بھی مکمل ہونے سے باز رکھے۔ جب لڑکا بالغ ہوا تناہی کما تا ہو کہا ہے عیال کو بھو کا نہ رکھے تو پھرشاوی میں دیریسی ۔

عجیب رسم و رواح ہیں ہمارے معاشرے کے ہم لوگوں کی باتوں ہے ڈرتے ہیں اور دینی احکامات ہے مندموڑ تے ہیں۔

اسلام نے زندگی گزارنے کے ہمیں آسان اصول بنائے ہیں مگر ہم خود این زند کیوں کو تضن بنانے پر تلے ہوئے ہیں میں نے بہت سوچ بحار کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ہمیں نکاح ہی ہیں ہباراس کی منتظر تھی۔ م جلد شادی بھی کر لینی ج<u>ا</u>ہیے۔

ہماری بات بچین میں طے ہے تو شادی بچین میں کیوں کریں۔'' شاذیے اس کی ناک دیا کر ایک بار پھرشرارت کی ۔

'' کیا مسکلہ ہے آ پ کو؟'' جا کشہ نے اسے

'''احچھا با باسوری جمہیں پتا ہے تمہارے خاطر مجھے امی کو منانے کے لیے بہت یاپڑ بہلنے پڑے ہیں۔''شاذنے چہرے پرمظلومیت سجا کر کہا۔ ''احمان ہیں کیا ہے آپ نے۔''اس نے مصنوعی غصے ہے کہا۔ دل کا بوجھ ملکا ہونے کے بعدوہ خود بھی ملکا بھلکامحسوس کررہی تھی۔

'' ہاہا دافعی احسان ہم نے نہیں آپ نے کیا ہے اتناا جھا آئیڈیا دے کر۔''اس نے شوحی ہے

'' میں نے بس ارادہ کیا اور اللہ نے مجھ پر بحرم کر دیا۔ سارہ کے *سسر*ال والوں نے شادی کی تاریخ با تگ لی،انا کا بھی رشتہ طے ہوگیا اب مجھے انا کی شادی کے بے صبری سے انتظار ہے آخر بہن کی شادِی کے ساتھ ساتھ اپنے سہرے کے پھول بھی تو تھلنے ہیں۔''

شاذ نے شوخی سے کہا۔ جا کشنہ اس کی بات پر دل ہے مسکرائی تھی۔

'' ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، اور فکرنہیں کر د شادی کے بعد جا جا جا جی کو ہم اینے ساتھ رکھیں

شاذ نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین ولایا۔ جائشہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا و دسرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔آج دہ ہے انتہا خوش تھی کا نٹوں بھری راہ ہے گزر کروہ تھک گئی تھی۔ مگراب شاذ کی سنگ

소 소..... 소 소





## خوبصورت جذبول سے متعارف کراتی تحریر کی تنبسری قسط

کے دجود ہے انکار نہیں کرسکتا۔" "جه پرريسرج كرنے ہے تمہيں بھوعاصل ''اون، ہون، ریسرچ نہیں کر رہا۔'' آ پ

''امیاسل، مجھےلگتا ہے محبت کی گہرائی آپ ے زیادہ کو کی نہیں مجھتا اور آپ کہتے ہیں کہ محبت کا ضیاع ہے۔'' ''جس شخص کا خمیر محبت سے گندھا ہووہ محبت



Section



نہال نے پر جوش انداز میں فیصلہ سنایا تھا۔ ☆......☆ ریحاب واقعی منتج چلی گئی تھی۔ اب میرب ہے بات کرنا بہت تھٹن مرحلہ تھا۔ جو بھی ہے میرب اعجاز تمهمیں مناتو میں لوں گا تگر اس ہے سلے میں نے کچھاورسوجا ہے،اس نے اپنی سوج کو مملی جامہ پہنایا اور یاسر سے نمام باتیں شیئر ''ابِ امی ابوکومنا نا تیریٰ ذ مه داری ہے لیکن ہیے ہے کہ یا سر کہ شاوی مجھے صرف میرب سے "اوراكروه نهالى" '' وہ مان جائے گی ، آئی بلیومگر کیا امی ابو مان جا میں گے۔ ''آج تک تیری ایسی کوئی خواہش ہے جو انہوں نے رو کی ہو۔گراعجاز انکل کی طرف سے "الیمی بات منہ سے نکال یاسر میں جا رہا ہوں میدمعاملنہ تیرے سپرد کر کے اور اب صرف جب ہی آؤں گا جب تم سب کومنالو گے اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرب اعجاز صرف میری "او کے۔'' '' ایک کام اور کر دے، مجھے اس کا سیل تمبر ''وہ ریحاب کی طرح خوش مزاج نہیں ہے، ریزروی ہے ۔میری بنی اس سے زیادہ بات چیت ہیں ہے۔'' ''غلط وہ بہت خوش مزاج لڑکی ہے۔'' ياسر بولاتھا تب ہي اي آگئيں يَّ '' دریدایک دودن رک جاتا اور پ''

سابنا حابتا هول-<sup>د د</sup> ہوہی نہیں سکتا۔'' نہال نے سے میں بول کرحتی فیصلہ دیا۔ '' وہ کڑیاں و کھے کر منہ موڑ لیتا ہے اور تول کڑیاں و کیھے کے دنیا توں منہ موڑ لیتا ہے۔' '' یونو ..... ہے بھی اسٹائل ہے بگ نی جتنا منہ موڑتے ہیں لڑ کیاں اتنا ہی مرتی ہیں ان پر۔ '' ھائے رہا ....ہی اس کیے ریزرور ہتے ہو بھائی جان نے ''نہال نے کلیجہ تھا ما۔ '' تم لوگ بھی نہیں *سدھر سکتے۔ بھلا میر*ی عمر ہے اس میں چھچھور مین کی۔'' '' یونو' بگ بی شاوی کے لیے ہیٹ ا ج ہے 'آ پ کی۔ بندے کو اس عمر میں شاوی کرنی جا ہے جب وہ میچور ہوجائے'' دو تھینکس فارا ٹیروائز۔'' '' بلال کی کردو، میرے پیچھے کیوں پڑھیے '' قربان تیری سادگی .....کیا خیال ہے آ پ کا ہرویک اینڈیر گاؤں کے چکراباجی کی محبت میں لگ رہے ہیں وہ خود ہی سے ہی پلان کر رہے

" مریم فاروق کی کشش ہرویک اینڈ پرگا وَل لے جاتی ہے اور ہم معصوم بلا وجہ مارے جاتے ہیں ۔آ بے دونوں شام کو حصت پر چہل قدمی کرتے ہیں میں اور نہال ابا جی کی جھڑکیاں کھاتے ہیں۔"

'' اور تب ہی ہم دونوں نے فیصلہ لیا ہے کہ اس ویک اینڈ پر ہم ان کے ساتھ نہیں جا کیں کے۔ حاراویک اینڈ خراب کردیتے ہیں۔''

ووشيزة 146

'' تجھے بھولنا اتنا آسان کام ہے ہاف واکف۔''آ کھ دبا کرشوخی سے بولاتھا اسفندہنس دیا۔ ورقعینکس بھیا آپ آ گئے، وگر ندا سفند بھیا ی حرکات وسکنات آج کل مشکوک ہو گئیں تھیں ..... من کے بعد ایسے گھر سے نکلتے ہیں کہ دیکھیں اب لوٹے ہیں۔'' '' تجھے صرف بکواس کرنی آتی ہے۔'' اسفند نے اسے ایک لگایا تھا۔ اور درید کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال لینے لگا۔ وہ سب اس وقت سخن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درید کے آنے ہے جیسے وہ بہت کھل سا گیا تھا۔اے دریدے وہ بی لگاد سا ہو گیا تھا جو سعد رسول سے تھا تبھی....اور اگر در پدعماس نه ہوتا تو شاید سعد رسول کی کمی عمز بھراسے دکھی کرتی ۔'' " كريس سب تهيك عقر" ''بال اورسب تحقی سلام کیبدر ہے تھے۔ ای نے مجھے خاص الخاص کہا ہے کہ اگلی بار تحقیے ساتھ لے کرآ وں۔" ''احچھا۔'' وہ اتنے خلوص پر خوشی ہے مسکرایا ۔ '' بھی لگتا ہے بھانی سے سلح ہوگئی ہے چہرہ پر نوربرس رہاہے۔'' عدیل ایکا کھوجی تھا،اسفند ہنس دیا درید '' میں نے تیری کھوج لگا لی بھی ۔'' '' مجھے اتنی کھلی مجھٹی کب دی ہے، تین تین پہرے دار ہیں میرے نظریں بھی ڈھنگ سے ملانے نہیں دیتے۔اورخودشام میں روز جانے کس ہے ملنے جاتے ہیں۔'' وہکس کر بولا۔ "میری طرف ہے کھلی چھٹی ہے کھے مگراڑ کی

''ای میری چھٹی کل ختم ہور ہی ہے پھراسفند ئے بھی فون کر کے تنگ کیا ہوا ہے۔'' اس نے گھر ہیں سب کو اسفند کے بارے میں بتادیا تھا۔ ای کوتو اس سے ملنے کا بہت اشتیاق "اجھااگل باراے لے کرآناساتھ۔" '' ہاں یا سرکی شادی برضر ورلا وُں گا۔'' '' تیری بھی ساتھ ہی گروں گی۔'' وہمشکراتا ہوااٹھ کےابوے ملنے جلا گیااور سب ہے مل کر وہ ایک بار پھر سے یاسر کو یا د ولا تا ہوا باہر نکلاتھا۔ یاسراس کے ہمراہ ہی آیا تھا۔ کیٹ ہے باہر ہی انہیں اعجاز انکل کھڑ ہے سے ہے۔ ''السلام وعمیکم انکل ''' اس نے احرام ہے سلام کیا حال جال '' جارے ہوا تنی جلدی۔ و بس انکل چھٹی ختم ہور ہی ہے کل۔" ''اجھا.... اللہ تمہیں کا میاب کر ہے..... مگر بیجے چکر جلدی لگا لیا کروتمہارے ابو کی طبیعت اب تھیک نہیں رہتی۔'' انہوں نے بیار سے مجھایا تھا۔

''جي انشاء الله السبار جلد آ دَل گا-'' قدر ہےخفیف ساوہ سرجھکا گیا۔ ☆.....☆

وه را ت کوگھر لوٹا در پیرعباس کوسامنے دیکھا تو کھل ساگیا۔ درید بھی بہت جاہت ہے اے كليراكا تقايه

" كيما ہے ، برا بے شرم نے محول ہى حميا



گذیبوزی دیےگا۔'' ''انشاءاللد'' ورید کے ول سے ٹکلاتھا۔ الجھی اے لوٹے ہفتہ بھی تہیں ہوا تھا کہ یاسر نے اسے فون کر کے بتایا۔ " سب راضي بين صرف ميرب نبيس مانتي انکل بھی خوش ہیں مگر و ہصرف میرب کی مرضی کے بنا كوئى فيصله تبين كرنا جا ہے۔' " مجھاس ہے بات کرنی ہے یاسر بلیز مجھے وہ بے چین ہو گیا، یاسر نے اسے ریحاب کا تمبرديا تھا۔ '' ریحاب تمهاری بهن احمق ہےا ہے۔ ''م دو کیا ہوا.....؟؟" ریا ہو۔ '' بانا کہ میں سزا کامستحق ہوں وہ جو جاہے سزا دے بھریہ نہ کرے۔ دہ منع کر رہی ہے۔ ر بحاب اے مجھا د۔ " منتم خوداس ہے بات کیوں نہیں کرتے۔" ''وہ میری سنے کی۔'' اس کوریجاب ہے میرب کانمبرمل گیا تھا اور رات میں ہی وہ اس کا تمبر ملا رہا تھا۔ ووثنین بار ملانے پر کال ریسو کی تھی اس نے۔ و مهلو....کون؟ " شايدوه نيندمين تقى \_ اس کی آ وازس کر ووسری طرف سنا ٹا چھا گیا "ميرب پليزفون بندمت كرنا....."· '' ایم سوری میرب پلیز .....تم مجھے جوسزا وو

صرف ایک ہی ہو۔'' وریدئے کہا، بلال نے اس کے سامنے روز کی طرح جویں کا گلاس رکھا۔ بھلا ایک گلاس ہے يبيك بعرتا ہے بھی۔ اس کی و ومعنی بات در پدشمجھ گیا تھا۔ '' پیٹ تو تھرتا ہے میاں نیت نیک ہولی جاہے۔''زیادہ پینے ہے لوزموش جھی لگ جاتے ہیں۔اسی لیے موشن ہو یا اموشن کنٹر دل میں رکھنے '' خاک ..... بیزندگی کا مزهبیس <u>.</u>'' '' تیرا قصور تہیں ملتان کی آ ب وہوا ہی ایسی ' '' مور کی ، کوئی لڑکی غلطی ہے بتا بھی یوجھ لے تو پہلے منڈے نے نون نمبر مانگنا ہے دوئی کی آ فر مانکنی ہے لڑکی نو آ ہے ہتہ چیل جائے گا کہ لڑکا ملتان تون في لا تگ كروا وا \_'' ''تون، وڈاسیانا۔'' طلال نے نہال کولٹا ڑا تھا۔ اس ملسی نداق میں کافی وقت بیت گیا تھا۔ وہ در بیدے اس دن والی بات نہ یو جھ سکا۔ مگرا گلے دن وہ شام میں لائبر رین ہیں گیا تھا بلکہ درید کے ساتھ شام کر اری تھی اور درید نے اے ساری اسٹوری سنا دی۔'' '' اگر اب بھی گھر نہ جاتا تو شاید عمر بھر يجيمتا تا بمينكس كا دُ اسفند، ميرا نقصان زياده نه ہوا، مگروہ ناراض ہے جھے ہے۔'' " میں اے منانا چاہتا ہوں اس کی غلط فہی دوركرنا جا ہتا ہوں۔' میں اے جھوڑ كرنہيں آيا تھا

و في الله كرم كرے كا يار، انشاء الله ياسرته ہيں

گی میں سہد لوں گا، مگر انکار مت کرو۔ میں تہارے بنانہیں رہ سکتا۔''

'' دو سال سے میرب اعجاز کی خبر لی آ پ

'' بہت بڑی غلط<sup>ونہ</sup>ی کا شکار ہوگیا تھا میں ، مانتا ہوں ہشلیم کرتا ہوں اپنی ہر خطا۔ مگر دوسال کیسے جیا یہ میرا رب جانتا ہے میرب سسہر رشتہ سے قطع تعلق كربيها تفاميس - "

''ایک بار مجھ ہے یو چھ تو کیتے ، بنا کچھ کہے، بنا بتائے چلے گئے ،مڑ کر دیکھا تک نہیں ، ہر رابطہ حتم كرديا ميں نے آپ ہے كہاتھا كەميں خودآب ہے شیئر کروں کی ہر بات ۔انظارتو کرتے وقت لودية بجھے''

اس کی آ واز میں نمی تھل گئی ، جو درید عباس کا دل کاٹ کئی۔

'' <u>مجھےا</u>س ونت اپنی دینیا تباہ ہوتی نظر آگی تھی میرو، میں نہیں سہہ سکتا تھا کہتم کسی اور کی ہو۔ '' مجھے محبت کی راہ پر لا کرخود راہ بدل گئے۔ میں کیسے کسی اور کی ہوسکتی تھی۔آ پ میرے لیے ہرراستہ بند کر گئے تھے۔ دریدعیاس۔

''مگراب مجھے جینا آگیا ہے زندگی کے ان مشکل کمحول میں جب آب کی کمی شدت سے محسوس ہوئی آی مندموڑ تھتے، ایک باریلیٹ کر بھی نہیں یو جھا کہتم کیوں بار بار کال کر رہی ہو۔اب صبرآ میاہے۔ جی لوں کی میں۔" '' مگر میں نہیں جی سکتا میرب اعجاز ،میرے حال پررحم كرو \_ فارگا دُسيك بچھےمعاف كردو \_' اس کے لیج میں سیائی تھی۔

" میرے تم پہلی لڑکی ہومیرے دل میں سانے والی اورتمہارے بعد ہزاروں چبرے آئے و محر بھے پراڑ نہ کر سکے۔ اگر میرے دل میں تم نہ

ہوتیں تمہاری محبت نہ ہوئی تو دوسال میں خود پر ہر خوتی حرام نہ کرتا۔ میں نے مڑ کر وہ شہر نہ دیکھا جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میرا گھر تھا میرے مال باپ تھے۔ان تمام محبتوں پر صرف تمہاری محبت حاوی رہی۔ میں بلیٹ کرٹبیں گیا کہتم وہاں جا کے شدت سے یاوآ ؤگی، کہیں تم سے سامنا ہوگیا تو كمزور پر جا دَل گا-'

"آجاتے، ایک بارآتے تو آپ-" فاہ روتے ہوئے چیجی تھی۔

''ابتم مجھے بے بس کررہی ہو،روتو مت یار

'' کیا فرق پڑتا ہے آپ کو، میں تو دو سال ے رور ہی ہول۔"

بھی یو چھا آپ نے ،اب بھی دیسے ہی جی لیں جیسے جی رہے تھے۔'

''اتناعرصه جمجه پروفت بهاری ربامیرب مکرتم س حبیں مجھو گی کہ اس غلط جہی نے میری زندگی پر کیسا اٹر کیا۔سازاقصورتمہاراہے بتانہیں سکتی تھی کہتم دو

' 'آ ب کوانٹرسٹ کب تھا ان باتوں میں ، اورٹھیک ہے سارا قصور میرا ہے تو۔ مجھے میرے نصور کے ساتھ رہنے دیں۔'' ''تم مجھے ہرٹ کررہی ہومیر ب\_'' "آپ نے بھی مجھے ہرٹ کیا ہے۔" ''او کے سوری ،بس کہوتو کان پکڑلوں \_'' ''' کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ اب بھی خفا هی مرکال کاٹ کئی در پدسر پید کررہ کمیا۔'' ☆.....☆

دودن بعدوه لائبربري آيا تفاغيرارا دي طور يروه منتظر بهي تفاحريم كامكر بظاهر كتاب كامطالعه بهي کرر ہاتھا۔ دو تھنٹے گزرجانے کے بعد بھی وہ نہیں

جبکه وه جانتا تفا که وه اوراس کی ماں اسلی ہیں ، نه اس کے والد حیات تھے اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ ماں ہاسپیل میں ایڈمٹ تھی ۔رشتے دارکوئی ملتے تہیں تھے۔وہ تنہا اس ماں کی ذمہ داری اٹھارہی تھی اور یا بندی ہے یو نیورٹی بھی جاتی تھی ۔ اس کے ذہن میں حریم کی نوٹ یک پرلکھا ايْدِريس تھا سو وہ يو چھتا يو چھتا آخر پہنچ گيا تھا عالانکه اس شهر میں اس کی واقفیت بھی خاصی نہیں تھی مگراس نے حریم فاطمہ کا گھر ڈھونڈلیا تھا گنجان علاقے میں گھر کے سامنے کھڑا تھا وہ۔اسے ڈور بیل بجاتے عجیب سی جھجھک مالع تھی۔ اس ہے سلے کہوہ ڈور بیل بچاتا دروازہ خود ہی گھل گیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نکلی تھی اسفند ایں ہے یو چھنا حاہتا تھا مگر وہ شاید جلدی میں تھی۔اس پر ایک نظر ڈالتی وہ تیزی سے باہرنگل کئی۔اسفند کئی کمجےادھ کھلے ور داز ہے کو دیکھتار ہا پھر ہمت کر کے دروازہ بحایا تھا۔

ر ہمت کر کے دروازہ بجایا تھا۔ ایک نوعمرلز کا آیا تھا۔ '' حریم فاطمہ ....'' '' باجی اندر ہیں آجا کیں ....''

اس نے اسفند کو بتایا اسے ساتھ لا کر اندر بٹھایا،گھر میں گہراسنا ٹا تھا۔ تعدیب نہیں ہیں ہوں

تعزیت کرنے آئے ہیں آپ۔'' لڑکے کے الفاظ تھے کہ بم وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔تعزیت اس کا مطلب .....''

وہ ابھی اس شاک سے نہیں نکل تھا کہ ساہ اسکارف ہمیشہ کی طرح لیپیٹے حریم فاطمہ اندر آئی محقی ۔ اس کا چہرہ اس کے دکھ کی مواہی دیے رہا تھا۔ آئی میں گربیہ وزاری سے سوجھی ہوئیں محقیل ۔ مہرا احزن و ملال تھا اس کی آئکھوں میں م

آئی تو اے تشویش میں ہوئی تھی۔ گراس کے باس
کوئی رابطہ نہیں تھا کہ وہ حریم فاطمہ کی مماکی
طبیعت ہی دریافت کرتا سو وہ اٹھ کرمسجد جلا گیا
اور عشاء کی نماز کے بعد گھر لوٹا تو درید عباس کا
مسکراتا چہرہ منتظر تھا۔

''اس نے ہاں کر دی اسفند، امی نے جھے اور تخفیے بلایا ہے ۔''اس نے اسفند کو گھماڈ الا۔ ''رئیلی ۔''اسفند بھی خوش تھا اس کے لیے۔ ''کب جائے گا۔۔۔۔ پھر۔'' ''کب جائے گا۔۔۔۔ پھر۔''

'' فیکسٹ ویک، تو بھی تیارر ہنا۔'' ''ہوں۔'' وہمسکرایا۔

اس کا روز کامعمول بن چکا تھا لائبر ری جانا محر حریم فاطمہ کا انتظار کئی دن پرمحیط ہوگیا جواس کی کیئر میک نیچر کو بے چین کر گیا۔

''خیرے اسفند کل بھی رات بھر جا گتا رہا آج بھی ہے کل ہے۔ ورنہ میں تو خوش تھا کہ اب تو پرسکون نیندلیتا ہے۔''

'' پیتنہیں در پرنس دل بے کل سا ہے۔'' '' کوئی پراہلم ہے۔'' در پد کے پوچھنے پرنفی میں سر ہلا دیا۔ جانے کیوں اسکے دل میں بے چینی تھی کہ جربم فاطمہ مشکل میں ہے۔

''آیت الکرسی پڑھ کرسوجا، اللہ کرم کرے جے ''

درید نے مشورہ دیا تھا گمروہ جانتا تھا کہ اس
نے سب پچھ پڑھڈ الاتھا پھر بھی سکون نہیں آیا۔
ام کلے دن پھروہ اس کا منتظرر ہا جب وہ نہیں
آئی تو اس نے ٹھان لی کہ ضرور پتا کر کے رہے
گا۔ بیبھی سے تھا کہ انسانی ہمدردی کے علاوہ اس
کے دل میں پچھ نہ تھا۔ اگر اسے حریم کے ہارے
گانہ ہوتا تو شایدوہ استے بے چین نہ ہوتا اب

دوشتره 150 🖟

''سر .....آپ ....؟'' اس کی آمدیقینا اس کی توقع کے طعی برعکس ہے....

'' بہت افسوس ہوا حریم ، مجھے تو نیبیں آ کرعلم ہوا کہ تمہاری دالدہ کی و۔ تھ ہوگئی ہے۔'' '' بی سرِ مما بھی مجھے تنہا کرگئی۔''

''الله باک ان کی مغفرت فرمائے اور تہیں صبر عطا کر ہے۔ (آ مین)' اسفند نے گہرے ملال سے کہا تھا حریم نے چہرے پر تیزی سے کھیلنے والے آ نسوصاف کیے اس کا دکھ اسفند کو شدت سے دل میں اثر تا ہوا محسوس ہوا تھا کیونکہ فرہ وہ جانتا تھا کہ تنہار ہنا کتنا کھٹن ہے۔ اس نے عمر وہ جانتا تھا کہ تنہار ہنا کتنا کھٹن ہے۔ اس نے عمر ووشیز و سسہا کر ارک تھی ،گر وہ مرد تھا اور حریم ایک کر ور ووشیز و سسہارے معاشر ہے میں ایک لڑکی کا تنہا زندگی گر ارنا بہت مشکل امر ہے۔ شاید تب ہی اس نے حریم کے دکھکو بہت محسوس کیا تھا۔'

☆.....☆

'' بگ بی بہیں آئے اب تک۔'' طلال نے ایک بار پھرگھڑی پر نظر ڈالی جودس بجانے والی تھی، ان چاروں کے چہروں بر فکر مندی جھلکئے گئی۔'' وہ تو عشاء پڑھ کر سیدھے گھر آئے ہیں۔''

''وہ مجرنہیں گئے آج میں پوچھ آیا ہوں۔''
نہال نے بتایا درید کے چہرے پراس وقت
سب سے زیادہ پریشانی تھی۔
''لائبریری ہے پتاکر کے آؤں۔''
د'وہاں ہے وہ روز کے ٹائم پرنگل آیا تھا۔''
درید خوو جا کر معلوم کر کے آیا تھا اور ای
باعث وہ بہت پریشان بھی تھا کہ آخر اسفند
لائبریری ہے کہاں گیا۔نماز پڑھنے وہ گیا نہیں
فائکہ وہ لائبریری ہے سیدھا مسجد جاتا ہے اور

پھرسیدھا گھر۔'
''تم لوگ بلیز کھا نا کھالو۔' آجائے گا وہ۔'
درید نے کہا اس کے انتظار میں اب تک کی
نے کھا نا تک نہیں کھایا تھا۔ درید نے زبردسی
انہیں کھانا کھلایا اور ان کی تسلی کے لیے دو چار
نوالے خود بھی لیے حالانکہ اس کا دل اسفند میں
اٹکا ہوا تھا۔ دس سے سوئی گیارہ کا ہندسہ بھی کراس
کرگئی تھی۔ سیل فون اس کا سورنج آف جارہا تھا۔
اور یہ ہی وجہ تھی کہ اس کی ٹینشن بھی ہرگز رتے
اور یہ ہی وجہ تھی کہ اس کی ٹینشن بھی ہرگز رتے
منٹ کے ساتھ بڑھر ہی گھی۔'

تقریباساڑے گیارہ ہیجے دروازہ ہجا تھااور وہ چاروں جو صحن میں ہی بیٹھے تھے یکدم کھڑے ہوئے تھے۔ درید نے بے تابی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسفند ہی تھا۔ درید نے گہری سانس خارج کر کے اللہ کاشکرادا کیا تھا۔ وہ بہت خاموتی ہے اندرآیا تھا۔

'''کہاں تھے آ ب بھیا۔''طلال اور نہال نے بیک وفت یو چھا۔

ان کے چہروں پراپنے لیے فکراور چھلکتی محبت ویکھ کروہ حیران ہواتھا۔

''اسفند بارہ بجنے والے ہیں؟ کہاں تھا تو ....؟'' ہر جگہ کھے دیکھ آیا میں لائبرری کے بعد کہاں گیا تھا۔''

الله باک کیے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے بناتعلق ، بناکسی رشتے بھی ایک رشتے بھی ایک دوسرے کے اس دور میں جہاں سکے رشتے بھی ایک دوسرے کے وشمن ہیں۔ان کی محبت مثالی تھی۔ دوسرے کے وشمن ہیں۔ان کی محبت مثالی تھی۔ ''ایم سوری گائز ،ار جنٹ کام تھا و ہاں چلا گیا تھا۔''

اس نے طلال کا گال تھیک کرانہیں تسلی دی۔ '' جان نکال دی تھی آیے نے یار بگ بی۔''



READING

deallon

'' ڈونٹ وری آئی ایم فائن بار۔'' اس نے دونوں باز وؤں میں ان دونوں کو میٹا تھا۔

انہیں ٹال کر جب وہ ہاتھ لے کر قدرے فریش ہوکر لیٹا تھا تب در یدعباس نے کہا۔ '' میں ٹین ایج بچے نہیں جسے تم ٹال دو گے۔

یں ہیں ہیں ہیں ہے۔ کہ است مہاں راسے۔ کہاں تھے تم اور چہرے پراتنا گہرا رہے آئھوں میں سرخی ، حال میں مایوسی میں نے نوٹس کی ہے اسفند ضیاء پلیز ثیل می ، کیا ہوا.....؟''

آئی تک اسے در پرعباس میں سعدرسول کی محض جھلک نظر آئی تھی گراس کیے اسے لگا کہ سعد رسول ہی اس کے سامنے بیٹھا اس سے جرح کر رہا ہے۔ وہ کیدم اٹھ بیٹھا کتنے کمیے اس نے در پد کے چیزے کے نقوش کھو ہے تھے کہ کہیں واقعی سعدتو نہیں۔ آئی عرصے بعداس کی آئھوں کے سختے کہ کہیں واقعی محوثے نہیں ۔ آئی عرصے بعداس کی آئھوں کے شخصے کم کہیں ہوئی تو در پر بہت شاکٹر سااسے دیکھنے لگا۔

''آریوا و کے اسفند۔'' اس کیے وہ خود کواتنا کمز ورمحسوس کررہاتھا کہ بنا پچھ کیے وہ درید عباس سے لیٹ گیا۔ درید نے نا سبچھتے ہوئے بھی دونوں بانہیں مضبوطی سے اس کے گرد باندھ لی تھیں۔

کتنا وفت وہ درید کے مگلے لگا رہا تھا۔ پھر الگ ہواتو چہرہ بھیگا ہوا تھا۔

" کیابات ہے ....؟" استے عرصے میں آج سے پہلے تجھے اتنا کرور میں نے بھی نہیں پایا تھا۔اسفند کیا ہواہے۔"

اس نے اب تک در بدکوتریم کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس بات کو ایشو بنالیتا اور خدانخواستہ طلال تک ہلکی سی خبر بھی پہنچی تو اس نے فدانخواستہ طلال تک ہلکی سی خبر بھی پہنچی تو اس نے فسانے بناویں شعے۔حالا تکہ حقیقت میں ایسا کچھ

بھی نہیں تھا مگر آج واقعی اس کا ول بہت بھاری ہور ہا تھا۔ اور النے لیے ان سنب کے چہروں پر محبت اور پر بیتانی و کھے کر اس کو بیدیقین ہوگیا تھا کہ سم از کم وہ تنہانہیں ہے۔''

تب ہی اس نے درید عباس کوحریم فاطمہ کے بارے میں بتادیا۔

کی دن ہے وہ نہیں آ رہی تھی میں ویے ہی اس کی مما کی طبیعت یو چھنے اس کے گھر گیا۔ وہاں بھا کے علم ہوا کہ اس کی مما تو اس دنیا میں رہی نہیں۔ در ید جانے کیوں مجھے اس معصوم ہی لڑکی کا وکھا ہے دل میں آئی شدت ہے جسوس ہوا کہ میں کر در پڑ گیا۔ میں نے ساری زندگی تنہا گزاری عمر مجھے زیادہ پر ابلمز اس لیے نہیں ہو میں کہ میں ایک مرد ہول ، وہ سے وہ تو کمز در کی لڑکی ہے، ایک مرد ہول ، وہ سے وہ تو کمز در کی لڑکی ہے، کیسے رہ یا ہے گی اس معاشر ہے میں تنہا۔ ''

ہارا ایمان ہے اسفند کہ وہ رب بھی ہمیں ہماری برواشت سے بڑھ کرآ زبائش نہیں دیتا اگر اس لڑکی پرآ زبائش ہیں دیتا اگر اس لڑکی پرآ زبائش ہے تب دہ ہی ذات باری تعالی اس کے لیے وسیلہ بھی بنائے گا۔ ہوسکتا ہے اس بارک کے لیے کوئی بہترین فیصلہ محفوظ کررکھا ہو۔''

" بےشک دریدوہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے اور ہم سے کہیں بہتر ہمارے لیے سوچتا ہے ۔
بس ویسے ہی یار میرا دل آج بہت اداس سا ہوگیا تھاشایدا ہے پرانے دن یا دآ گئے تھے۔"
موگیا تھاشایدا ہے پرانے دن یا دآ گئے تھے۔"
د' ہوجا تا ہے بھی بھی۔"
درید نے اس کا سرتھ پکا۔

'' الله پاک اے ہمت اور مبرعطا فرمائے۔ اور اس کی حفاظت فرمائے بے شک وہ ہی ہماری





ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔'' دریدی بات براس نے سر ہلا یا تھا۔ '' او کے نا ؤریلئس ، اب پلیز نما باتیں ؤہن ے نکال کرسو جاؤ۔ وہ اسے شانہ تھیک کر کہتا خو و بھی جا کر لیٹ گیا تھا۔''

☆.....☆.....☆

'' دیکھوحریم موت برحق ہے ہرانسان کو قضا آتی ہے، میں تمہارے دکھ کا مداوہ تو تہیں کرسکتا۔ سوائے اس کے کہتمہارئے لیے وعا کروں اور ای دکھ کے احساس سے نکال سکوں۔''

اس کے آئسو ہزار ضبط کے باوجود بھی نہیں

'' مجھے تمہاری تنہائی کا احساس ہے حریم ، کیونکہ خود میں نے بھی ایک عمر تنہا گزاری

''شاید بیتنهای ازل ہے ہمارا مقدر ہے سر جی \_ پہلے میں اور مما بھی تنہا تھے اور اب مجھے بیر کڑا وفت تنہا گزارنا ہے۔ پھر جی سسآپ نے جس طرح میراساتھ ویا۔میرا حوضلہ بڑھایا آپ کا بیہ ا حسان میں جھی بہیں بھول سکتی ۔

حمہیں عبر کی تلقین کروں میری کوشش ہے کہ مہیں

وہ حریم کی تنہائی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ تب ہی آج پھرا ہے حوصلہ وینے چلا آیا تھا۔ کیے صبر آسکتا ہے اسے جس کی دنیا ہی اجڑ جائے سرےمما کے علاوہ میرا تھا کون \_صرف وه ہی تو میری کل کا سُنات تھیں ۔''

میں نے جو کیا وہ انسانیت کے ناتے میرا فرض تھا، حریم خدا کے لیے اسے اجبان کا نام نہ

اس نے زم کہتے میں اے ٹو کا تھا۔ " " سرآب کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں۔"

'' تہیں عرصہ ہوا وہ خالق حقیقی ہے جا ملے

'' پھرآ ب اسکیے رہتے ہیں، بہن بھائی بھی تو ہوں گےناں آپ کے ساتھ ۔''

'' تمہاری طرح اکیلا ہوں میں بھی ، ہاں ج<u>ا</u>ر بہت انجھے دوست اللہ یاک نے عطا کیے ہیں جنہوں نے میری تنہائی وور کروی۔''

اس نے فرسٹ ٹائم اینے بارے میں کھے بتایا

شام میں دریداس ہے یو چھر ہار ہاتھا۔ '' تو گیا تھا حریم کی طرف ''

جواب میں اس نے اثبات میں سر ہلا یا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اے تیری ضروزت ہے، کتنے دن بعد آج تو گیا حالانکہ وہ ان ونوں بہت بوے دکھ سے کزر رہی ہے اور اے ایک مدرد کی

"أ ف كورس ايسے لى مدرد كى ضرورت ہے،مگر در بدعباس ہم بھی بھی خود کو دوسروں کے سامنے Define نہیں کر سکتے ،ہماری نبیت ہارے ول کا حال صرف ہما را رب جانتا ہے۔'' ''واٹ ڈو یو میں۔'' درید نے حیرت سے

'' وہ بچھے سر کہتی ہے بہت احرّ ام ویت ہے میرے دل میں بھی اس کا احرّ ام بہت زیاوہ ہے مگرلوگ دِلوں میں جھا نک کرنہیں ویکھتے جوتم کہہ رہے ہووہ قطعی غیرشرعی ہے۔میر بےروز اس کے کھر جانے ہے اس کے وقار پر کوئی حرف آئے مجھے اچھانہیں لگے گا یونو ، وہ لڑکی تنہا ہے۔'' جس گهرائی میں وہ سوچتا تھاور یدوہ تہیں سوچ یایا تھا۔ تمر اب اے لگا کہ اسفند ٹھیک کہدرہا

در پدنے اس کی برداشت کا مزیدامتخان نہیں لیا تھا ٹا کیک چینج کر دیا۔ گراس کے اندر جیسے محبت پھر سے رد پڑی تھی۔

☆.....☆

''ور بدکہاں ہے؟'' وہ آج شام گھر پر ہی تھا۔ در بد کے علادہ سب صحن میں ہی بیٹھے تھے۔

''یونو بگ بی اس کی لواسٹوری آج کل ہٹ ہے مصروف ہوں گے میرب بھائی سے فون پر۔' طلال کتنی بارک بینی سے تجزید کرتا تھا اسفند مسکرا دیا۔

'' انتھی بات ہے ناں ،تم نے نوٹس کیا اس میں کافی چینج آیا ہے۔

'' بہوں، اور دن بدن پیارے بھی ہور ہے 'یں۔''

ں۔ طلال مزے سے بولا درید بھی حبیت سے اتر ماتھا۔

. '' بگ بی کیا واقعی محبت انسان کو بدل دیق ''

وه يقيناً دريد كوچھيٹرر ہاتھا۔

" بال نال یار دیکھانہیں بلال کتنا بدل گیا ہے، حریم فاروق کی محبت میں، ہم جیسوں کوتو منہ ہی نہیں لگا تا۔ " در بدعباس ہمیشہ ایک تیر ہے دو شکار کرتا تھا مگر اس لیح اس کی بات جہاں طلال کی چلتی نر بان بند ہوئی تھی، وہیں بلال کے چہرے پر بھی سایہ سالہ اگیا تھا جواسفند اور درید دونوں نے شدت سے نوٹ کیا تھا۔

'' چل نہال اٹھ تیری دوا لے آؤں کل پھر جانا بھی ہے۔''

بلال نے ان کی باتیں تعطی اگنور کرتے ہوئے جاریائی پر بے سدھ لیٹے تہال کو اٹھایا تھا ''یوآ ررائٹ .....گریار پھر بھی دن بھرا کیلی رہتی ہے اور تو جانتا ہے کہ اسکیلے انسان کو ہزاروں سوچیس ستاتی ہیں، کم از کم فون پر ہی سہی اسے حوصلہ دیتے رہنا۔''

'' ہوں ۔۔۔۔ ایک دو دن کی بات ہے بھروہ یو نیورٹی جانے لگے گی تو دل کو بچھ صبر آ جائے گا۔ ذہن دوسری طرف ہوگا تو شاید وہ اس صدے سے باہرنگل آئے۔''

" اسفندا يك بات كهول "

وہ جو بات کہنے جا رہا تھا اس نے پہلے سینکڑوں بار سوجا تھا کھر بھی اسے شک تھا کہ اسفند برانہ مان جائے۔

'' ہاں اسفند نے احضے سے اسے دیکھا تو بات کہنے کی بھی اجازت ما نگ رہاتھا۔ '' تنہائم بھی ہوتنہا وہ بھی ہے ہوسکتا ہے اللہ پاک نے تہمہیں حریم سے ملوایا ہی اس لیے ہو کہتم

اس کاسبارا بن سکو\_" اس کی بات پراسفند کئی کمیح ساکت سااس کا چهره دیکھتار ہا۔

در پرعباس کیا تھے گئا ہے میری زندگی ہیں اس کی مخبائش ہے۔ ہیں اسے کیا دے یا وَل گا۔ اور جب ہیں اسے وہ مقام ہی نہیں دیے سکتا جو کہ ہونا چاہیے تو کیوں اس کی زندگی واؤپرلگا وَل ، ہو سکتا ہے کوئی ایسافٹ ہی ہوجس کے دل ہیں اس کی ہی جاہت ہوبس۔''

در پیرنے سنہرے کا پی کی آنکھوں ہیں جھا نکا تھا جہاں اضطراب ہر پا ہونے لگا تھا۔'' تو کیوں وہ بات کر رہا ہے در پیر جسے میرامن قبول نہ کرتا ہو۔ اور آگر واقعی اللہ پاک نے میرے لیے ایسا کوئی فیصلہ کر دیا تو بھر میرے من کوراضی بھی وہ خود کرد ہے گاوہ ہی دلوں ہیں محبت ڈالٹا ہے۔''

دوشره 154

Section Section

ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے لیے ہر فیصلہ کیا ہے بلال خوش ہونہ ہو۔ وہ خوش ہیں کہ انہوں نے بلال کا رشتہ اپنی پسند ہے اینے بھائی کی بیٹی جس کی عمر بمشکل پندرہ سال ہوگی اس سے نظے کر دیا۔'

ان دونوں کے لیے یہ باتیں سدید جیرت اور تاسف کا باعث تھیں بلال کے دل ٹو نیخے کا دکھ اور کھرا یک کم عمر بجی کے ساتھ رشتہ طے کرنا۔
'' اور بلال جیب جاپ مان گیا۔''
'' کیا کرتا ہمیں یہ حق کب حاصل ہے بگ بی کہ ممرضی ہے کرسکیں بلال نے بھی خاموشی اختیار کر لی اب جا ہے عمر بھروہ خوش ندر ہے مگر یہ اختیار کر لی اب جا ہے عمر بھروہ خوش ندر ہے مگر یہ اختیار کر لی اب جا ہے عمر بھروہ خوش ندر ہے مگر یہ اختیار کر کی اب جی سے استے بچھ بیں بولے گا۔''

''غلط……یہ غلط ہے بلال کو اسٹینڈ لینا ہے۔'' ''داماجی سے مدتمنزی کر سے بیالان سے سامنے

''اباجی ہے برتمیزی کرے یاان کے سامنے رجائے؟''

'' نہیں وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش تو کرے اپنی پسندا بی محبت کا تو ہتائے۔'' '' بلال بھائی کی خاموش ان کی محبت کی وجہ سے ہی ہے وہ خود پر ہونے والی زیادتی سہہ لے گا

مُرَمریم آپی پرآ پُی آبیں آنے دیے گا۔'' ''اس کے بغیر جی لے گا۔''

''ان کے ساتھ جینا زیادہ کھٹن ہے آپ نہیں جانتے کہ اگر بلال بھائی نے مریم آپی کا نام بھی لیا تو خاندان بھر میں فساد ہریا ہو جائے گا اور ہر مخص صرف مریم آپی کوتصور وار شہرائے گا۔ دور ہر من

''اس کی وجہ۔'' اسفند نے بہلی بار پچھ پوچھا تھا۔ وہ صرف سن رہاتھا۔

سب سے بوی وجہ کہ وہ چیا کی دوسری بیوی

جے کل رات سے شدید بخارتھا۔ ''ضروری ہے کہ کل ہی جائیں ،اگلے ہفتے چلے جائیں گے۔' طلال کا سارا موڈ جھنجھلا ہٹ میں بدل گیا تنا

''ابا جی کا فون ملا کر دیدوں تخفیے خود کہہ دینا۔''

۔ اس کا جلا کٹا لہجہ طلال پر گھڑوں پانی ڈال گیا۔

بلال زبردسی نہال کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس
کے گیا تھا جبکہ طلال اپنے سیل فون سے کھیلنے لگا
اسفندا ور درید نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔
پچھتو تھا جس نے تا صرف بلال کو ڈسٹرب
کیا تھا بلکہ ہروفت زندگی کوفل انجوائے کرنے
والے طلال احمد کو بھی عجیب سی خاموش میں مبتلا کر
رکھا تھا۔

'' کچھتو خاص ہے کل ، جوتمہارے اباجی نے ارجنٹ بلالیا۔''

> ''اتوارکو بلال کا نکاح ہے۔'' برٹی خبروہ بہت سنجیدگی سے سنار ہاتھا۔ ''واقعی میں ۔''

درید نے مسکرا کے خوشی کا اظہار کیا۔ ''حچوٹے جیا کی بیٹی مقدس ہے۔'' اس کی خوشی کو طلال کی اگلی بات نے جیرت میں تبدیل کر دیا جبکہ اسفند کو بھی شاک لگا تھا

کیونکہ یہ بات اب سب کو پتاتھی کہ بلال مریم کو جا ہتا ہے۔

عاہتاہے۔ ""مگر بلال تو مریم کو پیند کرتا ہے تاں.....؟"

''سوداٹ! ابا جی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بلال گیا جا ہتا ہے اور کیے جا ہتا ہے انہوں نے صرف

دوشيزه 155

'' تیری میری کیا۔'' اسفند نے مسکراہٹ لبوں میں دیائی تھی ۔ درید کی صوریت نے رب نے اسے دوست جیسی نعمت عطا کی تھی ۔ وہ بھی بھی اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔

سووہ جیب جاب اس کے ساتھ آگیا تھا گر شام تک ہی دریداندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بور ہور ہا ہے حالانکہ امی ابویا سرسب نے بہت خلوص اور اینے بین سے اسے ویلکم کیا تھا۔

اپے بن سے اسے وہیم کیا تھا۔ ''شکل پر ہارہ نئے رہے ہیں کیا ہوا۔'' ''دلنہیں لگ رہایا کچھ یاد آ رہاہے۔'' در بد نے خواہ مخواہ ہی ہوا میں تیرچلا یا تھا۔ د' سے بتاؤں ذہن میں بلال کا خیال چیک کر رہ گیا ہے جانے کیسے ہیں اس کے ابا جن کے نز دیک اولا دسے زیادہ اپنی مرضی اہم ہے۔''

''بلال کو بھی خاموتی سے ہر غلط قیصلے پر سر نہیں جھکا ناچاہیے آج وہ جیپ رہاتو سمجھواس نے طلال اور نہال کے لیے بھی ہر دروازہ بند کر دیا۔' وربید کے خیال میں بلال کو اپنے حق کے لیے آوازا تھانی جا ہے۔

''' مگر یاروہ تھیے اپنے والد کے سامنے ڈٹ ریس''

''اپنی امال سے کہہ کے بات منوالے، ماں کو بچوں کی خوشی سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم نہیں رکھتی۔''

'' تجھے لگتا ہے کہ ان کے اہا کے اگے ان کی اماں کی چلتی ہوگی ہے''

اسفندنے اسے دیکھاجو پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگاتھا۔''

ميكه دير بعد ماسرآ سميا تو دريد غائب موحميا

کی اولا دہیں اور بچانے اپنی پسند ہے شہر کی زیادہ براھی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی۔ مریم آپی نے نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ اپنی امی کی طرح۔ اور ہمارے خاندان میں زیادہ پر تھی لکھی لڑکیوں کو و بسے ہی براسمجھا جاتا ہے۔''

''2013ء میں بھی اتی جہالت حالا نکداب تو گاؤں دیہات کے لڑکے لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب کے متلاشی رہتے ہیں زبانہ بہت بدل گیاہے طلال۔''

''زمانہ بدل کر کہیں بھی جلا جائے ہمار ہے ابا جی کے اصول نہیں بدل سکتے بونو در بد بھیا ہیں صرف اس لیے اپنی زندگی فل ٹائم انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس یہ چند سال بیں جو میں اپنی مرضی اپنی خوشی ہے جی سکتا ہوں۔''

'' ویری سیڈ! بائی گاڈ جھے اتنا گہراشاک لگا کہ اس دور میں جب دنیا اس قدرایڈ دانس ہوگئی ہےاب بھی ایسی سوچ ۔''

'' اورتم و یکھو ورید کنہ پھر بھی طلال نے خاموثی سے ان کی بات مان لی حالانکد آج کل کی اولا داپنی بات منوائی ہے۔''

اس کے باس کے پاس کوئی آبیش نہیں ہے۔''

طلال نے موضوع کوسمیٹا تھا۔'' بلال اور نہال کی آمد پروہ تینوں چیپ ہو گئے تھے۔'' کہ .....ک

'' در بدمبراجا ناضر دری ہے، بس تو چلاجا۔'' در بدکی امی کا فون آچکا تھا انہوں نے در بدکو بلوایا تھا اب در بداس کے ساتھ بحث کرر ہاتھا۔ '' بہت ضروری ہے اگر تو نہیں گیا ناں ،تو سمجھ تیری میری ختم۔''



اور وہ جانتا تھا کہ در بدکہاں گیا ہے میرب اعجاز نے ہاں کر دی تھی۔ مگروہ ناراص تواب بھی تھی اور در بدعباس اُسے منانے آیا تھا۔ ''گیا ہے منانے آیا تھا۔

'اگر ایسے ہی مندموڑ کے بیٹھنا تھا تو مت کمیں۔''

''اب جلی جاؤں۔''

''لگ میرب جو یکھ بھی ہوا غلط بہی کیا۔' باعث ہوا اراد تا میں نے تہ ہیں ہرٹ بیں کیا۔' ''آپ کی جلد بازی کے باعث ہرٹ ہوئی ہوں میں۔ بل بھر میں کیے گئے فیصلے سے دکھ پہنچا ہوں میں۔ بل بھر وہ سال تک بلیٹ کر دیکھا تک نہیں۔آپ کوا تنا بھی اعتبار نہیں تھا بچھ پر کہ ایک بار بوچھ لیتے۔''

وہ روہانی ہوگئی در پدعباس گہری سانسیں غارج کر کے رہ گیا۔

''سلیم کرتورہا ہوں اپنی ہرخطا اور کیا دوسال میں نے سکون سے گزارے ہیں میرب اعجاز اک الکے تمہارے کیارہا ہے میرادل محبت کی اللہ تمہارے لیے ترثیارہا ہے میرادل محبت کی ہے میں نے تم سے اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ تمہیں جھوڑ کر جانا میرے لیے خود کسی سزا سے کم نہیں تھا۔''

وەسنجىدە ہوگياپ

میرب نے اس کا چہرہ ویکھا جہاں سچائی رقم تقی۔

''اوراب تک جھیل رہا ہوں بیرمزا۔ختم کر دو اب ناراضکی پلیز۔

'' کیا کروں اور؟ جو جا ہتے تھے مان تو لی ہے آپ کی بات ۔''

در مرف میری خواہش پر ہاں کی ، تہمارے دل میں تو نارائسگی اب بھی اسی طرح ہے۔'' \*\*\* ''کس نے کہا۔''

''ضرورت ہے کسی کو کہنے گی۔ روز تبن بار تمہارا نمبر ڈائل کرتا ہوں جو بنا رسپانس کے بزی کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا سمجھوں میں اسے میرب اعاز''

'' اندازہ ہوا کہ جھے گئی تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ میرے ساتھ یوں کرتے تھے۔'' ''تم مجھ سے بدلے لے رہی ہو۔'' اس نے گھوراوہ بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ''جومرضی مجھیں۔''

''او کے ، فائن ، بٹ یاو رکھنا ،مس میرب اعجاز بہت جلدتمہارا سارا قرض سودسمیت چکاؤں گا۔ جتنا ستانا ہے ستالو، جو بدلہ لینا ہے لےلومیرا وقت بھی قریب ہے پھر کیا کروگ ۔'' ''آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔''

''اوکے میں ابھی پایا سے بات کرتی ہوں۔''اوکے میں ابھی پایا سے بات کرتی ہوں۔'' ہوں۔ابھی وفت میرے پاس بھی ہے۔'' وہ الٹااسے ہی دھمکانے لگی تھی۔ در پر جیران رہ گیا اس کے چالا کی پر۔ایے گھورا تو ہنس کرائھ کے بھاگ گئی۔

وہ تین دن رہاصرف پہلے دن کے علاوہ باتی باتی دو دن بہت اچھے گزرے تھے اس کے۔خاص کر درید کی والدہ کے ساتھ گزرا بہت اچھا رہا، والیس پر آتے وقت بہت پیار سے انہوں نے کہاتھا۔

'' بیگھر جتنا در ید کا ہے اتنا ہی تمہار ا ہے جب دل چاہے اپنا گھر سمجھ کے آجانا۔'' '' کیوں نہیں آئٹی انشاء اللہ۔'' ''اگرتم مجھے درید کی طرح امی کہو گے تو مجھے زیادہ احجمال کے گا۔''

15705-00

REXDING

''ضرور کہوں گا ،امی کہنے کی حسرت تو میرے من میں دم تو ڈگئی تھی لیکن اگر آپ کوا چھا کیے گا تو ضرور کہوں گا۔''

صرور ہوں ہ۔ وہ مسکرا کے بولا تھا انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یاسر بھی بغلگیر ہوا تھا۔

''تم ہے مل کر بہت اچھا لگا تگر جیرت جس بات پر ہوئی وہ یہ ہے کہتم جبیبا اچھا اور شاندار آ دمی درید کا دوست کیسے بن گیا۔'' ''جیسے اب تیرا بنا۔'' دریدنے جل کر کہا تھا۔ دریدنے جل کر کہا تھا۔

بہت ایکی یا دیں دل میں لیے وہ ملتان آیا تھا گر یہاں آکر جو بہلا جھٹکا لگا کہ گھر لاکڈ تھا تیجی دہ بین آئے شھے۔'
دہ بینوں اب تک گاؤں سے نہیں آئے شھے۔'
اللہ خیرکر سے ورنہ طلال کہاں تکنے والا ہے۔'
وہ وونوں ہی فکر مند ہوئے تھے فریش ہوکر انہوں نے بلال اور طلال دونوں کے نہرٹرائی کیے سے گر دونوں نے بی کوئی رسیانس نہ دیا۔ پھر درید تو لیٹ گیا۔ تو لیٹ گیا اور اس کا فہن حریم کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے بھی اس نے ایک باراسے کال کی تھی گر دیا ہے اس اس نے ایک باراسے کال کی تھی گر دیا ہے ایک باراسے کال کی تھی گر دیا ہے اس اس نے ایک باراسے کال کی تھی گر دیا ہے اس اس نے ایک باراسے کال کی تھی گر دیا ہے تھا۔ حریم کی طرف تھا۔ حریم کی میں سے نہر ڈائل کیا تو نہرسورگی آف تھا۔ حریم کی اس نے بھر سے نہر ڈائل کیا تو نہرسورگی آف تھا۔ حریم کی سے نہر ڈائل کیا تو نہرسورگی آف تھا۔ حریم کی کار

الجھ ساگیا۔ پہلے بلال اور اب حریم۔'' بلال تو قبیح ہی آگیا۔ مگر وہ اکیلائہیں تھا اس کے ساتھ مریم بھی تھی۔ اور جب اس نے بتایا کہ انہوں نے کورٹ میرج کرلی ہے تو ورید اور اسفند دونوں شاکڈرہ مجئے۔

نے اے کئی مس کالز کی تھیں پھراب کیوں آف تھا

تمبر۔ بظاہر وہ مطمئن ساتھا تمر جانے کیوں وہن

''ا تناغلط قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔'' ''بہت مجبور ہو گیا تھا۔لیکن اگرتم لوگوں نے

بھی نہیں رکھنا تو بتا دو میں دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔''

سمجھ سکتے تھے وہ کہ اس وقت بلال کی کیا کنڈیشن ہوگی۔

'' نجواس نه کراسفند کا ایبا کوئی مطلب نہیں ''

دریدنے فرتے ہے جوس لا کراسے اور مریم کو دیا تھا۔ بلال کورینکس کیا۔

دیا تھا۔ بیال در کے جا دُریسٹ کرلیں گی۔' '' بھا بی کواندر لے جا دُریسٹ کرلیں گی۔' اسفند کے کہنے پروہ اسے کمرے میں جھوڑ آیا تھا مگرخودوالیں ان کے پاس آ جیٹھا تھا۔ ''نہال اور طلال۔''

'' وہ آئے تہیں اب تک۔'' گویا اسے خبر ہی نہیں تھی۔

" ہوا کیا تھا بلال نے تم نے بیدانتہائی فیصلہ لیا۔"

'اسفند میں ندمریم پرظلم ہونے ویے سکتا تھا نا میں اس بیندرہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہونے کے حق میں تھا۔ میں اٹھا ئیس سال کا ہوں اور وہ مجھ سے عمر میں آ دھی تھی۔ بیظلم ندتھا۔'' بلال نے ان دونوں کو جواب طلب نظروں

'' ہے شک بیرغلط تھا مگر طلال تم اپنے والد کو بیہ بی بات جھاتے۔''

" کیا میں نے انہیں سمجھایا نہیں ہوگا۔"
اسفندان کی ہے جاضد کی اور زبر دستی نے ہی مجبور
کیا۔ جب مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آیا تو میں نے
اور حریم نے نکاح کرلیا۔ گراباجی نے بہتلیم نہیں
کیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ طلال اور نہال
دونوں میر ہے ساتھ تھے۔ گرشایداباجی نے انہیں
زبردستی روک لیا ہو۔"

دوشيزة 158

'' اور بھالی کے والدین ان کارومل '' ° ' کیار دعمل ہونا تھا۔ ماں تو اس کی مرچکی تھی سوتیلی مال نے اسے بھی جیتے جی ماررکھا تھا۔اور جیا جی کو ہوش ہی جہیں تھا۔ تمہیں بتا ہے اسفندا گر میں بیقدم اٹھا تا تو سب سے زیادہ طلم مریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے گاؤیں جانے ہے۔ سلے ہی بیہ بات سب کو پتا چل چکی تھی کہ بیں اور مریم ایک دوسرے کو جاہتے ہیں۔ادرانہوں نے اس معصوم کوا د ھرموا کر دینا تھا،صرف اس خطا کے لیے یہ بچھے جا ہتی ہے۔''

'' بہت افسوس کی بات ہے بلال تم جو کچھ بتا رے ہو۔اللہ یا کہ تمہارے والد کے مزاج میں زی پیدا کر ہے مگرفکر مجھے طلال اور نہال کی ہور ہی

اس کی آ داز بھیگ گئی اسفندنے اٹھ کراہے تطلح لگا كرحوصله ديا تھا۔

''او کے جسٹ ریلکس ہونا تھا جو ہو چکا۔ادر ا کے جوہوگا اللہ بہتر کرنے دالا ہے مگرتم یوں کمزور یرو گے تو بھائی کو ہمت کہان سے ملے گی۔ بے شك به غلط انداز میں ہوا مگراب پلیز خود کو برسکون رکھو ہے شک اللہ یاک ہی ہمارے کیے بہترین كرنے والا ہے۔''

☆.....☆.....☆

اكلي صبح طلال اورنهال يهنيج تؤبلال كوليجه سكون ہوا در نہ وہ بیہ ہی سوچ سوچ کر پریشان ہور ہاتھا کہاس کی علطی کی سز ااس کے حچھوٹے بھائیوں کو

نہال اور طلال کم عمر تھے۔ان کے چہروں پر ہونے دالے واقعے کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔اسفند نے کافی دیرانہیں خود سے لگا کوحوصلہ والألاها \_

'' احیما سنو! آج کے بعد ہمارے درمیان بیہ موضوع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم سب بچھاس ذات یر چھوڑ دیتے ہیں وہ یقینا جارے حق میں ہم سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔۔''اسفند نے بڑے بھائیوں کی طرح د ونوں کو مجھایا۔ ''جي ڳيٺي''

طلال نے فورا جامی بھری۔خیراس کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اکلی صبح سب کی بہت خوشگوار تھی ۔ وریدی خاص کر کیونکہ اسے کچن ہے چھٹی مل کئی تھی اور پیرچارج اب مریم بھائی نے سنجال لیا تھا۔ جب سب نا رمل تھا توا ب اسفند ضیاء کے چرے پر بارہ کیوں نج رہے تھے۔'' '' کیا ہوا کچھے ''

وه بوچھے بنارہ نەنسكا\_

'' پتانہیں دریدمیرا دل عجیب سا ہور ہاہے۔'

'' حریم کانمبرستقل ایک ہفتے ہے بندے۔'' '' 'گھر جا کرمعلوم کر لے پھراس میں ال<u>جھنے</u> کی

دریدا ہے گھر کا رستہ بھی دکھا گیا تھا ادر شام میں آفس ہے واپسی پراس کا رُخ حریم کے کھر کی طرف تھا۔ مگر دہاں جا کے کھر لاکڈ دیکھے کر جیرت ہوئی تھی۔وہ بلیٹ کر بائیک اسٹارٹ کرنے لگا تھا کہاہے وہ ہی نوعمرلز کا مل حمیا جو پہلی بارا ہے حریم کے گھر ہی ملاتھا۔

'' بیگھرلاک کیوں ہے۔'' " یاجی ہاسپیل میں ہے ہاں۔" اس کی بات تو اسفند کوسخت پریشان کر گئی۔

'' کیوں....؟'' ''باجی نے خود کشی کر لی تھی۔ وہ تو اللہ نے زندگی رکھی تھی ان کی جون کئی۔''

اس نے پکارنے پر دہ بری طرح جونگی تھی اس کے چرے پرخوف کے آثار تھے۔جواسفند نے شدت سے محمول کیے تھے۔ وہ آ ہمتگی ہے جلتا اس کے قریب آیا تھا۔ حریم سہم کر پیچھے کھسکی

' دحریم ہم تھیک ہوا ب'' اسفندنے بوجھا، جواباحریم کی آتھیں پھیلی ہوئی تھیں اور لب لرز رہے تھے۔اس کی پیجالت شديد تكليف ووتهى آخر كيا مواتفا جوحريم اس حال

''حریم پلیز ڈر کیوں رہی ہو میں ہوں

وہ اس کے بیڈ کے یاس ہی کونے پر بیٹا تفاحريم كئي لمح اسے آئتھيں بھاڑے ديکھتي رہي پھر جانے کیا ہوا وہ خو دسمجھ نہ سکا کہ حریم یا گلوں کی طرح آ کر اس کے سینے ہے لگی تھی اور ہوش و حواس سے برگانہ ہوکررونے بھی تھی اس پر بذیانی کیفیت طاری تھی۔

''سرجی مجھے مرجانے دیں مجھے ہیں جینا۔'' وہ اسے بری طرح جمجھوڑ رہی تھی اسفند کی این حالت این وفت بهت عجیب هور بی تھی وہ کیا كرے كينے اسے سنھالے، كيا كھے۔اس نے بہت ہمت کر کے کافی وفت اسے رونے دیا پھر مضبوطی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ "زند کی اللہ یاک کی سب سے بڑی نعت

ہے حریم ایسے نہیں مہتے اور تم تو بہت بہادر ہول ناں ہم نے بیر کیوں کیا ....؟ اس نے سوال کیا۔

وہ لھے بھر کو جیب ہوئی تھی اس کے لب پھر

اسفند ضیاء کے قدموں تلے سے دھرتی تھینج

'' کیا کون ہے اسپتال میں ہے دہ۔'' اس نے اس لڑ کے ہے پتا ہو چھا تھا اور بیس من بعدده ماسيل مين تفاعمر جهنكا سے تب لگا تفا جب حريم نے اس سے ملنے سے منع كرويا۔

''خاله ميں اس كى خيريت يو جھنے آيا ہوں \_'' '' ابھی وہ بہت سہی ہوتی ہے بیٹا۔ نہیں ملنا عامی کسے۔'

یہ حریم کی وہ ہی پڑوئ تھی جواس کے پاس

" ہوا کیاہے جریم کو۔"

'' الله جانے میں تو اینے سسر کی فوتکی برگئی بهو فی تھی ، واپس آئی تو اس کی حالت بہت ابتر تھی د وتوسائسين تفيس جون محى - "

دہ بہت سادہ ی کھریلو خاتون تھیں۔اس کیے اییے اندازے میں بتار ہی تھیں۔

اس نے بہت کوشش کی تھی ممرحریم ملنے پر تیار

اس رات وه پوری رات کرسی پر بیشار با نیندتو دور کی بات وہ لیٹ بھی نہ پایا تھا آخراہے کیوں ایک غیراڑ کی کی اتن فکر ہے۔ درید شیخ جا گاتو حیران ره کمیا۔

اسفند كابسر خالي تفا-حالانكه فجريزه كروه لازی لیٹنا تھا تمر آج صحن میں بیٹھا جانے کیا سوج رہا تھا۔ درید نے فی الوقت چھیٹرنا

☆.....☆.....☆

آج مجی آفس سے سیدها وہ باسپول میا تفا۔خالہ نہیں تغیب اور حریم مکٹنوں میں سرویے جھا۔خالہ نہیں تعیب اور حریم مکٹنوں میں سروی کی لیے جھینچ کر کئی لیے

روشيزه 160 في

READING Section

'' وہ اتنے عرصے سے تمہیں تنگ کر رہا تھا حریم اورتم نے ایک بارجھی مجھے نہ بتایا مجھ سے شیئر تو کرتیں شاید آج-'' وه بولتے بولتے لب جھینچ گیا۔ ''اگر جھے انداز ہ ہوتا تو میں بھی تنہیں اسلے ىنەرىپنے دىنا دېان - ' '' مجھے نہیں بیا سر۔ کاش میں مرجانی۔ جھے ے یوں تہیں جیا جائے گا۔ بچھے مار دیں بلیز مجھے ماردیں۔'' اسفندنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے تھے اور اسے خود سے لگا لیا دہ کتنے ہی وقت رونی رہی اس کے سینے ہے گئی۔ '' ایسے نہیں کہتے حریم ہتم اب تنہا نہیں ہو۔'' اس نے حریم کوسلی دی تھی ۔ ڈاکٹر ز سے بات کر کے بتا جلا کہ ابھی مزید دونتین دن اسے پہال ر کنا ہوا۔اس کا معدہ انجی طرح داش کرنا تھا۔ وه گھرلوٹ تو آیا تھا مگر دل وہیں اس معصوم ُ لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔سب کے درمیان بیٹھا بھی وہ جیسے یہاں تھاہی ہیں ۔ " فیریت ہے بگ بی آج سے پہلے بھی آپ کوا تنازیاوه پریشان میں ویکھا۔ طلال کے کہنے ہروہ جونکا تھا سب اس کی طرف متوجه تقے۔ '' پھین یار، بس سرمیں دردے۔'' ' 'سر کا مسابح کروں بھائی جان '' نہال نے اینے مخصوص کہجے میں کہا تھا تگروہ نفی میں سر ہلانے لگا۔اوراٹھ کھڑا ہوا۔ " عائے بی لون گاسکون موجائے گا۔" '' کہاں جارہے ہمریم بنادے گی۔'' (اسخوبصورت نادلث كى جوتمى قبط الکلے ماہ پڑھنانہ بھولیے)

لرزے تھےخوف کی وہ ہی کیفیت پھر سے اس پر طاری ہو گی تھی \_اس کا زروہوتا چہرہ یکدم کٹھے کی ما نندسفيد ہوا تھا۔ جس زندگی کو میں سراٹھا کرنہ جی سکوں اسے حتم ہوجانا بہتر ہیں ہے سر۔'

حریم کو جانے اس پراتنااعتبار کیوں تھا کہاس نے جولب می کیے تھے صرف اسفند کے سامنے کھول دیے اور اسفند نے اس کے لرزتے کبوں ے نکلنے والے لفظ س کر جیسے پھر کا ہو گیا تھا۔ ضبط کی انتهاتھی اس کی ۔ در نہ جوحقیقت حریم نے ایسے بتائی تھی وہ نا قابل معافی تھی۔

''ایک بار مجھے بٹائی تو سہی پیہ قدم اٹھانے

. '' کتنے فون کیے شھے آپ کو ....؟؟ حریم کے بتائے یر اس کومس کالز کا دھیان آیا اس وقت وہ در پدے گھر میں تھا۔

· میں اے مہیں حصور وں گا ہمیں بولیس کو بتا نا

"وه ميکدم چيځي کهي - "

'آپکوسم ہے اس ذات کی جو ہماری جان و آ بروکا مالک ہے ہی بات آپ کے اور میرے چھ رے کی اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا جا ہے ہیں كيونكه سرامھاكے جينے كے قابل ہيں رہى ميں۔ وہ ہے ہی ہے لب چل کر رہ گیا ۔ ممر

"انصاف اس رب سے بہتر کوئی نہیں کرتا میں نے اینا مقدمداس کی عدالت میں جھوڑ ویا ہے۔ جھے تماشہیں بنتا سرجی ، پلیز۔'' اس نے دونوں ہاتھ اسفند کے سامنے جوز منبط سے اس کی آمنگھیں سرخ ہوگئ تھیں۔



## نے سال کے لیے مصنفہ کی ،نو جوان لڑکیوں کے لیے سبق آ موز تحریر

" کہاں چلیں؟" بظاہر گاجر ح<u>صلنے</u> میں مصروف امال نے اُس کی آمدیر اُسے اوپر سے نيچ تک ديکھا تو و کلس کرره گئي۔ ''امال، پیدوفت مبرے کالج جانے کا ہےاور ہر صبح کی طرح میں وہیں جارہی ہوں۔'

''احیما! بردی نوازش تیری جواس اہم خبر کو مجھ تک پہنچایا تونے۔اب ایک بات ذرا کان کھول کرسن لے۔ میں الیمی ہے خبر بھی نہیں د نیا ہے کہ مجھے بیانہ با ہو کہ کالج کس طلبے میں جایا جاتا ہے۔' امال نے اس سے بھی زیادہ تکی لہجہ اپناتے ہوئے ، اُس کے عمایا سے پنچے جھانگتی ہوئی دو دھیا بیروں میں بھی سیاہ کیکن ستاروں سے چمچائی کولہا یوری چپل کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو وہ گڑ بڑا گئی۔ پھر جلدی سے خود کو سنجالا اور اس سے بہلے کہ اماں مزید مجز کراُس کا کام بگاڑ دیتیں اپنا کہجہ بھی شيرين ميں ڈبوليا۔

'' ارہے امال ..... میں تو بتا نا ہی بھول گئے۔ آج کالج میں فیئر ویل یارٹی ہے لاسٹ ایئر ج کی تو اس سلیلے میں جھوٹا سافنکشن ہے۔ میں نے مجھی شعری مقابلہ میں حصہ لیا ہے۔ اس کے بیہ

یمین کر جارہی ہوں۔ بھیج لگ رہاہے نا۔''اس نے اماں کے کہنے ہے پہلے ہی اینے عبایا کے بٹن کو کھول کر سفیر برل سے سبح سیاہ جارجٹ کے سوٹ کا دیدار کرادیا۔ تو امال نے <u>سلے</u> تو اسے حب بو نین گھور ہوں ہے نوازا بھر گا جر کو ح<u>صلنے</u> کی طرف د و بار ه متوجه بهوکر بولی \_

'' احھا۔۔۔۔۔ایک دن میں تیری میڈم سے ہی آ کر بوچھوں کی کہتم لوگ لڑ کیوں کو پچھ پڑھاتے وڑھاتے بھی ہویا بس فنکشن کروا کرمیراثی بننے کی ٹریننگ دے رہے ہو۔'' امال بظاہر گاجر حصلتے ہوئے عام سے کہتے میں بولیں۔ تمراے لگا کہ تحہیں واقعی ا مال کسی دن میڈم کے سامنے اسے ای طرح حچیمیل کر نه رکھ دیں مگر اس وقت اماں ہے نگر لینا اُس کے حق میں قطعاً اچھا ٹابت نہ ہوتا سواس نے فرار میں ہی عافیت جالی۔

" مُحْمِيك ہے امال كرلينا بات \_ كالح ميں ايس غیرنصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ جواسٹوڈنٹس کے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کوسامنے لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔''

" ال ال معلوم ہے مجھے .... بتھ میں بھی



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN





کام کرنے کی جلدی تھی۔اے لگتا تھا کہ وہ اس قدر ذی شعور ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سارے بیلے جج کرسکتی ہے اور اس کے جنے گئے تمام رائے اُے اپنی منزل کی طرف پہنچا ٹیں گے۔ اور جب انسان قدرت کے بنائے گئے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجے میں اے بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ مگر کیا کرے انسان کہ بڑا جلد

ا ناہیہا کرم بھی ایسی ہی تھی ۔ وہ سب مجھوا یک جھکے ایک میں بالینا جا ہتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ستاروں تھرے آ سان کو دیکھتے ہوئے ستاروں کو آئجل میں بھر لینے کی خواہش تو کر لیتے ہیں مگریہ بکسر فراموش کردیتے ہیں کہ بیہ مسافت بڑی کھٹن ہوتی ہے اور انسان کی جاہ

بردی بردی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔''اب کی بار ا ماں نے تجاب ہے ڈھکے ہوئے آ دھیے چہرے کے بیج کا جل ہے بھی نمایاں اور عیاں آئلھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لڑ کھڑاتے لڑ کھڑاتے رہ گئی اور اس ہے پہلے کہ وہ امال کی تیر برسائی آ تکھوں کے ساتھ باتھوں کی برجھیوں کا بھی شکار ہوجاتی اس نے اڑان کے لیے پر پھیلا لیے۔ ''اجھااماں..... مجھے دیر ہور ہی ہے۔ وہاں جا کرریہرس بھی کرنی ہے۔اللّٰہ حافظ۔'' وہ ملک

جھیکتے میں گیٹ کھول کر باہرنکل کئی اور اماں پللیں چھیکائے بنا اُسے نظروں سے اوجھل ہونے تک

وہ ایسی ہی جلد بازتھی۔اے زندگی میں ہر



ے کیا ہوتا ہے بیتورب کی مرضی ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالے نکالے کب مغرب سے نکال دے گرانسان حدیں پھلانگنا جاتا ہے کیونکہ اسے خود پرغرور ہے اسے انسان ہونے پراگڑ ہے۔
انا ہید نے زندگی کی بیسویں بہار کیا دیکھی کہ قواب جوعموماً لڑکیاں سولہویں برس سے ہی دیکھنا خواب جوعموماً لڑکیاں سولہویں برس سے ہی دیکھنا شروع کردیں ہیں ایک شہرادے کی آمد کے ، شروع کردین ہیں ایک شہرادے کی آمد کے ، شک مرسے ہے ، جنت کی طرح ہے کل کے ، منت کی طرح ہے کا کے ، منت کی طرح ہے کل کے ، منت کی طرح ہے کا کے ، منت کی طرح ہے کا کے ، منت کی طرح ہے کی آبد کے ، منت کی طرح ہے کا کے ، منت کی طرح ہے کی آبد ہے ، منت کی طرح ہے کی آبد ہوں ہاتے ہیں ۔

اور جوسب بھول جائے اور بس اپنا آپ یا و رکھے تو اسے دیوانہ ہی کہتے ہیں اور دیوانوں کو اینے نفع ونقصان کی بہجان کہاں رہتی ہے۔ وہ تو محلتے بھڑ کتے شعلے کو بھی اس کی جبک کے باعث گیڑنے کی ضداور کوشش کرتے ہیں۔

اناہیہ بھی ایسے ہی ویوانوں میں سے تھی ہو
اپنی خواہشوں کی تھیل کے لیے مجل رہی تھی اور
لیک کراپنی آ رزوؤں کے جگنوؤں کو ہمیشہ کے
لیے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ اس لیے
جب مدحت عارفین کی صورت میں اسے اپنی
مزل پر پہنچنے کے لیے پہلی سٹرھی ملی تو اس نے
قدم دھرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ مدحت اس کی
کالج فیلوتھی۔ اُپر کلاس سے علق رکھنے والی ہشوخ و
جنجل مدحت کو اسیخ گردخوشامدیوں کا جمکھٹا لگانا
بہت پہندتھا جو اس کی ہر بات میں واہ واہ کریں۔
بہت پہندتھا جو اس کی ہر بات میں واہ واہ کریں۔
اس کی تعریفوں میں زمین و آسان کے قلا بے
ملادیں۔ اور ان کے بدلے مدحت اسپنے حامیوں
اکٹر انہیں گیدرنگ کے نام پر پارٹی و یقی۔
اکٹر انہیں گیدرنگ کے نام پر پارٹی و یقی۔
اکٹر انہیں گیدرنگ کے نام پر پارٹی و یقی۔
اکٹر انہیں گیدرنگ کے نام پر پارٹی و یقی۔

منزل ازمیرامین کی صورت میں مل گئی۔ وہ مدحت
کا کزن اور ایک مل اونر کا بیٹا تھا۔ ازمیر کے پاس
وہ سب مجھ تھا جس کی تلاش انا ہید کوشی۔ شاندار
گاڑی ، وسیع وعریض بگلہ اور بینک ہیلنس اور
خوشی لی کے باعث پُرکشش سرایا اور ازمیر جس کو
زندگی کی رنگینیاں ہی بھاتی تھیں۔ اجلی رنگت اور
نازک سراپے والی انا ہیہ بھی بھاگئی۔ بس پھر کیا
تفا۔ نظریں چار ہوئیں اور کہانیاں شروع
ہوگئیں۔ ازمیر اور انا ہیہ کے درمیان محبت کی
ہوگئیں۔ ازمیر اور انا ہیہ کے درمیان محبت کی
انہیں کہاں پرواہ تھی۔ وہ مست اور کہانیاں۔ مگر
انہیں کہاں پرواہ تھی۔ وہ مست اور کما تھا۔ وہ روز ملتے
انہیں کہاں پرواہ تھی۔ وہ مست اور کمن تھے۔ محبت
کی نشے نے انہیں مدہوش کررکھا تھا۔ وہ روز ملتے
کے باعث تھوڑا ڈرتی مگر پھراز میرکا بیقراری ہوا
اصرارا سے بھی ہے قرار کردیا۔
اصرارا سے بھی بے قرار کردیا۔

"انابيتم ميرے ليے ايك نشے كى طرح بن کئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے نہ ملوں تو تراپ تزی کرمر جاؤں گا۔''اورانا ہیددوڑتی جلی آتی۔ جا ہےاُ ہے لا کہ بہانے بنانے بڑیں۔جھوٹ بولنا یر یں۔ وہ اسے شین بری خونی سے امال کو بيوتوف بناتي تقني مگر ما نمين بهجي جھي اتني بيوتوف نہیں ہوتیں جتنا اولا وانہیں مجھتی ہے۔ خاص طور یروہ مانیں جواولا دے ہروم بدلتے رنگوں پرنظر ر کھنے کی عادی ہوتی ہیں۔اماں بھی ایسی ہی ماؤں میں سے ایک تھیں۔ وہ خوب جانتی تھیں کہ انا ہیہ کے پر نکلنے سکے ہیں وہ بلندیوں پر پرواز کی خواہاں ہیں مگروہ رہ بھی جانتی تھیں کہ انا ہیجیٹی چڑیاؤں پر بازانی نظریں گاڑے بیٹھا ہوتا ہے اس لیے وہ ا ناہیہ کے پر کترنے کی تیاریاں کرنے لکیں اور وہ پھڑ پھڑا کر بھی چور راستوں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکے اُس کے لیے انہوں نے انجد

READING

Rection

آ زادی کامنصوبه بنایا۔

'' میں چاہتا ہوں ہم نئے سال کا آغاز ایک ساتھ کریں۔ اپنی محبت کی نئی داستان رقم كرين \_''ازمير كالهجيرجياشيٰ مين ڈوبا ہوا تھا \_اُس كى محبت سے لبريز آواز ،أس كا جامت بھرالہجہ ہى تو اناہیکو دنیا و مافہیا ہے بیگانہ کردیتا تھا۔ اُس کی ساعتیں صرف اُس کی آ واز شنتی تھیں اور سننا جا ہتی تحيس \_ د ماغ و ہی سوچتا تھا اورسوچنا جا ہتا تھا جووہ کہتا اور آ تھوں کے آ کے تو پردہ ہی ازمیر کی شانداراور پُرکشش شخصیت کا تھا سواُ ہے اور پچھ وکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ انتیس دسمبر کا دن تھا۔ وہ صبح کالج کے لیے نکلی تھی اس نے امال کور جھانے کے لیےخود پرفر ما نبرداری کالبادہ اوڑ ھےلیا۔ '' اماںتم جو کہو گی میں وہی کروں گی۔ مجھے سمجھ آگئ ہے کہ مائیں اپنی اولاد کا براتہیں عاہتیں بس مجھے اپنی پڑھائی مکمل کر لینے دو۔ بس تنین جار ماہ تو ہیں۔ میں گریجویٹ ہوجاؤں کی تو

اورا مال بنے گئیں۔اور بہی ماؤں کی ہار ہوتی ہے۔ وہ اولا دکو ہاتھ جوڑتا منت کرتا گڑ گڑا تانہیں دکھے۔ مندی کا مظاہرہ کرے اب چاہے دکھاوا ہو یا اصلیت۔ مدحت کے کہنے پرانا ہیدونت پرکائے آتی جاتی۔ مدحت کے کہنے پرانا ہیدونت پرکائے آتی جاتی۔ ابنی کلاس بھی پابندی ہے اٹینڈ کرتی تا کہ اماں جاسوی کرس تو انا ہید مشکوک نہ تھہرائی جائے اور تو اور اپنا مو بائل جے وہ کیجے سے لگائے بھرتی تھی۔ اور اپنا مو بائل جے وہ کیجے سے لگائے بھرتی تھی۔ اور ابنا مو بائل جے وہ کیجے سے لگائے بھرتی تھی۔ اور ابنا مو بائل جے وہ کیجے سے لگائے بھرتی تھی۔ اماں مطمئن رات کو جاگ جاگ کر پڑھتی۔ اماں مطمئن مو گئے گر ابلے ختم ہو گئے گر ابلے ختم ہو گئے گر اس کا رابطہ تو دوسرے مزید ایڈ وائس مو بائل

الله ندكرے لي برے وقت ميں كمانے كے قابل تو

نا ي پنجر ه بھي ڙھونڈ ليا۔

ایجدان کی دورگی خالدزاد کالڑکا تھا۔ مختی،
ایمانداراور شریف۔ پچھ کم روتھا مگر کم ظرف نہ
تھا۔ مگر جناب انابیہ کوخبر ہوئی تو اس نے شور مچانا
شروع کردیا بھلا پرندہ کب پنجرے میں قید ہونا
چا ہتا اسے تو ہر حال میں آزادی ہی چاہیے ہوتی
ہے۔ معصوم پرندہ اس بات سے بھی غافل ہوتا
ہے کہ بعض اوقات اُس کے مالک کا اُس کو قید
کردینا مختی نہیں اُس کا حفاظتی اقدام ہوتا ہے
تاکہ وہ بیرونی خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ اماں
تاکہ وہ بیرونی خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ اماں
گاری انابیہ کو محفوظ کرنا جا ہتی تھی مگر اس نے اماں

" نہیں اماں۔ جب تک میری مرضی نہ ہوگی تم میری شادی نہیں کرسکتیں۔ یہ میراحق ہے۔' اناسیہ کا تناوجود اماں کومز بدسُلگا گیا۔انہوں نے لہی گھنی چوٹی سمنیت اسے مروژ کرر کھ دیا۔

'' تیری مرضی کیا ہے یہ میں خوب جانی
ہوں۔ تھے جسی اولادیں جو ماں باپ کی عزت
اچھالنے کے در پے ہوجا کیں انہیں کی میم کاحق
طلب کرنے کاحق حاصل نہیں رہتا۔'' تکلیف
عانا بیہ کے آ نسونکل آئے گردل ہے آسان کی
وسعوں کو چھونے کاخواب نہیں نکلا اور پھراس
نے بظاہر اپنے کرد خاموثی کی فضا قائم کرلی مگر
اس کا دل و د ماغ دن رات منصوبے تراشنے لگا
ور آج کل بھیا نک منصوبوں کو مملی جامہ بہنانے
اور آج کل بھیا نک منصوبوں کو مملی جامہ بہنانے
اور آج کل بھیا نک منصوبوں کو ملی جامہ بہنانے
مدید ٹیکنالوجی ہے بڑا ساتھی کون خابت ہوسکتا۔
افسوس صد افسوس کہ پرانی نسل چاہ کر بھی ان
جدید آلات ہے آئی آگائی حاصل نہیں کر پائی
جدید آلات ہے آئی آگائی حاصل نہیں کر پائی
جدید تا لات ہے اتنی آگائی حاصل نہیں کر پائی
ہے تی متنازع رہا ہے۔ انا بیہ نے موبائل پر
ہے تی متنازع رہا ہے۔ انا بیہ نے موبائل پر
ہے تی متنازع رہا ہے۔ انا بیہ نے موبائل پر
ہے تی متنازع رہا ہے۔ انا بیہ نے موبائل پر

دوشيزه 165

''ارے میری جان بیاز میر کا وعد ہ ہےتو اُن ( ٹیب ) سے ہنوز قائم تھا۔جس پراسکا ئپ سمیت سب کو بھول جائے گا۔ بس پہنچنے والی ہوگی پھرمل ہر آ پتن موجود تھا وہ اُسے اپنے بیک میں اپنی كرجشن منائيس كے اور بات سن ميں لوں گا الماري ميں چھيا كر ندر تھتى تھى كيونكہ امال أس كى یورے لاکھ۔آ گے تو تو نے ہی کمانا ہے۔'ازمیر چیزول کی تلاشی تو ضرور پیتیں ۔ وہ اُسے بستروں كى شراب ميں ڈولى آواز اور گھٹيا لہجہ اور عزائم کے پرانے ٹرنک کے پیچھے بند کرکے رکھتی تھی اور نے کمحوں میں اُس کی آئکھوں پر گرا پر دہ تو گرا دیا رات کو اماں جب اُس کا موبائل اینے سر ہانے مگر اس نے اپنے ہوش وحواس معطل نہ ہونے و بے وہ دیے قدموں پلٹی اور پھر بھا گتی ہوئی مین روڈ پر آنکلی۔ رکشہ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہوگئی۔ اماں ول پکڑے سخن میں بیٹھی تھیں۔اس نے امال کے پرس سے نکال کرر کشے والے کو پیسے دیے اور اُن کے پیروں میں یڑی چیل اُ تارکر اُن کے ماتھ میں تھا دی کم صم امال اے بس سکے جارى ھيں۔

'' امال آج تم مجھے اتنا مار و جتنا تم نے مجھے یبار کیا ہے۔ مگر مجھے خود سے اور اپنی دعا دُن کے حصارے دور نہ کرنا۔ کیونکہ یہی وہ جال ہے جس سے میں سینے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہی اور آج اُسی نے مجھے بچالیا۔'' وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ باہر نئے سال کی خوش میں پٹانے پھوٹ رہے تنصے۔ آئش بازی ہورہی تھی۔ اماں چونک پر میں ا در پھر گڑ گڑ اتی ا ناہیہ کود مکھ کرایک بار پھر بھتے گئیں اور اُس کو اپنی آغوش میں بھرلیا۔ اور آسان کی طرف دیکھ کرشکراوا کرنے لگی کہ شکر ہے میسال انہیں خالی ہاتھ کر کے نہیں گیا اور ا نابیہ ا مال سے لکی میرسو چنے لگی کہ وہ برسوں سے اپنی خواہشوں کے بیچھے بھاگتی جلی گئی مگر اب کے برس اسے سراب اور خواب کا فرق خوب سمجھ آ گیا تھا۔ شکرانے کے آنسواس کے رخسار بھی بھگوتے <u> حلے مح</u>جے۔

رکھ کرخرائے بھرتے ہوئے گہری نیندسوجا تیں تو ا نا بیه کا ون شروع هوجا تا ۱۰ اوراسی دوران راز و نیاز کے ساتھ ستقبل کے منصوبے بنائے جاتے۔ وہ سال کے آخری ون کی صبح گھر سے کالج کے کیے نگلی ضرور مگر کا لج نہیں گئی وہ مدحت کے ساتھ اُس کے گھر چکی آئی۔ دونوں کومل کرا زمیر کے گھر جانا تھا۔ جہاں بقول اُس کے وہ نیوا بیرَ یارٹی کا سکیبریشن بھی کرنے والا تھا اور وہیں دونوں کا نکاح پڑھ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہوجانا بھی طے ہوا تھا۔ وہ دونو ںعصر کے بعد تیار ہوکر نکل کئیں۔ سرویوں میں رات جلدی ہوجاتی ہے۔ وہ وونوں وروازے پر پیچی تو اندر جانے ے پہلے بی مدحت کے مثلیترکی کال آگئی ان د ونوں نے نیوا بیرُسلیمریشن کہیں اور منا نا بھا اس لیے مدحت نے اُسے ڈراپ کرکے گاڑی ریورس کر لی۔ وہ جھجلتی ہوئی اندر واخل ہوگئی۔ لا ن عبور كركه اندرآئي تو واپني جانب كا دروازه كھلا ديكھ كراندرآن كى جانب قدم برُھائے ہى تھے كہ ایک انجان آ وازسُن کر چونک گئی اسے لگا کہ وہ غلط جگہ تونہیں آ گئی کہ ریہا زمیر کے بجائے کسی اور كا گھر ہومگراس كى سارى غلط فہمياں كانوں سے تکراتے جملوں نے دور کر دیں۔ "ارہے یارکہاں ہے تیری چڑیا۔ ویکھ تیری وجد سے میں فلفتن والا کنسرٹ جھوڑ کرآیا ہوں و مجھے بتا ہے دہاں تو بوراغول ہے چڑیاؤں کا۔''



## 

خوب ا پھیے ہے شاپنگ کرانا نرگس کو، تی بھر کے خوش کر دینا اُسے تا کہ ساری مطلب کی بات اُگل دے۔ دیکھو کہیں کم تو نہیں پڑیں مے چیے .....اچھا ایسا کرویہ بھی لے لو۔" شازیہ مارے خوشی کے بھولے نہارہی تھیں۔ اور جذبات میں آ کرمزید ڈیڑھے ہزار .....

مہوکا مارنے برزگ <u>۔</u>

''حد کرتی ہو۔ جب نہیں بہندائی بینڈنگز تو کیوں دیدے بھاڑے ٹک ٹک دکھ رہی ہو۔ چلو اب آ گے بھی بڑھو۔''عاشبہ نے ہال میں ایک نظر دوڑاتے ہوئے اُسے جھاڑ پلائی۔ صدشکر کرمحسن اس وقت شازیداور ردنی کے ساتھ دوسری طرف بینڈنگز و یکھنے میں مصروف تھا۔ اگر اُس نے ماہا کے یہ بلند آ واز زرین تجرے شن لیے ہوتے تو بناء لحاظ کیے سے عزت کر کے رکھ دیتاان دونوں کو۔

''کیا۔۔۔۔! میں دیدے پھاڑ کرد کھے رہی ہوں۔ تم ذرا اپنی بینائی چیک کرواؤ۔ تمہیں غصے سے گھورنے اور ویدے پھاڑنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔'' وہاب اپنے وہی ویدے علشبہ کے چہرے پر جمائے خونخوار لیمج میں بول رہی تھی۔

''اف میرے اللہ! جس طرح بھی دیکھرہی ہو اب ویکھنا بند کرو۔ ہال میں موجود ساری خلقت ہمیں عجیب نظروں ہے گھور رہی ہے۔''علشبہ نے اُسے بازوسے پکڑ کرآ گے کی طرف و تھیلتے ہوئے کہا

رنگ و بوکی اس محفل میں رونق عروج برتھی۔ ا گیز پہیشن ہال میں ملک کےمعروف مصور کی پینٹنگز کی نمائش جاری تھی اور آرٹس کے ولداوہ افراداس نمائش میں بڑے شوق وولچین کے ساتھ شرکت کے لیے آ موجو و متھے۔ وہ تخنوں تک آئی سیاہ فراک میں ملبوس این کزن علشبہ کے ہمراہ اِن پینٹنگزیر شاندار تبھرے کرتی آ کے بڑھرہی تھی۔اس وقت وہ جس پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی وہ ایک ووشیزہ کی نیم عرماں پینٹنگ تھی جس کے سامنے وہ کسی لڑا کا سیاستدان کی طرح بیان پر بیان وافعے جار ہی تھی۔ '' آج کل تو نرالا ہی رواج چل پڑا ہے۔ عورتوں کو ہےلباس کر کے اُن کی بے بسی و بے جارگی اور زمانے کی بے حسی کا نقشہ صینج کرمصور اُسے اپنا شاہ کار مجھ کر خراج وصول کرتا ہے اور لوگ جانے کون کون کون کانفوس کی تسکین کے لیے اسیے کل کے در وو بواروں کی زینت بنا کرایے ماتھے پر آرٹ کے قدردان ہونے کا نیک لگائے پھرتے ہیں۔" اُس المعامین کے زوروار کے خوچلی تو ماہین کے زوروار

ووشيزه 168



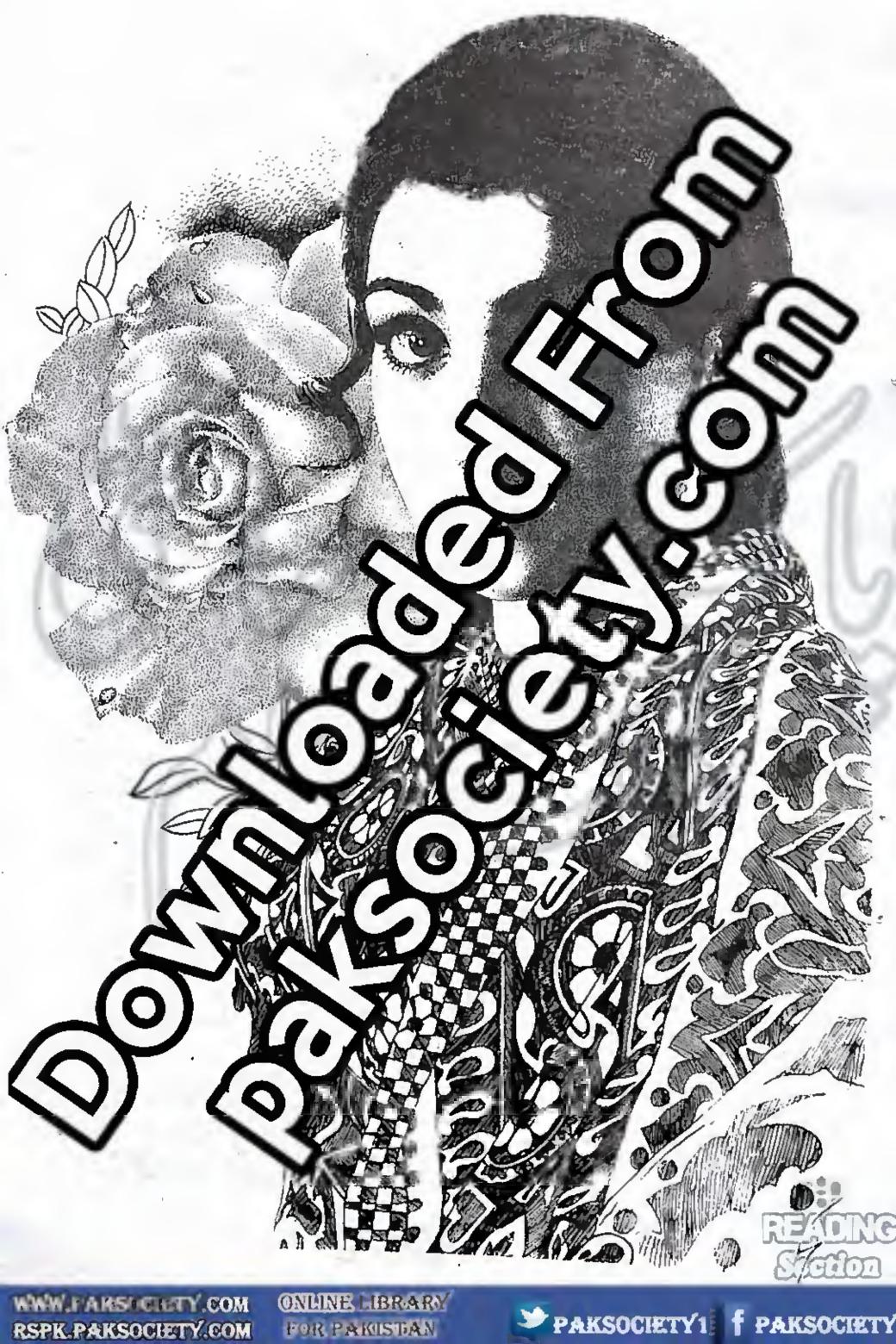

تو وہ منسنا لی ہوئی زبردسی آ گے بڑھی۔

ابھی وہ وونوں تھوڑا آھے بردھیں تھیں کہ ایک نسوائی آواز نے انہیں این جانب متوجہ کرلیا۔ وہ خاتون ایک ایچی خاصی مہنگی پینٹنگ کی قیمت در یافت کرری تھیں۔

'' ارے بیرتو ایپے منظور صاحب کی بیگم عقیلہ آنیٰ ہیں۔ یہ یہاں کیے۔'' ماہا کے قدم اب آ گے بر صنے ہے انکاری تھے۔ وہ وہیں رُک کرعقیلہ آنگی کی کارروائی دیکھنے گئی۔

" يار ماما ايك تو ميس تمهاري اس جاسوي كي عاوت ہے تنگ ہوں۔ کیا ضرورت لوگوں کے ہر معاملات يرنظرر كھنے كى عقيلية نئى جوجھى كريں أس ہے ہمیں کیا۔''علشبہ بے زاری سے سامنے عقیلہ آ نٹی کو پیٹنگ خریدتے و مکھر بولی۔

''ارے یاگل آج کا زماندا بیاہے کہ سی نے گلی میں یان بھی تھوکا تو وہ بھی ہریکنگ نیوز کے طور پر دنیا بھر میں نشر ہوتی ہے۔ اور میں تو اس کلی کی اتن اہم تتخصیت کی مخبری کررہی ہوں ۔ چلو د نیا بھر میں نہ ہی كهر بھر ميں تو پي خبرنشر كرستى ہوں ناں كەروز كاروبار میں نقصان کا رو تا رونے والی مسزمنظور آرٹ کیلری ہے ڈیڑھ لاکھ کی پیٹنگ خریدنی مانی سیں۔ ' وہ شرارت سے ایک آئکھ دباتے ہوئے بولی۔ای ا ثناء میں اُس کے عقب ہے آ واز کو بجی ہے

''تم دونوں کی ہے تکی حرکتیں ختم ہوگئیں تو اب تحمر چلیں ۔'' وہ دونوں بیک وفت چونک کر پلیس ۔ سامنے حسن زمانے بھر کی بے زاری چبرے پرسجائے آن دونول سے مخاطب تھا۔

معیت میں چل پڑی۔ معیت میں چل پڑی۔ ۔ ''بالکل کھڑوں ہے تہارا بھائی۔'' ماہانے محسن ہے بیاڑی!''

کی بیشت کو گھورتے ہوئے علشبہ کے کان میں سر کوشی ی علشبہ نے فقط اُسے کھور کر تنبیہہ کرنے پر اکتفا

شازیہ اور رولی اخراجی رائے کے سامنے کھڑیں اُن لوگوں کِی منتظر تھیں۔ اُن کے قریب آنے یروہ سب پینٹنگز پراظہارِ خیال کرتے گاڑی کی جانب برور گئے۔گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہانے مسز منظوروالی خبرفوراً نشر کردی۔

'' ہائے ڈیڑھ لاکھ کی پینٹنگ..... لیعنی محمود بھائی ہے کارو بارعلیحدہ کرکے بھی اچھاخاصا کمار ہے ہیں منظور بھائی۔'' شازیہ بیکم نے خبر سننے کے بعد حیرانلی کے ساتھ این رائے کا اظہار کرنا ضروری

'' چلوجی ....! لگا دی آگ اس مسینی نے '' حسن ڈرائیونگ سیٹ سنھالتے ہوئے غصے سے بربرایا۔ بیالگ بات کسی نے اِس بربراہٹ کو سُنا

'' اور یاد ہے آیا..... اُس دن عقیلہ بھالی ہمارے گھر آئیں تھیں تو کتنا کرا بھلا کہدرہی تھیں محمود بھائی کو کہ اُن کے کارو ہار علیحدہ کرنے سے انہیں کتنے مشکل اور مالی تنگی ہے بھر پور دن گزارنے پڑرہے ہیں۔' رونی نے بھی شازیدی تائید کرتے ہوئے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ دونوں بہنیں جو جٹھانی و بورانی کے رشتے میں بھی بندھی ہوئیں تھیں اب منظور اورمحموِ دصاحب کی قیملی کے بیخیے اُدھیڑنے میں مصروف ہو کئیں۔ جبکہ ماہا اُن وونوں خواتین کو موضوع گفتگو دے کر علشبہ کے ساتھ موبائل میں '' جی بھائی۔۔۔۔ اب چلیں۔۔۔۔!' علشبہ نے کھینچی جانے والی تصویریں ویکھنے گئی۔اوراُن سب فرمال برداری سے کہا تو ما ہمی سر جھ کا بے حسن کے کی باتوں سے جھنجھلاتا تحسن بیک ویو مرر سے ماہا کو محصورتے ہوئے زیر لب بربرایا۔" بوری بی جمالو

☆.....☆

صبح سبزی لیتے ہوئے شازیہ کی ملاقات پڑوی کی روبینہ ہے ہوئی۔ باتوں باتوں میں ذکر جل نکلا منظورا ورمحمود صاحب کے گھرانوں کا۔ ویسے بھی پیہ دونوں گھرانے اپنے کشیدہ تعلقات کے بناء پر محلے میں ہاٹ ٹا یک ہے ہوئے تھے۔شاز میاوررو بینہ کی ہاتوں کا اختیام شازیہ کے اس جملے پر ہوا تھا۔ " اربے غلط سننے کی تو بات ہی تہیں ہماری ماہا نے خود این آئھوں ہے دیکھا ادر کانوں ہے سنا ے۔ 'شازیدنے ماہا کا نام یوں لیا تھا جیسے مبشر لقمان کوئی خاص خبر دیتے ہوئے باوٹوق ورائع کا نام لیتا ہے۔خبرمنتقل کر کے شازیہ تواسیے گھر چکی آئیں مگر رد بینه کوانجمی گوشت لینے بھی جانا تھا۔ جہاں اُن کی ملاقات عذرا ہے ہوئی وہ بھی محلے کی رہائش تھیں۔ و ما س بھی یہی گفتگو ہوئی اور حتم باوٹوق ذرائع لیعنی ماہا یر ہوئی \_اور پھرعذرالی بی کو یا رلرجانا تھا جس کی مالکن محمودصا حب کی پڑوئ اورز وجبحمووکی سہلی تھی ۔ بول بہ خبر بارلر کی مالکن مہک سے ہوتی ہوئی محمود صاحب کے کھر تک جا جبجی۔جس کا متیجہ تعلقات میں مزید کشیدگی کی صورت نکلا۔

منظوراور محمووصا حب اس محلے کے قابل احترام شخصیات میں سے تھے۔ دونوں بھائی مل کر کاروبار چلاتے تھے۔ اتحاد میں برکت کے مترادف خوب منافع بھی ہوتا تھا۔ پر ابھی کچھ ماہ قبل دونوں گھرانوں میں خوب جھگڑا ہوا۔ نہ جانے کسی کی نظر گئی تھی یا دونوں کی بیگمات کی زبان ود ماغ کے جو ہر کا کمال تھا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پرسو طرح کے الزام تراشیوں کے بعد کاروبار علیحدہ کرلیا۔ جس میں سرفہرست الزام یہی تھا کہ محنت میری زیادہ ،عیاشی دوسرے کی زیادہ ..... مگر ہوایوں میری زیادہ ،عیاشی دوسرے کی زیادہ ..... مگر ہوایوں میری زیادہ بیرکت برکت میری زیادہ بیر میں علیحدگی کے بعد کاروبار سے برکت

''اللہ کر ہے جرس ہی جا میں آئے ۔۔۔۔۔ ورنہ روز جھلک دکھلا کر ہے جاتے ہیں سے بادل کو گھورتے د کھے کر کہا۔ وہ دونوں آئے محلے کاس چھوٹے ہے پارک میں آئے ہیں۔ بررگ اور میں آئی میں آئیس تھیں۔ شام کو اس پہر نے، بزرگ اور میں آئیس تھیں۔ شام کو اس پہر نے، بزرگ اور آئے ہے۔ وہ دونوں تصور برسات میں کھوئی ہوئی آئے تھے۔ وہ دونوں تصور برسات میں کھوئی ہوئی تھیں کہ شن ہے آ کرعاشیہ کے سرے گیند کھرائی۔ آئیس سمت میں جھوٹ گیا گیا تھا۔ بابا دیکھا جہاں سے گیند سے اُس پر حملہ کیا گیا تھا۔ بابا دیکھوٹ گئی۔

''آلی گیندوے دیں۔''جھوٹے سے مہلوسے نچے نے آگراس سے بڑی معصومیت سے گیند مانگا تھا۔

'' ارےتم منظور انگل کے سب سے جھوٹے بیٹے ہو یاں۔ اوھرمیرے پاس بیٹھو پھر بال دوں گی۔'' ماہا کو جھوٹا سا گول مٹول سا سے بچہ بہت بیارا لگ رہاتھا۔

'' بیں نہیں آؤں گا آپ کے پاس، مجھامی یا یا

دوشیزه (۱۲۱)



نے آپ سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔' وہ بچہ نرو تھے بین سے بولاتو ماہا اور علشبہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں جیرانی ہے۔

'' کیوں، کیوں منع کیا ہے جمھے بات کرنے سے۔''ماہانے جیران ہوتے ہوئے یو چھا۔

''امی کہرہی تھیں ماہا کے اندر کسی شریبندر بورٹر کی روح جاتھی ہے اُسے کوئی بات بہا چل جائے تو بورے محلے میں جب تک اعلان نہ کروادے اُس کے بیٹ میں مروڈ اٹھتار ہتا ہے۔ اس لیے اس سے دورر ہنا۔'' نیچے نے من وعن ساری بات کہہ ڈالی۔ اور ماہا کا مارے غصے کے برا حال ہوگیا۔ جبکہ علقبہ بی مصروف تھی۔

'' اُنچھااورتمہارے پاپانے کیا کہا۔'' ماہا کا لال بھبھوکا چہرہ یکسرنظر انداز کیے وہ بیجے سے پوچھنے گئی۔

' پاپانے کب کہ تہ ہاری امی بالکل ٹھیک کہ رہی بیں۔الیمی بی جمالوٹا ئپ کی آپیوں سے دور رہا کرو اور گھر کی کوئی بات نہ بتایا کرو۔''اس نیچے کو بھی شاید ماہا کو چڑانے میں مزہ آرہا تھا۔ بھی چیکے لیتے بتائے جارہاتھا۔

''آپ کو پتاہے منظور انگل کا بیٹا مجھے کیا گیا کہہ رہاتھا۔'' ماہانے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ ''ہاہ! وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ وہ تمہیں چھیٹر رہاتھا کیا۔'' رونی نے جیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیا۔

'' ہائے یہ نتھے میاں کے بھی پُر نکل آئے۔ آنے دوخشن کو ذرا، کھنچائی کرواتی ہوں اس بالشت بھر کے لڑکے کی۔'' شازیہ جو ساری روداد کچن میں ب بکوڑے بناتی سُن رہی تھی۔ وہیں سے غصے سے ہا تک لگائی۔

"اف الله! یہ بات نہیں ہے جو آب لوگ سمجھ رہی ہیں۔ دراصل منظور انکل کا بیٹا ماہا کو شریبند رہور اور بی جمالو کے القاب سے نواز رہا تھا۔"
علشہ نے ہر پرہاتھ مارتے ہوئے سارا قصہ سنایا۔
"ہم نے ۔" روابی نے ممتاسے چور جذبات کے ساتھ ماہا کو گھا۔"
ماہا کو گلے ہے لگاتے ہوئے کہا۔

" نیں نے تہیں کیا۔۔۔۔۔ آپ لوگوں نے کیا۔
میں نے تو بس آپ لوگوں کومنظور انکل والی بات
ہتائی تھی۔ یہ بات بورے محلے میں کیے پہا جلی۔
ہتائیں، بتائیں فرا جھے بتائیں۔' ماہا جھل کر ماں
کی بانہوں سے باہر آئی اور گئی باز پرس کرنے۔
کی بانہوں سے زیر کی ایسے ہی روبینہ سے ذکر کیا
تھا۔ اُس کم بخت نے کیا بورے محلے میں ڈنکا
بحوادیا۔' شازیہ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے

معصومیت سے پوچھا۔
'' ہاں پورے محلے میں ڈنکا بجوا دیا، وہ بھی
میرے نام کا سسکیا آپ لوگوں نے ،اور بدنام میں
ہورہی ہوں۔' ماہا غصے سے منہ بچلائے سیرھیاں
چڑھتی اپنے کمرے میں چگئی۔
چڑھتی اپنے کمرے میں چگئی۔
'' ہاہ! اب اُس کا تو منہ ہی بچولا رے گا سارا

دوشيزه والما

دن۔'' رولی افسردگ سے اُسے اوپر جاتا دیکھتے ہوئے بولیں۔

''فکرنہ کروروئی۔ میں آج آلو بھرے پراٹھے ہارہی ہوں نال تو دکھناجب پتا چلے گاتو کسے دوڑی ہوئی آئے گا۔' شازید نے باہا کی ناراضگی کاحل فورا ہی ڈھونڈ زکالا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آلو کے پراٹھوں کی خوشبو جسے ہی پورے گھر میں پھیلی ماہا دوڑتے ہوئے نے آئی۔ گن من بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ گرم گرم پراٹھوں سے انصاف کرنے کے بعد ماہا اور علشبہ بھاپ اڑائی چائے کا کب لے کر اور علشبہ بھاپ اڑائی چائے کا کب لے کر برآ مدے میں بیٹھی بارش کا نظارہ کررہی تھیں۔ صحن برآ مدے میں بیٹھی بارش کا نظارہ کررہی تھیں۔ صحن بیش پڑتی بارش کی موٹی بوندیں فضا میں شگیت بیس پڑتی بارش کی موٹی موٹی بوندیں فضا میں شگیت بھیررہی تھیں۔

روسی المجھی گئی ہیں ناں یوں برسی بارش۔' ماہا نے زمین بر مولی مولی بوندوں کے پیالے بنتے در میں ہوئے ہوئے کہا۔

''ہونہہ! بہت زیادہ!''علشبہ اتناہی کہہ یا گی تھی کہ ہاہر سے گاڑی کے ہارن بیخے کی متواتر آوازیں سنائی دی۔ اُن دونوں نے چونک کر گیٹ کی جانب دیکھا۔

دیمها۔
"" لگتا ہے جسن بھائی آگئے۔ "غلشبہ کہتے ہوئے
کری ہے اُنھ کھڑی ہوئی۔ ماہا بھی اُس کے ساتھ
گیٹ کھو لنے ہی گاڑی زن
سے اندرداخل ہوئی۔

" بہتمہارا بھائی آج کل کیوں کسی خون آشام بلے کا روپ دھارے پھر رہا تھا۔ " وہ سرگوشی کے انداز میں علشبہ سے بولی محسن گاڑی سے اُتر کراُن دونوں کی ہی جانب بڑھ رہاتھا۔

"سیکوں اسے خطرناک تیور لیے ہماری طرف
آرہے ہیں۔" علشبہ نے دھیرے سے ماہا سے
اوچھا۔ ماہانے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے

اُچکادیے۔
ہو۔ ہرطرف میں ماہا، ماہا کی گردان من ہمیلاتی بھررہی
ہو۔ ہرطرف میں ماہا، ماہا کی گردان من ہاہوں۔ اگر
ہم نے اس دن ایگر بہیشن میں مسزمنظور کے حوالے
سے پچھ جان بھی لیا تھا تو اس کا ڈھنڈ وراپورے محلے
میں لیننے کی کیا ضرورت تھی۔ جانتی ہوتمہاری اس
حرکت ہے تتنی بدنا کی ہورہی ہے ہمارے گھر کی۔
ابھی منظور انکل ملے تھے۔ خوب شکا بیتی کررہے
شختمہاری کہ تمہاری وجہ سے اُن کے اور محمود صاحب
کے اختلافات مزید ہوھ گئے ہیں۔ "محسن اُس کے
تریب آتے ہی ہرس پڑا۔ وہ پہلے تو بل بھر کے لیے
تریب آتے ہی ہرس پڑا۔ وہ پہلے تو بل بھر کے لیے
حیران رہ گئی بھرانی وضاحت کے لیے کئی باراب
کھولنے کی کوشش کی مگر محسن کوگر جتما برسنا دیکھ کر پچھ
کے منہ مائی۔

'' ماما کا قصور نہیں ہے بھائی!'' علشبہ نے حقیقت بتانے کے لیےلب کشائی کی۔

''جب بالکل چپ .....ایک لفظ نظیمین نه بولنا تم .....تهماری شهیه پر میداوٹ پٹا تک حرکتیں کرتی رئی ہے اور سُنا لپرے گھر کو پڑتا ہے۔ اِسے مجھ میں آنا چاہے کہ میداب کوئی بڑی نہیں رہی، بڑی ہوچی ہے۔ فصور اس کا بھی نہیں ہمارے گھر کے بڑوں کا ہے جنہوں نے اسے بے جا چھوٹ دے رکھی ہے۔ 'علقبہ کوخاموش کرا کرمس بڑی بے وردی سے ماہا کے عزیت نفس کی دھجیاں اُڑارہا تھا۔ ذلت کے احساس سے سرخ پڑتا چرہ لیے وہ بناء بچھ کے اینے کمرے بیں آگئی۔

''بھائی اگر آپ کی زبان اتی کڑوی ہے تواس کا استعمال سیحے جگہ پر کیا کریں۔ادھورا سیجے جان کر کسی کی زات کولفظوں سے سنگسار کرنا کوئی قابل تعریف ممل نہیں۔اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں۔ حقیقت یہ ہے کہ محلے میں اس خبر کا ڈھنڈورا پیٹنے کی

Geoglog

غلطی ماہا ہے نہیں ہماری ای سے سرز دہوئی۔ ویسے منظور انکل کو بھی لگے ہاتھوں پیمشور ہ دینا جا ہے تھا كه آپ كوكه گھر ميں لا كھوں كا سامان بھركر محلے بھر میں کاروبار کے نقصان کا ڈھنڈوراٹہیں کرتے۔'' علشبہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول کئ تھی۔ اُسے آج شدیت سے بھائی کے کہنچ کی کڑواہٹ اور لفظوں کی سخی محسوس ہوئی تھی ۔ ماہا نٹ کھٹ اور چیچل ضرور تھی مکر بھی اُس نے کوئی غلط حرکت کی تھی ، نہ ہی حدود ہے باہر گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے محسوس کررہی تھی کہ بخسن کا روبیہ ماما کے ساتھ کافی ہٹک آ میز سا تھا۔ یوں تو ویسے ہی بخسن اور ما ہا کی کم ہی بنتی تھی۔ مگر جوا نداز آج اُس نے اپنایا تھا و دعلشبہ کوبھی برامحسوں ہوا تھا۔علشبہ کے جاتے ہی جس نے بھی سر جھٹک کر اینے قدم گھرکے اندر کی جانب بڑھادیے پرسامنے ہی اُسے شازیہ کی ملامتی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ غالبًا انہوں نے اُس کی ساری با تنیں سن لیں تھیں۔ و داُن سے نظریں جراتا آ کے بڑھ گیا۔

ہو سے مرد سب ہیں مب ہویں۔
'' تم نے صرف اس لیے ماہا سے بینا مناسب
رویدروا رکھا کیونکہ ہم تمہاری شادی اُس سے کروانا
عاہتے ہیں۔ بولو یمی بات ہے تاں۔'' اُن کی بات
ایرو انظریں جرامیا۔

شاید مہیں لگتا ہو کہتم شہرادہ گلفام ہوای لیے ہم سب تمہاری شادی ماہا سے کروانے کے لیے تکلے ہوئے ہیں۔ابیانہیں ہے بیمیری اور تمہارے بابا كى خوا ہش تھى كيونكہ ہم جھتے تھے كہتم جيساا كھر مزاج انسان صرف ما ياجيسى زم مزاج ، مجهدارسب كاخيال ر کھنے والی لڑی ہے ہی سنجل سکتا ہے۔ مگر آج تہارے رویے نے ہمیں یہ قدم اٹھانے سے بیالیا۔ ورنہ ہم ظفر اوررونی ہے آج اس سلسلے میں بات کرنے والے تھے۔ مگر جیسے تم ہمیں عزیز ہو ویسے ہی ماہا بھی ہمیں عزیز ہے اور ابتم بے فکرر ہوتم ے ماما کارشتہ کرنے کے حق میں اب ہم بالکل مہیں ہیں۔تم بتادوا بی نیلم کو کہ ہم تم دونوں کا رشتہ کرنے کیے تیار ہیں۔' بیسیب کہدکر شازیدہ ہاں رُکی تہیں۔ فورا ممرے ہے نکل سٹیں۔اور حسن جو کھنچائی کے ڈر ے الرف ہوکر بیٹھا تھا۔ آ زادی کا پردانہ ملتے ہی ا ہے جذبات پر بامشکل قابو پاتے ہوئے سیلم کو کال

''ہاری دعائیں رنگ لے آئیں نیلم ای اور باہ ہاری شادی کے لیے تیار ہوگئے ہیں۔' وہ اب نیلم کوخوشی خوشی ہے شر دہ سار ہاتھا۔ کچھ دن قبل جب اس نے شازیہ سے نیلم کے گھر رشتہ تھیجنے کی درخواست کی تو انہوں نے صاف انکار کے ساتھ ماہا اور اُس کی شادی کے ارادے کا اظہار کیا۔ جس پر احتجاج کرتا وہ واک آؤٹ کرگیا۔ اُس دن سے اُس نے ماہا کے ساتھ اپنے تعلقات بھارت کی طرح اشتعال ہونا اور کشیدہ کردیے تھے۔ بات بات پر مشتعل ہونا اور اشتعال انگیزی سے جواب دینا اُس کا معمول بن گیا مقا۔ اُس کا میدا نہائی روعمل و کھے کرشازید اور عضفر کو اُس کے ساتھ خوب بی بڑی۔ اور اب وہ اپنی اُس کے آگے ہار مانے ہی بڑی۔ اور اب وہ اپنی منار ہا تھا۔ اور بند وروازے کے بیجھے کان لگائے منار ہا تھا۔ اور بند وروازے کے بیجھے کان لگائے

(روشیزه ۱۲۵)

اُس کی کھسر پھسرسنتی شازیہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں اعلانِ جنگ کاطبل ہجاری رہی تھیں۔

'' خوش ہو جامیرے بیجے.....تمہاری محبت کی تو میں ایسی کی تیسی کر کے رہوں گی۔''

☆.....☆

شازیداس گفر کی بری بہوتھیں۔ زبیدہ بیگم بوے جاؤے عفنفر کی دلہن انہیں بنا کر لا میں تھیں۔ شاز رہے نے بروی بہوگی حیثیت سے گھر کو بنا سنوار کر رکھنے میں کوئی کسر نہ جھوڑی۔ وہ فطرتا کھر جوڑ کر رکھنے والی خاتون واقع ہوئیں تھیں۔اُن کے اچھے اخلاق اورفطرت ہے متاثر ہوکر زبیدہ خاتون نے ائے چھوٹے بیٹے کی شادی شازید کی جھوٹی بہن ہے طے کر دی تھی۔رونی بھی بردی بہن کے نقش قدم یرچلیں اینے اخلاق سے سب کا دل جینتی جلی کئیں۔ زبیدہ خاتون جب تک زندہ رہیں انہوں نے بہوؤں ہے خوب ہی سکھ ماما۔ اُن کے گزرنے کے بعد بھی شازیہ نے برای بہو کی حیثیت سے خوش اسلونی کے ساتھ گھر چلایا۔ ہر گھر کی طرح یہاں بھی جھوتی موئی تمرار انگڑا ٹیاں لیٹیں۔مگر شازیہ اپنی سمجھداری ہے اس تکرار کوتھیک تھیک کرسلا دیتیں۔ شاز ہیکواللہ نے دو بچوں محسن اور علشبہ سے نوازا تو رونی ماہا کے بعد بچھ بیجید گیوں کے باعث دوبارہ ماں نہ بن سکیس بھے اس گھر کا سب سے پہلا اور لاڈلا بچہ تھا۔اُس کے ڈھائی سال کے بعدرونی کی گود میں مابانے آ تکھیں کھولیں۔ اور تب سے ہی تحسن ، ما ہا کا جانی وشمن بن حمیا۔ ماہا کے ڈیردھ سال کے بعد عاشبہ کی پیدائش ہوئی۔ جول جول بچے برے ہوتے گئے إن كے مزاجوں سے كھروالے بھى ِ آثناہوتے جلے گئے محسٰ تک چڑھااورا کھڑمزاج المان والع مواتها جبكه ما المرم مزاج اورسب كاخيال

ر کھنے والی علشبہ اور ماہا میں خوب بنتی تھی۔ دونوں سکی بہنوں کی طرح رہتیں البستہ محسن اور ماہا کی بالکل نہ بنتی تھی اوراس میں زیادہ تر ہاتھ محسن کا ہی ہوتا۔

بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ہی شازیہ کے دل میں محسن اور ماہا کی شادی کرانے کی خواہش جا کی ۔اس کا خیال انہوں نے اینے شو ہر عفنفر سے کیا تو وہ بھی اس خیال ہے متفق دکھائی دیے۔شاز ہیاور غفنغ جانتے تھے کہ بیٹانہ ہونے کی کسک ظفراوررو بی کے دل کوآج بھی میں پہنچائی ہے۔اور پھر ماہا اُن کی دیکھی بھالی لڑکی تھی اچھا ہے کہ اُن کے سامنے رہتی اُن کی بہو بن کر \_بس یہی سوچ کر انہوں نے حسن ے اس سلسلے میں بات کر ڈالی مگر وہ ماما کا نام سنتے ہی ہتھے ہے ا کھڑ گیا اور محلے کے نکڑ والے سُکلے کے ر ہالتی عظیم صاحب کی بیٹی نیلم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سلم کا نام سنتے ہی شازیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ نیلم سے محلے کی ہی کسی تقریب میں اُن کی ملا قات ہوئی تھی اور وہ تیز طرار سی لڑکی انہیں ذرا نہ بھائی تھی۔ تیلم سے رشتہ مستر د کر کے شازیہ نے ماہا ہے رشتہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔اوراُس دن ہے حسن نے انتہائی بُرارویہ ماہا کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا۔ جبل اس کے کہ اس بات کی بھنک رونی اور ظفر کو ہوئی اور اُن کے دل خراب ہوتے شازیہ نے محسن کی بات وقتی طور پر مان کینے میں ہی بہتری جاتی۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ دل ہی ول میں سلم کاململ طور بریا کا نے کے لیے منصوبہ بنانے لکیں تھیں۔

" سردیوں کی آمد آمد تھی۔ اور اس بار سردی
پڑنے کے آثار نظر بھی آرہے تھے۔ اس لیے وہ
چاروں آج گرم کیڑوں کی شاپنگ کے سلسلے میں
مال آئیں تھیں۔ خریداری کے بعد بھوک سے
نڈھال ہوتے ہوئے ان سب نے فوڈ کارنر کا رُخ

کیا۔علشبہ اور ماہا تو حاجا جی کی تھالی آ رڈ رکرنے چلی تنیں۔ شازیداور رولی و ہیں بیٹھیں یا تنیں کرتی ر ہی جسی شازید کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک اجنبی لڑ کے کے ساتھ بیتھی نیلم پر بڑی۔ شازیہ تھ تھک کراُ ہے د کیھنے لگیں۔ جس لڑکی کو اُن کا بیٹا اُن کے گھر کی زینت بنانا جا ہتا تھاوہ سرعام کسی اجنبی مرد کے ساتھ ز مانے بھر میں تھوم رہی تھی۔ غصے کی شدیدلہراُن کے رگ و یے پر دوڑ گئی۔ تیکم کے انداز واطواراُس اجنبی لڑکے کے ساتھ کچھ اور ہی مراسم کے چغلی کھا رہے

'' شازیہ بیگم تم اتنے دنوں سے نیلم کے ساتھ محسن کا تعلق ختم کرنے کے مواقع تلاش کررہی تھیں ۔لواب مل گیا موقع ۔'' د ماغ نے حجمت سے راہ بھمائی اور شاز رہی جلدی جلدی منصوبے کے تانے بانے بنے لکیں۔ گھر آ کرانہوں نے سب سے پہلے علشبہ کو اعتماد میں کینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے بہلے أسيحن اور ماما كولي كراسين اراد السيرة كاه کیا۔ پھرمحسن کی نیکم سے اندھی محبت کا بھانڈا پھوڑا اور آج تازہ تازہ مال سے ویکھا احوال سنا کر مدد کرنے کی درخواست کی۔ بھائی کی ساری کارستالی سٰ کرعلہ بسوج میں پر گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اُس نے اِس مشن میں ماہا کو ملانے اور شازید کی ہدایت کے مطابق محسن اور ماہا کو لے کر اُن کے ارادے کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاز پیشن علشبہ کے حوالے کر کے اب مطمئن تھیں۔

'' میں تمہارے اس کھڑوں بھائی کے لیے پچھ مجھی کرنے والی نہیں ۔'' ماہانے علصبہ کی بات سُن کر صاف انكاركر دُ الا ـ

'' ایسے ندکہو ماہا۔تم میرا ساتھ نددوگی تو دہ تیز طرار، چلتر تیلم بھائی کی بیوی بن کر ہمارے گھر يَ جائے گی۔ اور پھرسوچو کیا کیا ہوگا گھر میں۔ وہ نیلم کمزوریاں ہیں ایک شاپٹک اور دوسرا ہوسٹنگ، ہم

، بھائی کے کان بھرے گی۔ ہمارے خلاف اور بقول تہارے میرا کھڑوں ، کان کا کیا بھائی اُس کی باتوں میں آ کرہم برحق کرے گا۔ ہمارا جینا محال کردے گا اورتواور ليجه بعيدتبيس كهيس وه هاري والداوك كوندلزوا و ہے.....اللہ اللہ! اُس کے آئے سے حارا پیارا کھر اجر كرره جائے گا۔ عصب نے برے جذباتى انداز میں مستقبل کے حالات کی منظر کشی کی اُس نے ایک يل كوتو ما ما كوجهي ملا كرر كه ديا\_

''احیمااحیما....اب بس کرو میدرونا..... بتا ؤ کیا کرتا ہے تمہارے بھائی کو اس چڑیل سے بچانے کے لیے۔'' ماہانے اُسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے ایک ادائے شان بے نیازی ہے کہا۔ ''سیانے کہتے ہیں، وشمن کوزیر کرنے کے لیے <u>یہلے</u> اُس کے دوستوں کو جال میں پھنسا کر اُس کی تحمز دریاں اگلواؤ۔''علشبہ نے نسی نامعلوم سیانے کا

'' اور بیکون سے سیانے کہتے ہیں۔'' ماہا نے بھنو میں کیٹر کے اُسے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ '' جیسے کہ ..... میں '' برای ادا ہے راز فاش کیا تفاعلشبہ ٹی کی نے۔

'' ہونبہ .... سیدھاسیدھا بتاؤ کہ کرنا کیا ہے۔'' ماہا اُس کےسیانے بین کو چنگی میں اڑاتی اصل مدعے

ا۔ 'ویکھونیلم کی سب سے عزیز ترین میلی نرگس 'ویکھونیلم کی سب سے عزیز ترین میلی نرگس ہے۔ یقیناً اُسے نیکم کے سارے راز بھی معلوم ہوں تے۔ تو ہمیں اُسے شیشے میں اُ تار کرساری با تیں بمع ثبوت کے ساتھ الگوانی ہیں۔ پرمسئلہ بیہ ہے کہ مجھ نہیں آ رہا کہ زحم کو شینے میں کیے اُتاریں۔"علشبہ نے بلانگ کے ساتھ ساتھ ائی مشکل بھی بیان کی۔ " بي تو كوئي مشكل بي نهيس \_ زهس كي دو بي

READING Section

'' بالكل برفيك ..... پھر آج ہى اى كو آگاہ كرتى ہول اس تجويز ہے۔'' ماہانے او كے كرتے ہوئے جواب دیا۔

شازیہ کو میمنصوبہ ہے حدیبند آیا۔ سوجھٹ سے ڈھائی بزار برس سے نکال کر اُن کے ہاتھ میں رکھ دیےاورلگیس کہنے۔

"ارے زئس آپ کی دوست نیلم کا کیا خیال

ہے۔ آج کل نظر نہیں آر ہیں آب کے ساتھ۔' ماہا نے سرسری سے انداز میں یو چھا۔

"ارے وہ "اس کا تو نہ ہی ہو چھو حال ".... چار بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں اُس نے ، ایسے
میں دوست کہاں یاد رہے گی اُسے۔ ' نرگس نے
پہلے ہی سوال پرسب سے برداراز فاش کر ڈالا۔ اُن
دونوں کی آسی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔

'' نرگس آپ تو اتن اچھی با کردارلڑ کی ہیں پھر آپ اُسے سمجھا ٹیں نہیں کہ بیہ حرکتیں نہ کرے۔'' علشبہ نے بھی اینا حصہ ڈالا۔

''ارے یار کیا بتاؤں۔اُس کی اپنی حرکتوں سے۔
تُنگ آ کرتو ہیں نے دوئی کم کردی ہے اُس سے۔
بس بھی بھی فون آ جا تا ہے اُس کا۔اینے دوستوں
کے تخفے تحاکف کے بارے ہیں بتاتی رہتی ہے اور
میرا دل جلاتی رہتی ہے۔'' زگس نے بھی اپنے دل
کے بھیجھولے بھوڑ ہی لیے۔ ماہاعلشہ کواشارہ کر کے
ابنا آ رڈر لینے کا وُ نظر پر جلی گئی۔

"دراصل نرگس بات ہے ہے کہ بیہ بردار نیلم ہمارے بھائی کے بھی چھے پڑگئی ہے۔ اور بھائی اُس کے لیے گھر میں محاذ کھو لے بیٹھا۔ پر آ پ خود بتا کیں کیا ہمارے فو برو ، اسمارٹ اور وفا شعار بھائی کے لیے نیم جیسی بدکر دارلڑکی رہ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں کیے جان جھڑا کیں۔ آ پ ہماری کچھ مدد کرسکتی ہیں تو بتا کیں۔ علامہ نے خود پر مظلومیت ماری داستان سنائی۔

'' اوہ یہ بات ہے جھی تم لوگ مجھے یہاں گھوہانے ، پھرانے ، کھلانے ، بلانے لائے ہو۔' زگس ایک بل میں معاملے کی گہرائی میں جا پیجی۔سو بدمزای ہوکر بولی۔علشبہ زنگر برگر اور فرائیز سے بھری ٹرے وہاں لے کر پیجی تو بات جھڑتی د کھے کرفورا

دوشيزه (17)

**Neglion** 

'' منہیں منہیں میہ بات نہیں ہے۔ دراصل ہم رونوں کی نظر میں آ ب سے زیادہ عقلند مجھدار لڑکی محلے میں کوئی نہیں۔ اس لیے آپ سے مشورہ لینے کے لیے ہم یہاں مال لے کرآئے۔آپ دیکھیں نان ایسی با تین کھر پرتونہیں ہوسکتی ہیں ناں۔ سانہیں آپ نے کہ ویواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔بس ای کیے ہم یہاں آئے کہ ملکی مچھلکی شاپنگ اور ہوسٹنگ کے ساتھ سیمسلم بھی آپ سے وسلس كركيس كي-' مالانے برے سبعاؤ سے بات كى علشبه اس کی ذہانت برعش عش کراٹھی اور زمس متفق و کھائی و پینے لگی۔

'' ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ اچھا کہوکیسی مدد جاہیے تم لوگوں کو۔'' کریسی زنگر کا برا سا بائٹ کیتے ہوئے۔زئس نے اپی خدمات پیش کرنے کے کیے آ ماد کی کا اظہار کیا۔ ماہا ورعلصبہ پُر جوش ی أے مزيد تفصيل بتانے لکيں۔

" ہونہہ تھیک ہے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تیلم نے بتایا تھا کہ چند دنوںِ بعدوہ اینے ایک 'خاص' دوست سے ملنے جائے گی۔ میں اُس سے باتوں باتوں میں وفت اور جگہ اگلوالوں کی اور پھرتم لوگوں کو بتا دوں گی۔ پھرتم لوگ ایسے بھائی کو لے کر وہاں پہنچ جانا اور نیلم کو وہاں رئگے ہاتھوں پکڑلینا۔ یوں تم لوگوں کا کا م بھی ہوجائے گا اور نام بھی نہیں آئے گا۔''زمس نے چٹلی بجاتے ہوئے جو یز دے ڈانی۔ ماما ادرعلشبہ کو اُس کی میہ جویز پسند آئی۔سو منصوبہ طے پاگیا کہ زمس اطلاع ملتے ہی انہیں آگاہ كرے كى۔ گھر آكر ماہا اور علشبہ نے بير سارى معلومات شازبیے آ مے رکھ دی۔ شازبیے فیصلہ کیا کیزگس کی بتائی گئی جگہ پروہ خود ہی محسن کو لے کر جائے گی۔ انہیں زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا۔ اُس ورات کو ہی زمس نے پیغام پہنچا ویا تھا کہ نیلم کس

وفت اورکہاں ملنے والی ہے۔ نرٹس اپنا کام کر چکی تھی اب البيس اينا كام كرنا تھا۔

انہوں نے دن میں ہی حسن کو کال کرے جلدی مرآنے کا کہد کرنیلم کے لیے چھ خاص خریداری كرنے كا ارادہ ظاہر كيا تھا۔ تيكم كا نام س كرمحسن مقررہ وقت ہے بل ہی بھا گا بھا گا گھر آ بہنچا تھا۔علشبہ ادر مایا اُس کی بے قراری دیکھے کرایک دوسرے کومعنی خیز مسکراہٹ سےنوازر ہی تھیں۔

· مطلوبه مال میں بہتے کر شازیہ نے محسن کی بسند ہے ایک انتہائی خوبصورت سا لباس خریدایہ باتوں باتوں میں وہ بھن کو اچھی طرح باور کراچگی تھیں کہ اس عید تیک وہ اس کی اور نیکم کی با قاعدہ رسم اوا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ محسن کے تو دل میں لڈو پھو منے کھے۔ شانیگ مکمل ہونے کے بعد وہ شازید کی فرمائش کے مطابق اُن کے مطلوبہ ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی شازیہ نے بے صبری ہے إ دھراُ دھرنظریں دوڑا تیں اور بے جینی سے دوسرے فلور کی سیرھیاں چڑھنے لکیس۔ سنحسن وتنف وتنفي ہے موبائل برسیسج کرتا اور پھر جواب کا تظارکر تا اُن کے بیچھے بیچھے سیر صیاں چڑھ ر ہاتھا۔

'' بتا دیائم نے کیلم کو کہ اُس کے لیے ہم نے سوٹ خریدا ہے۔'' سٹرھیاں چڑھتی شازیہ نے سادہ ہے انداز میں پوچھا۔

"جی ای!" وہ کہرای آپ کی ای نے اتنی محبت سے خریدا ہے تو بہت بیارا ہوگا۔ "محس نے شرمیلی مسکرا ہٹ چہرے پرسجائے بولا۔

" ہونہہ، اِس کے لیے خریدوں گی بڑے پیار ے۔' شازیہ زیر لب بربرائی گلاس ڈور کو دھکیاتی اندر داخل ہوئیں ۔ او بر کا ہال بھی لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔شازیہ نگا ہیں سکیڑے اوھراُ دھرد مکھنے لگیں۔



'' جنیں ای ا<del>ان طرف میر خالی ہے و</del>یاں بیضے ہیں۔''محس نے اُن کا ہاتھ پکڑ کرایک جانب اشارہ

کرتے ہوئے کہا۔ پرشازیہ نے اُس کے ساتھ جلنے کے بچائے اُس کا ہاتھ تھا م کرائی جانب تھینجا۔ ''ارے محسن ویکھنا ذرا ...... میلز کی نیکم جنسی نہیں لگ رہی۔ 'شازیہ نے پچھ فاصلے پر نیلم کوائی لڑ کے ئے ساتھ بیٹنے دیکھ کراشارہ کرتے ہوئے کہا بخس اُن کی بات پر تھ شخک کر دیکھنے لگا۔ اُس لڑکی کے دائيس طرف كا آ دها حصه أن دونوں كى جانب واضح تھا۔ محسن کو بھی اُس لڑکی پر نیلم ہونے کا شائبہ ہوا۔ شازیداً س کا ہاتھ تھینچے ہوئے اس لڑکی کی جانب

، مهبیں کیا بتاؤ عامر.....میرے بایا کتنے ظالم میں۔ زبردیتی میری شادی میرے محلے کا ایک اُن یڑھ ، گنوار تھم کے لڑکے سے کرارہے ہیں۔" اِس ہے بل وہ دونوں اُس لڑ کی کے سریر شینجتے۔اُس کی آ واز اُن کی ساعتوں ہے نگرائی اور قدم خود بخو درُک مستنظ اورجهم كاروال روال مزيد باتنس سننظ كوبيدار

نیکم تم انکار کردو اِس شادی ہے۔ دیکھو میں تمہارے بغیرنہیں روسکتا۔ابیا کرتے ہیں ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں۔'' اُس عامرِ نای لڑکے نے فرطِ جذبات کے عالم میں کہا تو محس کے کان مزید کھڑے ہوگئے۔ وہ اور شازیہ نیلم کے عقب میں كمرے تھے۔اس ليےاب تك أس كاچېره و ميے ہيں

'''نہیں عامر میںمشرقی لڑ کی ہوں۔ میں اُس جری ، شرانی ہے شاوی کرلوں گی مگراینے والدین کی عزت يرآ يج نہيں آنے دوں گی۔'اس بارنيكم كى آ واز کافی واضح تھی۔ محسن کواک لمحد نگا بہجانے میں۔ 

یوں سامنے پاکرنیلم کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اُڑ

" تم ..... يهال ... احا عك ....!" لفظ أس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کرنگل رہے تھے۔ '' ہاں .... میں .... یہاں ....احا تک ....!'' محسن نے دانت کیکھاتے ہوئے جواب ویا۔ ''ایکسکیوزی مسٹر.....آپ کی تعریف!''عامر نے اُن دونوں کے نتیج میں ٹا تک اڑائی۔

'' میں وہی جاہل، گنوار، چری،شرابی جس ہے اِن محتر مدی شادی ہونے والی تھی جو کداب قطعی نہیں ہوگی۔''محسن نے ایک ایک لفظ چیا کر اُن دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شازیہ بامشکل این مسکراہٹ چھیائے خاموش تماشائی بن بهتماشه دیکیدر ای تھیں ۔

" تیکم بیرکیا کہدر ہاہے ....کون ہے مید!" عامر نے گھبرا کرمیلم سے پوچھا جس کے اپنے چرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اِردگرد کے لوگ بھی اب اُن کی جانب متوجہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ایک تیز طراری آیٹی تو شاز ہے برابر میں آ کھڑی ہو تمیں اوراُن ہے لکیں معاملہ دریا فت کرنے۔

'' ہائے کیا بتاؤل جہن، میری ہونے والی بہو ہے۔ کم بخت منگنی ہے پہلے ہی میرے بیچے کو وهو کہ دے گئی۔''شازیہ نے بلندآ واز میں موقع و کھے کر چو کا لگایا۔جس کے نتیجے میں غیرت کے مارے لال پیلا ہوتا بھن ایکی ہے ایک بخنی ہی انگوشی اُ تار کرمیز پر

ىيلومكارغورت اين محبت كى نشانى \_' مەكھەكر ا گلے ہی بل اُس نے تیلم کے ہاتھ سے اُس کامہنگاسا موبائل سیٹ جھیٹ لیا۔''اور والیں کرومیری محبت کی نشانی۔''شازیہ یہ منظر دیکھے کرغش کھا کر گرتے ا کرتے بھی۔ یعنی برخور دارٹھیک ٹھاک اس چلترلز کی

پراپنا بیسہ برباد کر چکے تھے۔ محسن اُن کا ہاتھ تھا ہے

ہے لیے ڈک بھرتا وہاں سے جانے لگا۔ جاتے
جاتے شازیہ نے ایک بار پلٹ کرنیام کودیکھا۔ عام
بھی اُس پر برس رہا تھا اور آپس پاس کھڑے لوگ
مسنحرآ میزنظروں سے اُسے دیکھ رہے تھے۔ ایک
مسنحرآ میزنظروں سے اُسے دیکھ رہے تھے۔ ایک
گئی۔ وہ خود ماں تھیں اور بیٹی والی تھیں۔ مگر نیلم جیسی
گئی۔ وہ خود ماں تھیں اور بیٹی والی تھیں۔ مگر نیلم جیسی
آ کر چہرے پر بارہ بجائے شازیہ نے ماہا اور علشبہ کو
جبر پہنچائی۔ محسن اگلے تین دن تک نیلم کے دھوکے کا
خبر پہنچائی۔ محسن اگلے تین دن تک نیلم کے دھوکے کا
خبر پہنچائی۔ محسن اگلے تین دن تک نیلم کے دھوکے کا
خبر پہنچائی۔ میں اگلے تین واب تک ایک میلم کے دھوکے کا
شازیہ اُس کے کمرے میں جاکرائے آ ڈے ہاتھوں
گیتیں۔

'' واہ داہ میاں محبوبہ کے دھوکے کے مم سے فرصت مل گئ تو اب کچھ کام کی بات بھی کرلیں یا ابھی اُس نا ہجارلڑ کی کے جدائی کے قم میں ادر شویں بہانا ہے۔'' ماں کی دھاڑنے محسن کو بوکھلا کرر کھ دیا۔ '' جی امی …… کہیں! کیا کام کی بات کرنی

ہے۔' وہ مؤدب سابن کر بیٹھ گیا۔
'' دیکھو برخور دار .....تم نے اپنی ضد ہم سے منوائی ادر اُس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اب سیدھی تی بات ہے گھر کی بیکی نتیجار سیاستے ہے۔ہم سب اُس کی فطرت دکر دار سے بخوبی واقف ہو۔ تو کہواب کیا ارادہ ہے۔' شازیہ نے کڑے تیوروں کے ساتھا اُس سے یو جھا۔

" بیسے آپ کی مرضی امی! مجھے ماہا ہے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔" انتہائی معصومانہ انداز میں جواب سامنے آیا۔ بچھ دیر تک تو خودشاز یہ کو بھی یقین نہ آیا۔ انہیں بے یقین ساد مکھ کر جب کو دیمان کے تب یقین آیا۔

شازیہ شادی مرگ کی سی کیفیت میں اُٹھا کر کمرے
سے بابر ففنفر کو بیہ خوشخبری سنانے گئیں تھیں۔ اُن کے
حاتے ہی محسن افسر دگی سے ساتھ پڑے موبائل کو
د کیھنے لگا۔ اس کا یا بلیٹ میں اس موبائل کا ہی تو سارا
ہاتھ تھا۔ اگر وہ اس میں موجو دنیلم کے میں جز ، ویڈ یوز نہ
د کیے لیٹا تو اب بھی ماہین کی قدر نہ کر پاتا۔ بیہ وہی
موبائل تھا جو وہ نیلم سے جھیٹ کرلایا تھا۔

''گر مجھے اعتراض ہے اس شاوی بر۔ مجھے تمہارے عاشق مزاج دل بھینک بھائی سے شادی مہیں کرنی '' وہ جوالہ کھی بی شعلہ بار نگاہوں سے علشہ کوگھورتی سانے کی طرح بھی کاری تھی۔

''میرابھائی کوئی دل بھینک عاشق نہیں ہے۔وہ تو بس اُس حالباز نیلم کے جال میں پھنس گیا تھا۔'' علامہ کی طرف ہے من کے لیے ایک کمزورسا دفاع ماہ منہ میں

سامنے آیا۔

شازیدادر عفی نے روبی ادر ظرف سے من کے ساتھ با قاعدہ رشتہ مانگا تھا۔ روبی اور ظفر کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ بلکہ وہ تو بیہ سوچ کر بے حد خوش سے کہ اُن کی بیٹی شادی کے بعد بھی اُن کی نظروں کے سامنے رہے گی ۔ روبی، محن اور نیلم والے معالمے سے بخوبی آگاہ تھیں۔ اور یہ بھی اچھی طرح مانی تھیں کہ نیلم کے عشق کا بھوت اب محن کردار جانتی تھیں کہ من کردار کیا نہیں اور ماہا سے شادی کے لیے خود راضی ہوا ہے۔ یہ مسئلہ اب یہ تھا کہ بلی کے گلے میں تھنی کون کون کون کے ایند تھے۔ محن اور ماہا کے تعلقات یاک بھارت باند تھے۔ محن اور ماہا کے تعلقات یاک بھارت بعد سوچ بہت سوچ معاشکہ کوسونی گئی اور انکی زمہ داری کو بھانے کی ذمہ داری میں شنے کومل رہی علی ہے علیم کی کی کے میک میں تھی کومل رہی علیم کے میں مین کومل رہی علیم کومل رہی میں آج علیم ہو ماہا کی کھری کھری سنے کومل رہی

دیکھو بیٹا ..... مرد کی جو ذات ہوتی ہے ناں وہ بڑی
سر پھری ہوتی ہے۔ گر جو خورت ذات ہوتی ہے۔ وہ
سر پھری تو نہیں گر رو کھی ضرور ہوتی ہے۔ پر جو مرد
اُس کی دل سے قدر کرتا، خیال رکھتا، ساتھ دیتا،
مند پرضرور بٹھاتی ہے۔ بیٹا تم نے اب تک اپ
رویے سے ماہا کادل دکھایا۔ اب تم اُس کے دل میں
دونوں شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ جاؤ۔
دونوں شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ جاؤ۔
گر ہمت تہہیں اب خود کرنی پڑے گی۔ 'رولی پیار
سے اُس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سمجھار ہی تھیں۔ محن
اُس کی باتوں پر قائل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ شازیہ میں
منفق ہونے کا اظہار کررہی تھیں۔ محن ماں اور خالہ
منفق ہونے کا اظہار کررہی تھیں۔ محن ماں اور خالہ
منفق ہونے کا اظہار کررہی تھیں۔ محن ماں اور خالہ
کی بات اچھی طرح بجھ چکا تھا۔

☆ ..... ☆ ..... ☆ کے دنوں بعد ماہا ہے ایک بار پھر بات کی گئی۔ میں میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ کا کہ

اس ہارمیدان میں خودشازیدادررونی اتریں۔ '' میرے بیجے وہ خودتم سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔''شازیداُسے بیکارتے ہوئے سمجھارہی تھیں۔

'' خالدا می .....اگریمی غلطی میں کرتی جومحسن '' خالدا می ......اگریمی غلطی میں کرتی جومحسن

بھائی سے سرز دہوئی ہے تو کیاسب کا دل تب بھی اتن آسانی سے صاف ہوجاتا؟ تب کیا محسن مجھے بورے خلوص سے اپناتے۔'' کافی دیر سے خاموش بیٹھی ماہا

نے سرائھا کرسجیرگ ہے سوال اٹھایا۔ شازیداس کا

سوال سن کرخاموش ہوئیئیں۔روبی بیٹی کے سوال پر بہن سے نظریں چرا گئیں اور ماں کے کمرے میں خنانہ سے نظریں جرا گئیں اور ماں مجے کمرے میں

داخل ہونے کے لیے دستک دیتا محسن کمرے کے

اندر ہے۔ نائی دیتے اس سوال پر چونک کررک گیا۔ '' بوٹا معاشرہ مردوں کو معاف کر دیتا آسر مگر

'' بیٹا معاشرہ مردوں کو معاف کردیتا ہے مگر منہ کنہیں اور آگر معاف کر بھی میں تاریخ اور اور

عورت کوئبیں۔اورا گرمعاف کربھی دیتا ہے تو احسان

''ہاں تہارا بھائی تو دووہ بیتا بچہ ہے نال جونیلم
کے جال میں بھنس گیا۔تم سب نے دھو کہ دیا ہے
مجھے۔ میری پشت پر خبر گھونیا ہے۔اگر مجھے ذرا بھی
خالہ جان کے ارادوں کی بھنگ پڑتی ناں تو تشم سے
میں نیلم کی شادی تمہارے بھائی سے کروا کر دم
لیتی۔' ماہاملکہ جذبات کا روپ دھارے جومنہ میں
آیا بولتی جلی گئی۔اُ سے شدت سے وہ بل یاد آنے لگا
جب محسن نے اُسے بناء تلطی جانے ہے بھاؤ کا سنایا
خسا۔

علشبہ کو ماہا کی جانب ہے اس جواب کی امید تھی۔سوا نکار بڑوں تک پہنچا کرافسردہ می ہوئیٹھی۔ دل میں تو اُس کے بھی خواہش تھی کہ ماہا اُس کی بھائی ہے۔۔

''کوئی نہیں بگی ابھی ذراغصے میں ہے۔تھوڑا وقت دو۔ دیکھ لینا اقرار ہی کرے گی ماہا۔' شازی نے انکارس کر بے فکری ہے جواب دیا۔ رولی بھی اُن کی بات ہے متفق ہوتی اثبات میں سر ہلا گئیں۔ پریدا زکار کی خبر جو نہی محسن تک پہنجی وہ افسر دہ ہوتا شازیداوررونی کے یاس جا پہنچا۔

" کیا بیس اتنا گیا گزرا ہوں جو ماہا مجھ سے شادی سے انکار کررہی ہے۔" دہ شکوہ کناں انداز میں بولا۔

'' تم تو نہیں، گرتمہاری حرکتیں ضرور گئی گزری ہیں۔''شازیہنے وُ وہدوجواب دیا۔

" میں شرمندہ ہوں ناں ای اپی غلطیوں ہے۔
آپ لوگوں نے جھے معاف کردیا ہے تواب وہ بھی
جھے معاف کردے۔ " وہ دافعی شرمندہ تھا۔ شرمندگ
اُس کے لیجے ہے جھلک رہی تھی۔

''کردے گی میرے بیچے ،ضرورمعاف کردے گی۔تم نے باضی میں اُس کا دل بھی تو بے حدو کھایا سے ۔ تو اب بچھ جو ہرول جیتنے کے لیے بھی وکھاؤ۔

ووشرن [18]

سمجھ کر .....' شازیہ پست آواز میں معاشرے کی حقیقت بتار ہی تھیں ۔

'' غلط کرتا ہے معاشرہ ناانصافی کرتا ہے ····· کیکن خالہ امی صرف یہی وجہ ہیں محسن ہے شا دی ہے ا نکار کی \_میرے اور اُس کے مزاح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ وہ بات بے بات جھ پر غصہ کرتا۔ شادی کے بعدتوحق سمجھ کر جھ پرا پناغصہ اتارے گا۔ میرے عزت نفس کو مجروح کرے گا۔میری تذکیل کرے گا۔ کیونکہ وہ اب تک یہی کرتا آر ہاہے۔ پھر میں بیرسب جانے بوجھتے کیوں اُس حف کا ساتھ تبول كرول جس كي آئكھوں ميں مجھے ديكھتے ہى خون اُتر آتا ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے اُس سے شادی کے لیے فورس شہریں۔''

ماہانے عاجزانہ انداز میں اینے انکار کی وجہ بتائی۔ ماہا کی اس بات کے بعد دونوں بہنوں کے لیے مزید کچھ کہنا مشکل ہوگیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے محن پر ڈھیروں یائی پڑ گیا۔ مصسرم سے أس كاروبيه ماما كے ساتھ اس قدر خراب رہاتھا اس بات كا احمال آج أے ماہا كے انكار نے اچھى طرح دلادیا تھا۔ قبل اس کے روقی اور شازیہ کمرے سے باہر نکلتیں وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ ساری رات حن کی اینے اور ماہا کے رہنے کے بارے میں سوچے گزری۔ کھریس اجا تک ہی اُدای جھا گئی تھی۔ بول جیسے خوشیوں نے اُن کے در پر دستک دية دية راسة مور ليا بو

☆.....☆.....☆

''کن سوچوں میں گھری ہورونی ۔'' ہرا<u>و ھن</u>ے کی چتنی پینے ہوئے شازیہ نے پیاز کائتی ہوئی روبی ے بالا خریو چھ بی ڈالا۔ وہ کائی در سے رونی کو خيالول ميس كم د ميدري تعين \_

" کھی نہیں آیا، بس ایسے ای!" روبی نے

چونک کریہلے شازیہ کو دیکھا اور پھر سرجھنکتے ہوئے

" ارے ماہا کی سالگرہ آنے والی ہے نال۔ اُسے تحفہ دینے کے لیے تو سوج بیمار میں نہیں تکی ہوئی ہو۔ایک تو اس لڑکی کو جلدی کچھ پسند بھی نہیں آتا۔'' شاز بہنے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ چتنی پیس کر اب وہ رولی کے برابر ہی آ جیتھیں تھیں۔اور ساگ کے بیتے تو ڈر ہی تھیں۔رونی کچھ دریا خاموش رہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع ہوئیں۔

ستحسن منجھ دریبل ہی بیدار ہوا تھا۔ آج ہفتہ تھا ادرأس كا آج كا دن آفس مے آن ہوتا تھا۔ عسل سے فراغت کے بعد وہ ناشتے کی طلب سے مجبور شاز به کو ڈھونڈ تا ہوا کچن کی جانب آیا تھا۔ پر وہاں ماہا کی سالگرہ کا ذکرین کرزک گیا۔

''اوہ تو تحتر مہ کی سالگرہ آنے والی ہے۔ بیاجھا موقع ہے جس اس دن ہی اس نگ چڑھی کڑن کا دل جیت کراُس میں محبت کے نتج ہوئے جاسکتے ہیں۔'' عفل نے حیمٹ مشورہ دیے ڈالا۔اوروہ اپنی ہی عقل کو داد دیتا واپس بلننے ہی والاتھا کہ رونی کی بات پر

''آیا دراصل ظفر کے دوست ہیں ایک عرفان بھائی ،انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ماہا کارشتہ مانگا ہے۔ لڑ کا اچھا ہے۔ بڑھا لکھا ہے، ملازمت بھی بے حداقی ہے اب سمجھ تہیں آرہا ہمیں کہ کیا کریں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ماہا اور محسن کی ہی بات بن جائے۔ مگر مہلے محسن راضی نہیں تھا۔ اب راضی ہوا ہے تو ماہا متھے سے اُ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بیل سر منده عظم محص تو دکھائی نہیں دیتی آیا۔ ' روبی اپنی بات کهه کراب متفکری شازیه کو دیکه ربی تھیں۔ جو ساری بات سُن کراب خاموش می ہوکمئیں تھیں۔ وه مزيد ومال نه رُک سكا ..... بليث كر واليس

أسے ٹھیک سے سُنٹا ، سمجھنا اور اچھ کی طرح سوچ سمجھ كر فيصله كرنائ وه تهميد باندهت هوئ بوليس تو ماما اُنہیں جیرت ہے ویکھنے لگی۔

'' بیٹا دل کی جا ہ تو بہی تھی کہتم بیاہ کر بھی ای گھر کے آئن میں پھلتی بھولتی ہمیں نظر آؤ۔ پر ایسا شاید رب کومنظور نہیں۔''اتنا کہہ کر وہ لمحہ بھر کوئو قف کے لیے رکیس ۔اس دوران اُن کے چہرے پر مایوی کے سائے واضح طور پرلہرائے نظرآ رہے تھے۔ ماہانے اُن کے چہرے نظریں چرالیں۔اورلب سیج کر اسیخ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کومسلنے لگی ۔روبی نے سلسلہ کلام بھرے جوڑا۔

'' تمہارے ابو کے ایک دریے پینہ دوست ہیں عرفان صاحب،انہوں نے اپنے کے کیے تمہارا رشتہ ما نگاہے۔لڑ کا احجما ہے، پڑھا لکھالعلیم یا فتہ اور الچھی ملازمت کا حامل ہے۔ اگرتم ہاں کہوتو ہم چھر بات آ کے بڑھا تیں گے۔ 'اتنا کہدکرروبی ماہا کے چہرے یر نگامیں گاڑھے جواب طلب نظروں سے و میسے لکیں۔ ماہا کے چہرے پر سنجید کی کی حادر تن ہوئی تھی۔اور وہ بالکل خاموش تھی۔رولی مجھے دہریتک تو اُس کے جواب کا انظار کرتی رہیں پھر کہنے لکیں۔ '' ماہا،شاز میآ بااور محسن ابھی بھی دل وجان سے حمهمیں اپنانا جائے ہیں۔ ریہم سب کی دلی خواہش ہے۔ مگرہم میں ہے کوئی بھی تم پراین مرضی مسلط نہیں كرنا جا ہتا۔لہذاتم اپنے فیصلے میں بااغتیار ہو۔سو بهت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرواور جب کرچکو تو ہمیں اینے فیلے ہے آگاہ کرنا۔ ہم سب کو انظار رہے گا۔ 'ابنی بات ممل کر کے ماما کے ماتھے پر بوسہ دے کروہ کمرے ہے باہرنگل گئیں۔اوراُس کے لیے ایک گہری سانس لے کر وہ آ ہستگی ہے بست

ہے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کھڑ کی تک

وقت بھی بڑی برق رفقاری سے بساط بلیا ویتا ہے۔اورانسان کب بادشاہ سے پیادہ بن جائے بھی نہیں جان یا تاکل تک وہ ماہا کومستر دکرتا آ رہاتھا۔ اوراب جب وه جي جان ہے راضي تو وه اُسے مستر د كرربى تفى - بريد مستر دكرنے كاسلسلداب تقم جانا چاہیے۔ وہ کائی دنول سے ماہا کی شخصیت کا معائنہ كرر ہاتھا اور بہ جیرت انگیز بات تھی كەأس كواچھی طرح جانجنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پروہ اُسے کھونانہیں جا ہنا تھا۔

ایے کریے میں آگیا۔

" بات آ گے بڑھ گئی ہے حسن بیٹا .....اب یا تو ما ہا کوشادی کے لیے راضی کرلو یا بھر بھائی کا روپ دھاز کر اُے گھرے رخصت کرنے کو تیار ہوجاؤ۔ دل نے دہائی دی تو وہ جھر جھری لیتا کمرے میں تیز تیز قدموں سے شہلنے لگا۔اب بیاور بات تھی کہاس کا ذہن قدموں سے بھی زیادہ تیز چل رہا تھا۔

وہ اسنے وُ صلے ہوئے کیڑے وارڈ روپ میں ر کھ رہی تھی۔ جب رولی اُس کے کمرے میں داخل

'' کیا کررہی ہو ماہا....؟'' وہ کیا کررہی تھی۔وہ و مکھاتو رہی تھیں مگر چھر بھی یو چھ بیٹھیں۔ '' بیچھ بین ای ..... کیڑے رکھ رہی تھی الماری میں ۔''وہ عام ہے انداز میں کیڑے المباری میں رکھ کر پلٹی اوراُن کی جانب متوجہ ہوئی۔ " كيا مواكوئى بات كرنى ہے اى آب نے-ما ہار و بی کوا دھیڑ بن میں مبتلا و مکھ کر بیو چھے ہی جیتھی ۔ '' ہونہہ، ہاں!ایک ضروری بات کرتی ہے بیٹاتم ہے۔ یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو۔''رونی اُس کے یو جھنے پرایک دم فیصلہ کرتے ہوئے اُس کا ہاتھ تھام سوچوں کا ایک جہان آباد کر کئیں۔

كربسز يربيني كنيل-و و المحمو بدا جو بات میں کہنے جارہی ہوں۔



آ گئی۔ ہولے سے کھڑ کی کے پٹ واکیے۔ایک تیز ہوا کا حجمونکا اُس کے اُواس چہرے سے ٹکرایا۔ اُس نے نری ہے ہے تھمیں بند کر کے تازہ ہوا کی اُس کی زلفوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کومحسوں کرنا شروع كرديا۔ أس كے تنے ہوئے اعصاب رفتہ رفتہ ڈھیلے بڑنے لگے اور چیرے پر چھائی اُداس کی یر چھائی بھی غائب ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ آ تکھیں کھول کر وہ اب پنیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ اور پھر يكدم دم بخو دسي ره گئي۔

وہ نیچے کھڑا بڑی دلچیسی سے اُسے ہی و مکھر ہا تھا۔ یک ٹک اُس کے چبرے پر نظریں ٹکائے۔اور اُس کی نظریں ، فاصلہ ذیرازیا دہ تھا۔ مگر پھر بھی اُس کی نظری اُے کیا پیغام بھیج رہی تھیں، وہ بخو بی جان

" یا الی! به کیا ہورہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا۔ ' وہ دھڑ کتے دل سے تیزی سے کھڑ کی کے دونوں پیٹ بند کرتی بستر پر آئینگی اور زر کب

بر برانے لگی۔ ''غلط کہدرہی ہو کہ پچھ بچھ بیں آرہا۔مسکلہ بیر ہے کہ مہیں سب سمجھ آرہا ہے۔'' اُس کے اندر سے صدابلندہوئی۔وہ بے چین ی ہوگئی۔

'' مان کیوں نہیں لیٹیں کہ اُستے پیند کرتی ہو۔ آج ہے ہیں بچین ہے، مگراس کے رویے ہے اتن بدول ہوچکی ہوکہ اُس کے ہاتھ بردھانے برجمی اُس كا ہاتھ تھامنا تہيں جاہتیں۔'' صداایک بار پھراُس کے اندر کوبی اس بار وہ تھکے تھکے سے انداز میں آئىس موندكر بستركى يشت سے فيك لگا كر بين كى \_ " تم جان چکی ہو کہ وہ بھی اب ول ہے تمہیں بندكرف لكا ب- عرتم أسه سزا دينا جائي مو، تر یانا ،ستانا جاہتی ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ تمہیں اب تک ستاتا آیا ہے۔ "اس باراندرے آئی آواز

جذبوں کے بھر بورشدت کے باعث بچھ تیز ہوئی تھی۔ اُس کی آ تکھول سے موتی چھلک پڑے۔ اُے اب وہ سارے میں یا دا ؔ رہے تھے جن میں حسن نے اُس کا دل بری طرح دکھایا تھا۔

" بولو ..... يهي جا متي ہو نال تم -" كوئي اندر ہے سلسل اُ کسار ہاتھا۔وہ پیخ پڑی۔

" الله يهي حامتي هول ميس، جس طرح ميس تولی ہوں رونی ہوں اس کے لیے۔ بالکل ویسے ہی وہ بھی تڑیے میرے لیے۔ تب جا کر کروں کی میں اقرار۔ پہلے اُسے ماہا ظفر کی قدرتو ہو۔ پھر ماہا بنی ذات اُس کے نام کرنے کو ہوئی تیار۔' وہ لبوں تک آتے موتیوں کو مصلی کے پشت ہے رگڑتی۔ ایک عزم کے ساتھ خود کلام ہوتی۔

☆.....☆ چھٹی کا دن تھا تو صبح ناشتے کے میز پر سب

'' بھائی صاحب چھملم ہے آپ کو ..... محمود اور منظور صاحب کے گھرانوں کے درمیان حائل کشید کی اب حتم ہو چکی ہے۔اور دونوں گھرانے اب پھر سے ایک ہوگئے ہیں۔'' حائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ظفر صاحب نے احیا تک یاد آنے برعفنفر صاحب کو بتلایا۔

'' ہاں کل میری جھی ملاقات ہوئی تھی مختود صاحب ہے بہت خوش نظر آرہے ہتھے۔استفسار کیا تو محترم بتانے لکے کہ دلوں میں چھیی رجشیں اب حتم ہوسیں اور دونوں بھائی اب پھرے مل کررہے لگے "عفنفر صاحب شايد بهلي بتانا بهول سخي ين البھی ظفرصاحب کی بات پریاوآ یا تو بتانے لگے۔ " واقعی! بدتو بردی الحقی بات ہے۔ ہمیشہ سے اس گھرانے کول جل کررہتے ویکھا ہے۔اب بول لڑتے ویکھ کر بڑاول برا ہوتا تھا۔" شازیہ نے خبرسن



كرخونتي كااظبهاركيا\_

'' گراچانک میرسب ہوا کیسے، جھگڑاختم کیسے ہوا۔''رولی نے حیرت کااظہار کیا۔

" اب بيتو جميس علم نهيس بيلم ..... چليس بهائى صاحب كركث ميج شروع بونے والا ہے۔ ئى وى كے سامنے براجمان ہونے كا وقت آگيا ہمارا۔ ' ظفر صاحب ناشتے ہے فارغ ہو چكے ہے۔ غفنفر صاحب ناشتے ہے الی كروائی۔ اور دونوں بھائى ناشتے كى ياد د ہائى كروائى۔ اور دونوں بھائى ناشتے كى نشست سے اٹھ گئے۔

ظفراور عفنفر کے جانے کے بعد ماہانے دھیمے
لیج میں عرفان صاحب کے بیٹے کے لیے اپنی رضا
مندی روبی کے سامنے ظاہر کردی۔ بل بھر میں اُن
سب کے ہنتے مسکراتے چہرے گہری خاموثی کے
سائے میں ڈوب گئے۔ اُس نے ایک نظر محسن پر
ڈالی، وہ کھانے سے ہاتھ روکے، نگاہیں میز پر
گاڑھے لب بھینے بیٹھا تھا۔ اُس کے لیوں پر بے
ماختہ مسکراہ بٹ کھل گئی جسے چھیانے کی غرض سے وہ
وہاں سے اُٹھ گئی۔

اُس کے اٹھتے ہی محسن بھی وہاں سے اُٹھ کر لا وُنج سے باہر جانے لگا۔ شاز میاورر ولی نے بڑے غور سے میسارا منظرد یکھا۔

''رولی تم تو کہہری تھیں کہ ماہا ہے اس انداز میں بات کی ہے کہ اُس کا فیصلہ من کے حق میں ہی آئے گا۔ مگر یہاں تو اُلٹی گنگا بہہرہی ہے۔' شازیہ نے بے تالی سے استفسار کیا۔

''آیا یقین کری میں نے تو پوری کوشش کی کہ اسے احساس دلا کر فیصلہ اُس پر چھوڑ دوں۔ پر نہ جانے اس لڑکی کے دماغ میں کیا خناس سایا ہے۔'' انہیں بھی اب ماہا پر غصبہ آنے لگا تھا۔

'' ہونہہ! شاید وہ محسن کے لیے دل میں کوئی نرم عنہ اس کھتی اس لیے اُسے معاف نہیں ۔ انہ میں رکھتی اس لیے اُسے معاف نہیں۔

کر بارای ۔ ٹھیک ہے پھرتم ایسا کر دعر فان کو ایک دو
دن میں گھر بلالو۔ بگی کی خواہش ہیں تو میں بھی ضد
ہیں کروں گی ۔ حسن ہے دشتے کے لیے۔' شازیہ
نے جو فیصلہ بہتر جانا و دسنا دیا۔ وہ ہیں جی طرح کی
بیوں کی بات کو لے کر گھر میں کسی بھی طرح کی
بیرمزگی ہو۔ روبی ہے جارگی ہے اپنی بہن کو د کھے کررہ

وہ فیصلہ سُنا کر بڑی مطمئن کی اپنے کمرے کی کھڑی سے محسن کو ہاہر گاڑی اسٹارٹ کرتا دیکھ رہی کھڑی ۔گاڑی اسٹارٹ کرتا دیکھ رہی محمی ڈن سے گاڑی محمی ڈن سے گاڑی ہوگا تا منظر سے غائب ہوگیا۔ایک دل جلا دینے والی مسکرا ہمشہ اُس کے لبول پرسج گئی۔
مسکرا ہمشہ اُس کے لبول پرسج گئی۔
مسکرا ہمشہ اُس کے لبول پرسج گئی۔
مسکرا ہمشہ دل کو اِن آسکھوں سے جھلک جانا بھی آتا

تر بینا بھی ہمیں آتا ہے تر پانا بھی آتا ہے یردے برابر کرکے وہ بڑے پُرمسرت سے انداز میں گنگناتی اپنے کتابوں کے شیلف کی جانب بڑھ گئی۔ شام رفتہ رفتہ گہری سیاہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ محسن ملح کا نگلا ہوا، ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا۔ شاز ریکی بارفون ملا چکیس تھیں نگر کال ریسونہیں ہورہی تھی۔

''سنیں! محسن ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ کب سے کال کررہبی ہوں مگرریسونہیں کررہا۔ ذرا آ ببھی تو معلوم کرکے دیکھیں۔''شازیہ پریشان سی غفنفر صاحب سے کہنے لگیں۔

''ارے آجائے گا۔ کوئی بہلی بارتھوڑی گیا ہے گھرسے باہر۔ اور ابھی تو فقط نوبی ہیج ہیں۔ آپ کے صاحبز ادے تورات دس ہے تک باہررہنے کے عادی ہیں۔' غفنفر صاحب ابھی اتنا ہی کہہ پائے شخصے کہ در دازے پر ایک تواتر کے ساتھ ہیل بجنا شروع ہوگئی۔ علشہنہ گیٹ کھولنے گئی تو دل تھام کررہ

READING

گئی۔ محسن اپنے ایک دوست کے سہارے سامنے کھڑا تھااوراُس کا دایاں باز داورسر پٹیوں میں جکڑا ہواتھا۔

ہوا ھا۔ '' یہ …… یہ کیا ہوا ہے بھائی آپ کو…… یہ یٹیاں کیسی؟'' وہ پریشان سیسوال برسوال کیے جارہی تھی۔اُس کی آ وازین کر گھر کے دیگرافراد بھی وہاں آگئے۔

آئے۔
'' دراصل محسن کی گاڑی کا کیسٹرنٹ ہوگیا تھا۔
'' حراصل محسن کی گاڑی کا کیسٹرنٹ ہوگیا تھا۔
'کچھ چوٹیس ضرور آئیس ہیں پرشکر ہے کہ شدید
نوعیت کی نہیں۔ مگر زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔'
اُس کا دوست اب اُن سب کو تفصیل بتار ہا تھا۔ محسن
اُس کا دوست اب اُن سب کو تفصیل بتار ہا تھا۔ محسن
نہیں ہوا جار ہا تھا۔ اُس کی حالت کے بیش نظر اُسے
فورا سہارا دے کر کمرے میں لے جایا گیا۔ شاز ریکا
تو رُ و رُ و کر برا حال ہوگیا۔ علیہ الگ ردہانی سی
کھڑی ہے۔

محسن کے چبرے پرنظر ڈالتے ہی ماہا کا دل ڈو ہے لگا۔اُسے کی کا وہ منظر یاد آگیا جب وہ غصے سے گاڑی دوڑا تا اُس کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ دل میں شرمندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ تو بس اُسے ننگ کرنا جا ہتی تھی۔ایسا تو نہیں جا ہتی تھی کہ غصے میں اپنا نقصان کر بیٹھے۔

کھر بیں اُ دائی کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ شازیہ پریشان می زیادہ ترجسن کے سریانے بیٹھی رہتیں۔ رولی بہن کی حالت کے پیشِ نظر کھر کی ساری ذمہ داریاں سنجال رہیں تھیں۔علشبہ رولی کے ساتھائن کا ہاتھ بٹا رہی تھی جبکہ وہ بڑے تامحسوں انداز میں محسن کا خیال رکھ رہی تھی۔ اُس کے لیے خاص محسن کا خیال رکھ رہی تھی۔ اُس کے کپڑوں کو استری کھانے بناتا، سوپ بناتا، اُس کے کپڑوں کو استری کمانے بناتا، سوپ بناتا، اُس کے کپڑوں کو استری کمانے بناتا، سوپ بناتا، اُس کے کپڑوں کو استری انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انتہام دے رہی تھی کہ سی کو پھوخاص محسوں ہی نہ ہو۔ اِنتہام دے رہی تھی کہ سی کو پھوخاص محسوں ہی نہ ہو۔ اِنتہام دے رہی تھی کہ سی کو پھوخاص محسوں ہی نہ ہو۔

محسن سے وابستہ شکا تیں اب رفتہ رفتہ دم توڑنے لگیں تھیں۔

ایک ہفتہ گزر چکا تھااس حادثے کو محسن کے رخم اب بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ آج ہی وہ دوست کے ساتھ بیٹیاں بدلوا کر آیا تھا۔ پریشانی اور مینشن کی وجہ سے شازید کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو چلی تھی۔ علام کھول کر دورہ میں علام کھول کر دب پاؤں محسن کے مرے میں داخل ہوئی۔ وہ کھڑ کی کے پاس کھڑ ااپنے کسی دوست سے ہوئی۔ وہ کھڑ کی کے پاس کھڑ ااپنے کسی دوست سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ آ ہستگی سے گلاس کارنر بیلی سے گلاس کارنر میں مرک واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ منسل پررکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ منسل پررکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ منسل سے جملے پرایک جھٹکے سے دا پس بیٹی۔

''منصوبہ بالکل زبردست جارہاہے یار۔۔۔۔بڑا شوق تھاموصوفہ کوعرفان انکل کے بیٹے کو گھر پر بلانے کا۔اب جب تک میں ٹھیک نہ ہوجادی تب تک تو بچھ ہونے والانہیں۔' وہ بڑے مزے ہے کہتا ہوا ہنس رہا تھا۔اُس کے چہرے کا رُخ کھڑکی کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اب تک ماہا کی موجودگی سے اعلم تھا۔

لاعلم تقانہ ''نہیں نمہیں مہیں ۔۔۔۔۔کسی کوشک تو کیا وہم بھی نہیں گزرا میرے اس ڈرامے کا۔'' محسن اسنے وائیں ہاتھ سے کھڑ کی کے بیٹ بند کرتا سارے راز کھول رہا تھا۔۔

''اثرابیاوییا۔۔۔کافی خیال رکھتی ہیں اب میرا محتر مہ۔۔۔۔مگر میں اُسے محسوس ہی ہمیں ہونے دیتا کہ اُس کے ہرممل پر نظر رکھ رہا ہوں۔'' وہ بڑی دلکش مسکراہٹ لیوں پرسجائے کہتے ہوئے بیٹنا تھا اور سامنے خونخوارنظروں سے گھورٹی ماہا کو د کمچے کرشپٹا کر رہ گیا۔

'' میں کچھ دہر بعد بات کرتا ہوں یار۔ اللہ حافظ۔'' رابطمنفطع کر کے وہ اب مکمل طور پر ماہا کی

ووشره 186

READING

جانب متوجہ تھا۔ اس ہے قبل کہ وہ پچھ کہتا ماہا چیخ پڑی۔

'' جھوٹے مکار ۔۔۔۔۔۔ شرم نیں آتی گھر میں سب
کودھوکے میں رکھ کر پر بیٹان کرتے ہوئے۔' '' جمہیں شرم آتی ہے مجھے یوں ستا کر، پر بیٹان کر کے۔' وہ سوال کے جواب میں سوال کر رہا تھا۔ '' جھے لیے بل کی گھبرا ہٹ اڑن جھو ہو چکی تھی۔ جیسے ماہا کو حقیقت بیا جل جانے پر اُسے کوئی فرق ہی نہ

بہتر میں نے ایسا ہے مہیں کیا۔ ویسے بھی گھر میں سب کو پریشان کرنے والے کا رتا ہے تم ہی انجام دیتے ہو۔ بھی کسی سب کو پریشان کرنے والے کا رتا ہے تم ہی انجام دیتے ہو۔ بھی کسی بے شرم لڑی کے بیچھے پڑ کر، تو مجھی جھوٹ موٹ کے ہاتھ پیرتروواکر۔' ووسرتا بیر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اسے گھورتے ہوئے بولی۔

''اور بھے پریشان کرنے والے کارنا ہے ہم انجام دیتی ہو۔ بھی بھے شادی سے انکار کرکے تو بھی انجام دیتی ہو۔ بھی بھے شادی سے انکار کرکے۔'' وہ کرسکون سا آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہدر ہاتھا۔ '' وی سے بھی مائی ڈییئر کزن جنگ اور محبت میں سب بچھ جا کڑے۔اور میں تو اِن دونوں حادثات کا شکار ہوں تو بھر بچھو بچھ پر تو سب بچھ معاف ہے۔'' وہ اب بڑے آ رام سے آپے گئے سے پڑا تارتا ہوا وہ اب بڑے آ رام سے آپے گئے سے پڑا تارتا ہوا بول رہا تھا۔ جیسے اب اس رازکی کوئی فکر نہ ہو۔ ماہا اس کے اس انداز پرسلک گئی۔

'' کیا مطلب …! کون کی محبت، کون کی جنگ مطلب شدید از کارونارور ہے ہوتم ۔' وہ پہلی جنگ سنگ مطلب کارونارور ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی۔ نگا ہیں اُس کے چہرے پرگاڑ ھتے ہوئے ہوئے وہ مسکراتا ہوا اُس کی جوتم میری محبت وہ جو میرادل تم سے کرتا ہے۔ جنگ وہ جوتم میری محبت ہے کرتی ہو۔' وہ مسکراتا ہوا اُس کی جانب ایک قدم بڑھا۔

ن میرے پاس فضول وفت نہیں کہ تمہاری اِن آگا۔ ایکا ایکا کیا ہے۔

بے تکی باتوں پر برباد کروں۔'' اُس کا دل محسن کی بات پر دھڑ کا تھا۔ بھی جان چھڑانے والے انداز میں کہتی درواز ہے کی جانب پلٹی۔

'' کیونکہ وہ اپنی آپس کی لڑائی میں تہہارا نام بدنام کررہے ہے ادر بچھے بیا چھانہیں لگ رہا تھا۔ تہہارانام جب اب جھے ہے جڑنے والا ہے تو پھر میں اُسے بدنام کیوں ہونے دوں۔'' وہ سیدھا اُس کی آ تکھوں میں جھانگرا کہنے لگا۔ ماہا گڑ بڑا گئی۔

''میرا نام کیوں تہارے نام ہے جڑنے لگا۔ شاید تمہیں علم نہیں میں اس رشتے ہے انکار کر چکی ہوں۔'' وہ گڑ بڑاتے ہوئے بھی اُسے حقیقت بتارہی تھی۔

''سب پتاہے مجھے تمہاراا نکار بھی ، اورا نکار کی وجہ بھی۔'' وہ مند بھلا کر بولا۔

'' جب سب پتا ہے تو اِن بے تکی حرکتوں کا مطلب۔ایک دفعہ جب میں فیصلہ کر لیتی ہوں پھر برتی نہیں۔'' وہ دوٹوک انداز میں کہتی دردازے کی جانب بڑھنے لگی۔

'' اوراگر میں نے تمہارا فیصلہ بدل ڈالا تو.....'' وہ دوقدم مزید آ مے بڑھتے ہوئے بولا۔

'' اتنی تم میں ہمت تہیں ۔'' دل اِجا تک ہی زور ے دھڑ کا تھا۔ وہ دل کی حالت ہے تھبرائی۔ تمرید تھبراہٹ محسن پر ظاہر نہ ہونے دی اور آئلھوں میں آئکھیں ڈالے جواب دیتی رہی۔

''ہمت کی توبات ہی نہ کر وتم .....تم ہے شادی از جھڑ کر بھی کرسکتا ہوں ۔ مگراٹو کرمہیں بیار سے جیتنا عابتا ہوں مہیں۔' وہ سینے پر ہاتھ باندھےاُس کے سامنے کھڑا اُسے جیتنے کی با تیس کرر ہاتھا۔ ماہا کے دل کی دھر کنیں بے تر شیب ہو تیں۔

'' مجھے تمجھ ہیں آ رہامہیں احیا تک ہوا کیا ہے۔ ساری زندگی میں تہاری نظروں میں سیجتی رہی ہوں۔ آج تم مجھے جیتنے کی باتیں کررہے ہو۔ تہاری بالتیں میری سمجھ سے باہر ہیں بحسن کا رویہ سجہاں اُس کا دل دھڑ کا رہا تھا۔ وہیں اُس کے ذہن کو جھی اُلجھار ہاتھا۔

'' ہوا رہے کہ کچھ دن قبل مجھے بتا چلا کہ میں تم ے اب تک اس کے لڑتا رہا تھا کیونکہتم نے گھر والوں ہے میرے خصے کی محبتیں چرالیں تھیں اوراس کے باوجودتم مجھے الچھی لئی تھیں۔اس کیے میں تم سے لزكر خودكو باور كرانا جابتا تهاكهتم بمجصح الجهي تهيس لکتیں۔ براب میں سوچ رہا ہوں کہ ....'' وہ اتنا کہہ۔ کر حیب ہوگیا۔ ماہا اُس کی جانب متوجہ ٹی اُس کے آ گئے بولنے کا انتظار کرتی رہی مگر وہ خاموش رہا۔ ایک معنی خیز خاموثی اُن دونوں کے نیج حائل ہوگئی۔ '' کیا سوچ رہا ہوں.... آ کے بھی بولو.... بالآخر ما ہا تنگ، آ کر یو چھہ ی بیتھی۔

'' نہیں! ابھی نہیں بتاؤں گا۔'' وہ اُس کی لیے قراری و کھراُ ہے تنگ کرنے لگا تھا۔ " ند بتاؤ .....!" وہ اُس کے ارادے کو قوراً بھانپ کرلا بروائی سے بولی۔

" ویسے بھی کل میں تمہارے اس ڈرامے کا

كلائمكس كرنيوالى مول -' ابني جانب سے وہ أے تھیک ٹھاک دھملی دے رہی تھی۔ " کردینا....میرے لیے تو بید کلائلس احیما ہی ثابت ہوگا '' و ہمعنی خیز انداز میں بولا ۔ ''وه کسے ....؟''وه متعجب هولی۔

'' وہ ایسے کہ …… جبتم سب کو پیج بتاد کی تو سب مجھے سے اس جھوٹ کی وجہ دریافت کریں سے اور پھر جب میں اُن ہے کہوں گا کہ بیرسب کچھ میں نے ماہا کے لیے کیا ہے تا کہ عرفان صاحب سے رشتے کا کوئی معاملہ طے نہ ہوسکے۔ کیونکہ میں ماہا ہے شادی کرنا جا ہتا ہون۔ جانتی ہو پھر کیا ہوگا۔ امی اور جیموئی امی تو شروع ہے ہی جا ہتی ہیں کہ ہماری شادی ہومگر پھرا ہو،اور حجھوٹے ابو بھی میری جا نبداری كرتے نظرا میں گے۔ يہاں تك كه تمہاري بيكي میری بہن بھی اور بوں تم بالکل الیلی ہوجاؤ گی۔ پھر كب تك مقابله كرو كے إن سب كے اصرار اور میری محبت کا ۔ جلد ہی تم کو مانتے ہی ہے گی ۔'' وہ جو بھی کہدرہا تھا سے کہدرہا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اُس کی عقل پر عش عبش کررہی تھی۔ اور وہ یوں بیوتو نوں کی طرح منہ کھو لے دیکھ کرمسکرار ہاتھا۔ ماہا حواسوں میں واپس لوتی تو جھیا کے سے کمرے سے باہرنگل کی۔

; , محسن غفنفر .....تم سے فرار میں جا ہتی ہی کب ہوں۔ ہاں اب جبتم ٹھان چکے میرا دل جیتنا۔تو کرلواین بوری کوشش ..... برمین اتن آسانی سے تو مهمیں بھی پتا چلنے نہ دوں گی کہاس دل پرراج تمہارا ای ہے۔ ' وہ دھڑ کتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اور ایک دل آ وایز مسکر اہٹ سجائے و ہ خود سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ ☆.....☆.....☆

کل ماما کی سانگرہ ہے۔ اورتم ایسے بستر ہے

جادد ایم اےراحت -/800 تیری یادوں کے کلاب شازیدا عازشازی -/300 غزاله على رادُ -/500 کا پچ کے بھول غزاله ليل راؤ -/500 ديااور مجكنو غزاله جليل رادُ -/500 اتابيل جيون جيل مين جاند كرنين فصيحة مف خان -/500 عشق كاكوئي انتهيس فعيى آصف خان - /500 سلکتی دھوپ کے صحرا عطیہ زاہرہ -/500 محرسيم اخر -/300 ميديا بجضے نہ پائے وش كنيا ايم ا*يراحت -*400/ الم الم الماحت -/300 وزنده تتلى الم الم المارات -/200 الم الاراحت --2001 خاقان ساجد -/400 جيون فاروق الجم -/300 وحوال فاروق الجم -/300 وهوكن انوارصد لقى -/700 درخثال آشيانه اعازاحرنواب 400/-500/-اعجازاحمرنواب 17. پائس اعجازاحرنواب 999/-نواب سنزيبلي ليشنز 1/92، كوچەميال حيات بخش، اقبال روۋ يىتى چوك راولىندر 5555275-051 . Ph: ما كان چوك راولىندر لكهاري ببنين ايناناول شالع

لگے ہو کہ بیجی کی سالگرہ کرنے کو جی بھی نہیں جاہ ر ہا۔''شازیہائے بھے ہے سوپ بلاتی ہوئی کہدرہی

انہیں ای میری وجہ سے ماہا کی سالگرہ خراب نہ کریں۔ بلکہ آ ب ایک بار پھرکل جھوٹی ای ہے ماما کے لیے بات کر کے دیکھیں۔'' وہ عاجزی ہے اُن کا ہاتھ تھا ہے بول رہاتھا۔

" ميرے فيح ماما راضي نہيں ہوگی۔" شازىي بے بی سے اُسے دیکھتے ہوئے بولیں۔

''ای بس آخری بار ....اب اگرا نکار بواتو میں بهي ما با كا نام زبان پر نه لا وُل گائے وہ التجا كرر ہا تھا۔شاز میکا دل بھرآیا۔وہ اس کا ماتھا چوہتے ہوئے ا شات میں سر ہلائنیں۔ وہ اُن کے حامی بھرنے پر اُن کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔

'' کاش میرے بچے اس بار تحقیے مایوں نہ ہونا یڑے۔اللہ تو میرے نیج کی میخواہش میخوش بوری کردے میرے مالک۔'' وہ محبت سے حسن کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اُس کی خوشیوں کے لیے دعائیں مائے جارہی تھیں۔

ا گلے دن سالگرہ کی تیاریاں خوب زور وشور سے جاری تھیں۔شازبدرونی نے رات کے کھانے میں کافی اہتمام کرلیا تھا۔علشبہ ماہا کا فیورٹ کالی کیک بنانے میں مصروف تھی۔ اور ماہا ان سب کی تیار یوں ہے انجان بی نہ جانے اینے کون سے ذالی کاموں میںمصروف تھی۔حسن آج کافی دنوں بعد اینے کمرے سے یاہرنکل کر لاؤنج میں آ کر بیٹا تھا۔ اور تب ہے وہ بھی موبائل تو بھی لیب ٹاپ میں مصروف تھا۔ ماہا کوکل رات والی بات کے بعداُس ہے جس روپے کی امید تھی اُس کے برعکس بحن اُس ے بالکل لاتعلق بنا بیٹھا تھا۔ جیسے کل رات اُن کے ورمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔اُس کا بیانداز ماہا کو



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN





اندرتك سُلگا سُيا تھا۔

''ہونہہ! کل رات تو ہڑے دعویٰ کے جارے تھے مجت کے اور آج تو موصوف جیسے سب کھ بھول بیٹے ہیں۔ اچھا ہی کیا ماہا جو اس اگر و کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات نہیں گی۔ ورنہ بڑی سبکی ہوتی آج اس رویے کود کھے کر۔'' ہمیشہ کی طرح وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے اُس کے سامنے سے گررتے ہوئے کن اکھیوں سے کئی بارد کھے بھی تھی۔ گررتے ہوئے کن اکھیوں سے کئی بارد کھے بھی تھی۔ گررات میں میاں مجنوں کا روپ دھارے محن پر گررات میں میاں مجنوں کا روپ دھارے محن پر اس وقت کے ھارتے ہی نہ ہور ہاتھا۔

شام کوتمام تیار بیال کمن ہو چی تھیں۔ لاؤنج کو مجھی علامہ نے ہلکا بھلکا سجالیا تھا۔ روبی کے کہنے پر ماہا نے ہلکی پھلکی تیاری بھی کرلی تھی۔ دھانی رنگ کی فراک میں ہلکے بھیلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد بیاری لگ رنگ تھی۔ علامہ اپنا بنایا ہوا مزیدار ساکانی بیاری لگ رنگ تھی۔ سب کچھ تیار تھا۔ مرمحن کیک میز پر رکھ چکی تھی۔ سب کچھ تیار تھا۔ مرمحن وہال موجود نہ تھا۔ ماہا بے چینی سے بار بار درواز بے وہال موجود نہ تھا۔ ماہا بے چینی سے بار بار درواز بے کی جانب دیکھ رہی تھی۔

''' میسن کہاں رہ کمیا آپا۔''رونی بالآخر پوچھہی م

" ہانبیں کہاں رہ میا بیلاگا۔علشبہ ذراکال ملا کر بوچھمن سے کہ وہ کہاں ہے۔" شازیہ نے علشبہ کو ہدایت دی تو وہ فورا کال ملانے لکی محسن سے بات ہوگئ تھی۔

'' بھائی کہدرہے ہیں بس دومنٹ میں آ رہے ہیں۔'' علشہ نے سب کومظلع کیا۔ اور واقعی وہ دو منٹ میں آ گیا تھا۔ ایک بید سے بنی ہوئی خوبصورت ی ٹوکری اٹھائے۔جس میں سفیدر نگ کا بچہ انتہائی خوبصورت سانیلی نیلی آ تکھول والا بلی کا بچہ بری معصومیت سے جما تک رہا تھا۔ وہ سب جبرت سے من کود یکھنے گئے۔

'' یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔'' و دبائیں ہاتھ میں تھائی ٹوکری اُس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہدر ہا تھا۔ ماہا ہے یقینی سے اسے حیرت زوہ می دیکھتی رہ

وہ بچین ہے ملی مالنے کی شوقین تھی۔ برمحسن کو جانے کیوں چڑتھی بلیوں سے۔وہ اُس کی لائی ہوئی ہر بلی کو کھر ہے کہیں دور جھوڑ آتا تھا۔ اور وہ پھرروتی رہ جاتی ۔اور اُس کے رونے پراگلے دن گھر والے ایک نی بلی لا کر اُس کے حوالے کردیتے۔ یر ایک وفعہ تو حد ہوئی۔اُس معصوم سے بلی کے بیجے کی ذرا ی شرارت برخس نے اُسے انتہائی غصے میں ڈنڈ ہے ے اس زور ہے مارا کطہ دہ معصوم اُسی وقت دم تو ڑ تحمیا۔ ماہا تب بہت روئی تھی۔ گھر والوں نے محسن کو یے صد ڈ انٹا۔اور اُس نے ویسائی د وسرا بلی کا بجہ لا کر وینے کا وعدہ بھی کیا تکراس بار مایائے منع کر دیا۔وہ محسن کے غصے ہے بے صد ڈر گئی تھی۔ اور نہیں جیا ہتی تھی کہ مزید کوئی معصوم جان اُس کے غصے کی بھینٹ يزهے۔اورآئ أس كى سالگرە پرود أے بلى كابجيہ گفٹ کرر ہاتھا۔ ماہا کے لیے بیانتہائی جیرت کا مقام تھا۔ وہ جیرت زدہ ی محسن کو د بیھنے لکی جس کے چېرے يربرس پر خلوص ي مسكرا مت جي تھي \_

'' مہیں بیند ہیں تا ہلی کے نیج ..... میں تہمارے لیے لے کرآیا ہوں۔' وہ مسکراتا ہوا اُس کی آنکھوں میں جھا تک رہاتھا۔ ماہا کے لب بھی مسکرا استے ہوئے اُس کے اُس کے میکو استے ہوئے اُس نے اُس کے ایکے کوا بیخ ہاتھوں اُس نے اُس کے نیچے کوا بیخ ہاتھوں میں اٹھالیا۔ وہ ممکر کمر دیکھتا اُس سے فورا ہی مانوس میں اٹھالیا۔ وہ ممکر کمر دیکھتا اُس سے فورا ہی مانوس میں اٹھالیا۔

ہوگیا۔
" بیٹا جی ۔۔۔ آخرتم نے میدان مار ہی لیا۔"
شازید نے محن کے قریب آکراس کے کان میں
سرگوشی کی۔



'' ابھی آ دھا میدان مارا ہے۔ بانی کام آ پ د کھائیں امی جی۔' وہ بھی جواب میں کھسر پھسر کرنے لگا۔

'' چلوبھی اب کیک بھی کا ٹو۔ہمیں تو ابھی سے بھوک لگ رہی ہے۔' عفنفر صاحب نے سب کی توجه کیک کی جانب مبذول کروائی۔

''ماہانے بلی کے بیچے کو بائیں ہاتھ سے تھا ہے ہوئے سب کی تالیوں اور مبار کیاد کے شور میں کیک کا شے گی۔ کیک کاٹ کرسب کو باری باری کھلاتے ہوئے وہ اب اُس کی جانب آئی تھی۔

'' اس ٹوکری میں تمہارے کیے ایک پیغام بھی ہے۔'' اُس کے ہاتھ سے کیک کھاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ چونک کر اُس ٹوکری کی جانب متوجہ ہوئی۔ أس میں گلانی رنگ کی رجی سلیقے سے تہدایگا کررھی ہوئی تھی۔وہ حجت ہےاً ہے کھول کریڑھنے لگی۔ بتجھ کو اُلجھا کر یجھ سوالوں میں

میں نے جی محرکر مہیں و مکھ لیاہے

ما ہا اب تک تم سے لڑ کرخود کو یقین دلاتا رہا کہتم مجھے اچھی نہیں لگتیں۔ پر اب زندگی کے اس موڑ پر میں تہمیں کسی قبت پر بھی کھونا نہیں جا ہتا۔ بلکہ تہمیں اپنی زندگی کا جمسفر بنا کریدیقتین حاصل کرلیما جا ہتا ہوں کہتم صرف میری ماہا ہو۔'' بیدفقط الفاظ ہیں تھے بلکہ بحن کے جذبات کے ترجمان بھی تھے۔ وہ نم آ تھوں ہے بھی اُس گلانی پر جی کوویکھتی تو بھی تحسن کو۔ نہ جانے کیا جاد و جلاتھا کہ کڑوے کر یلے جبیبا تحسن اب شهدی میتھی بولی بول رہا تھا۔ بس ذراسی سوچ بدلی تھی۔ ذہنوں پر چھائی دھند چھٹی تھی۔ اور مجبت نے بہت دھیرے ہے اُن دونوں کے دلوں کو تسخير كرليا تقا۔ پھر تكراركوا قرار ميں بدلتے دير ہى تتني لگتی۔ بلاشبہ سے رویے ہی ہوتے ہیں جوہمیں ایک دوسرے سے بدگمان مجھی کرتے اور قریب بھی

لاتے۔ حسن کی پُرخِلوص جا ہت اُس کے چہرے پر قوس وقزاح کے رنگوں کی طرح بلھری اور آئھوں ے چھلک کرمحبت کا اقر ارکررہی تھی۔

" ماہا بیٹا ..... پھر کیا خیال ہے کل عرفان صاحب کی فیملی کوکل جائے پر بلالیا جائے۔''عقب ے اچا نک شازیہ کی آ واز گونجی وہ دونوں چونک کر حال میں واپس آئے۔شازیہ مایا کو کا ندھے سے تھا ہے بطاہر سنجیدگی سے بوجھر ہی تھیں۔ مگر آ نگھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ جسے ماہا اعیمی طرح بھانیہ چکی تھی۔

''نہیں ..... خالہ ای ..... مجھے آپ کے پا*س* ہی رہنا ہے۔' وہ شرماتے ہوئے اُن کے گلے سے جالکی۔شاز بیاوررولی مسکرااتھیں ۔ '' میں جانتی تھی میری بچی نے جلد یا بدر یہی

فیصلہ کرناہے۔'روبی مظمئن ی بولی تھیں۔ '' آپ لوگوں نے بہتو بتایا ہی تہیں کہ کیک کیسا بنا۔'' علشبہ منہ کھلائے شکا بیت کررہی تھی وہ سب

''آج کی شام بلاشبہ میرے لیے ایک بے صد خوبصورت شام ہے۔ میرے تحفے کا بے حد خیال رکھنا۔'' وہ اُس کے کان میں سرکوشی کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ میز کی جانب دیکھنے لگی۔ جہاں بلی کا بچہ این ٹو کری میں جاسویا تھا۔محبت اُس کے جہرے پر نور کی ما نند جیک رہی تھی۔

'' اورتحفہ دینے والا کا۔'' وہ پہلی بارشرارت سے بولی هی۔ وہ ہنس بڑا۔

" أي كا خيال تو تنهيس سب سيے زيادہ ركھنا ہے۔' وہ محمبیر الہے میں بولا تھا۔ زندگی میسر بدل چیکھی۔ وہ کل تک جو اُس کا وحمن جان تھا آج سیاں کا روپ دھارے اِس کے دل میں اتر رہاتھا۔

Downlössässä From

العربين العالم المحاولة المحاو

Georgian.



### خصوصی افسانہ پرائے سالگرہ نمبر

وەسبانى خوشى تقى \_

تین بھائیوں کی کل ملا کے نونرینہ اولا ووں کے بعد ملنے والی خوشی ۔ تو اُس کا نام سہانی خوشی ہے بہترین کوئی اور کیے ہوسکتا تھا۔ اور بیام اے اُس کے مرحوم واوا نے ویا تھا۔ جوخوواسے کیے بیٹی کی خواہش کرتے کرتے تین بیٹوں کو بال پوس کر برا کرتے رہے۔اور پھران متنوں کے بھی بیٹوں کی خبریں ین من کر بالآخر ہے زار ہو چلے تھے۔ جب سب سے حجوتی بہوے انہیں بہمانی خوشخری می مجی انہوں نے أس كالتناسهانانام ركھا۔

پھران کی بھی بی<sub>ا</sub> آخری اولا و ثابت ہوئی۔ قلیم احمہ کے داؤو،عبادا درعبید وسیم احمہ کے فواد، جوا و' نعمان اورعمران' نديم احمد كے ارحم اور عاصم اور پھر ..... سہائی خوشی۔ سب سے چھوٹے ندیم اور رو مانہ سہانی خوش کے باکے میدم کھر کے باوشاہ و ملکہ

كى كنال يرمحيط وائث چيس ميں بيرخاندان برسوں سے پگاتھت وعبت سے بسا ہوا تھا اور تینوں بھائی شہر کی سب سے بوی مارکیٹ کے سب سے متعے شایک مال وائث مال کے مالکان تھے۔

و اور بیشاید دنیا کا و ه واحد کھرانا ہوگا جہاں بیٹوں

کی پیدائش برمرومنہ بناتے تھے۔

ا پسے میں سہانی خوشی کی آ مدنے ان کے وائث سیکس کو وهنگ رنگ سیکس میس بدل دیا۔ دائٹ کلر امارات اورشا بإنه بين كاتا ترويتا ہے۔

پھرسہانی خوشی کے آنے پراؤ کوں کا بس ہیں چل ر ہا تھا کہ سنو وہائٹ کی حیمٹری پھیر کریل میں اسے بنک پیلس میں بدل دیتے۔ سہانی خوشی کی پیدائش پر بورے ایک ماہ تک

خوب خوشیال منائی تمکین، روزمنها ئیاں بنتیں لنگرتعتیم ہوئے ، خاندان بھر میں تجا ئف ہے ، پورے شہر کے ينتم خانوں ميں ديكيں بھجوائي تئيں۔غرض بہ كہ خوشي کے اظہار کا جو بھی طریقہ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ بس كرگزرے \_ پورے ایک ماہ تک ان كا گھریا ہربرتی

قنقوں اوراندرگلابوں سے سجار ہا۔ محمر کا سب سے بڑا بیڈیدوم کلیم صاحب اور شائستہ کا تھا۔ انہوں نے وہ خالی کر کے ووسرا کمرہ لیا ادران کے کمرے کو ملک کے نامور انٹیرئیر ڈیکوریٹر سے سہانی خوش کے لیے ممل بنک اور دائٹ کلر اسکیم میں سیٹ کروا یا حمیا۔

و و مقى تو نديم اور روبانه كى بيني ليكن اسے سمى اتنا عاہتے تھے کہ کوئی اجنبی مجمی تحقیص نہ کریاتا کہ





ے تربیت کی گئی۔ ادر پھرمحنت کا بتیجہ بھی بھی صفر نکلا ہے بھلا ؟

دہ ایک آئیڈیل لڑکی میں ڈھل کر جوان ہوئی میں۔ اگرگھر والے اس پر جان چھڑ کتے تھے تو وہ بھی اپنی جان چھڑ کتے تھے تو وہ بھی اپنی جان اپنادل ان کے لیے تھیلی پر لیے پھرتی تھی ۔
اس کی برتھ ڈے، اسکول کا کج رزلٹ اور دیگر تمام خوشیاں کسی تو می تہوار کی طرح منائی جاتی تھیں۔
بس پھراتی خوشیاں منا منا کر ہی گڑ بڑ ہوگئ ۔ وہ جب خود بڑی ہوئی تو سیلی بربشن اُس کی گھٹی میں رہے بس گئی تھی ۔ ذرا ذرا بات پرٹریٹ ، پارٹی ، گفٹ اور سیلی بریشن ۔ داؤ دجو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور تمام سیلی بریشن ۔ داؤ دجو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور تمام رسو مات کو نفنول سمجھتا تھا وہ ہمیشہ جل کر کہتا۔

ر موہ میں و موں بھی مارہ، یستہ میں ر ہوت المسطر ''اور منا کمیں اُس کی بیدائش کی خوشیاں عالمی سے یر، اس نے تو پوری زندگی کو ہی سلی بریش بنا ڈالا ہے۔ جھلاوی شہوتو....''

سب کا قبقہہ بلند ہوتا اور جھلا وی کا منہ کھول کر پیول گوبھی بن جاتا۔ پھرا سے منانے کے لیے بھی سلی

در حقیقت وہ اولا دسمس کی ہے۔ دہ تھی بھی اتنی ہی یباری \_ یوں لگتا که اُس کی دنیامیں آیدای لیے اس قدر تاخیر ہے ہوئی کھی کیونکہ وہ اب تک تمام خاندان کا حسن سمیٹ کر جمع کرتی جار ہی تھی۔ دل موہ کینے والے نین تقش اور چرے پر بلحری بلا کی معصومیت، جو دیکھا بس دیکھنارہ جاتا۔اُس کونظرا تی لگتی تھی کہاُس کی حیفونی تائی فننیا کی تو با تا عدہ نظرا تار نے کی ڈیوٹی لگادی گئی تھی۔ اُس کی پرورش میں تو مجھروہ وہ احتیاطیس کی کئیں وہ وہ نا در اصول آ زمائے گئے کہ ملکہ الزبتھ بھی کیا آ زماتی ہوگی شہرا دیوں کی برورش میں ۔ وہ وائث سپلیں کی شہرا دی ہی تو تھی۔ کیکن لاڈیار کے باوجود اس بات كوملحوظ خاطر ركها كيا تها كهأس كي شخصيت كي اعلیٰ تعمیر ہو۔ بگاڑ کسی صورت نہ آنے یائے۔ وہ حاسدین جو بمجھتے تھے کہ خوشی انتہائی تک چڑھی مغروراور برتمیزار کی ہے گی وہ سب انگلیاں مندمیں دا ہے آ جھیں میاڑے اُس کا اخلاق دیکھا کرتے تھے۔ اُس کی اعلیٰ



بریشن ترتیب دی جاتی \_ ورندوه ند مانتی تھی \_ بس یہی ایک خرابی ره ممکی تھی اس میں \_ لیکن پیرسی کو بھی خرابی یا خای نہیں لگا کرتی تھی \_

کیونکہ وہ ان کی خوشی میں سہائی خوشی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ گھر میں صرف اسی کی خوشیوں کوسلی بریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بھائیوں اور کزنز میں اُس کی جان تھی۔ سواس نے عاصم اور ارحم کو بٹھا کر خفیہ میٹنگ کی جس کے نتیج میں گھر کے لڑکوں کی بھی خوشیاں منائی جانے گئیں۔ داؤ دیے سر تھام لیا۔

'' میہ برتھ ڈیز، اینورسریز، سب فضولیات ہیں، وقت اور ہمیے کا ضیاع، مغرب کی اندھی تقلید۔'' وہ مجرع تو خوشی اپنی بری بردی آئیسیں پٹیٹا کر اُسے دیکھتی اور اٹھلا کر آہتی ۔

'' آ ب کی بھی تو برتھ ڈے کی بریث ہوا کرے گی نا داؤ د بھائی۔''

اور داؤر بھائی اُس کی میشی نظروں کی تاب نہ لایاتے۔ خیب کرکے اُڑنچھو۔ خوشی اسے اپنی فتح مجھتی ، باتی سب بھی .....

لىكىن دا ۇرىسى. ئىر

کیکن مچر بھی وہ ان کی ایکٹوٹیز میں شریک نہ ہوتا۔ تب خوشی تکملاتی \_

''بورنگ، ڈل، خنگ، آ دم بیزار۔' اوراس کے چیلے ایک لفظ پر سر دُھنتے جاتے۔ وہ بول بول کر تفک جاتی ہوں کو کر تفک جاتی ہورگئ دنوں تک داؤ د کی عدم موجود گی اور عدم دلچین کا قلق ول میں دیا ہے مجمرتی رہتی۔ بس وہ دا حد چیزتھی جو دہ ول میں دیا ہے ہی رہتی تھی۔ دا حد چیزتھی جو دہ ول میں دیا ہے ہی رہتی تھی۔

تو جناب جس ون خوشی نے اپنی بیبیویں سال گرہ کا کیک کاٹ کر تھا نف وصول کیے۔اسی دن اُس کے ممی ڈیڈی نے اُس کا پہلا اور آخری پروپوزل وصول کیا۔

بھنگ آخر وائٹ پیلس کے سب سے بڑے ولی عہد کے لیے شنرادی کا منعب سنجا لنے کوخوشی کے سوا

کوئی اور کیسے ہو سکتی تھی۔ وہ پیدائشی شنرا دی تھی۔ واؤ و احمہ کے دل کی پوشیدہ خواہش، ہزاروں نظریاتی اختلافات کے باوجود۔

لیکن دوسری طرف تو سونای ہی بریا ہوگیا۔ بھال بھال کرکے انتہائی بھدے طریقے سے روتی خوشی ،رومانہ کو پریشان کرگئی۔

'' داؤد بھائی ہے شادی نہیں ممی پلیز۔'' اب ایک طرف اتنا ہیرالڑ کا اور دوسری طرف چیتی لا ڈلی کے ہیروں سے بھی بیش قیت آنسو۔ وہ تو نمری پھنسیں۔

ندیم صاحب کو بلایا گیا۔ ان کے بھی قابو سے
ہاہر۔اب ان قیمتی جواہر کا یوں شیکنا اور ضائع ہونا کیے
روکیں بھلا۔ ان دونوں میاں بیوی کوخوشی کی بدولت
ملکہ بادشاہ کی مند پر بٹھا دینے والے بڑے بھائی
کرین تو کیا کریں۔ پھرار م اور عاصم کو بلوایا گیا۔
اپنی سلی بریشن فیم کے خاص اہلکار اور اس کے
جان سے بیارے رائح ولارے بھائی جب سامنے
آ بیٹھے تو اسے بولتے ہی بی۔ اور جب بلی تھلے سے
ہاہر آئی تو ان دونوں کے بید میں گر مند یاں بھر گئی۔
ان کے جیت پھاڑ قبیقہ سُن کرروہانہ دہل کراس کے
ہاہر آئی تو ان دونوں کے بید میں گر مند یاں بھر گئی۔
ان کے جیت پھاڑ قبیقہ سُن کرروہانہ دہل کراس کے
ہاہر آئی تو ان دونوں کے بید میں گر مند ہوا ہرات
کرے کی طرف خوشی کی آنسو بھری بلکہ جواہرات
مرے کی طرف خوشی کی آنسو بھری بلکہ جواہرات
بھری آختھیں دوسری طرف گرگد یوں سے کا دید پر
انگ بوٹ ہوتے ارحم اور عاصم۔
د'رمات کیا ہے بچھ تا تو حلے'' رویا نہ جھنجا آگئی۔
د'رمات کیا ہے بچھ تا تو حلے'' رویا نہ جھنجا آگئی۔
د'رمات کیا ہے بچھ تا تو حلے'' رویا نہ جھنجا آگئی۔

ر ان جون کیا ہے ۔ گھ بتا تو جلے۔'' رومانہ جونجلا گئیں۔ ''طات کھلی تو .....رومانہ نے سرتھام لیا۔ اور بات کھلی تو .....رومانہ نے سرتھام لیا۔

شنرادی سہانی خوشی کواعتر اض اس بات پرتھا کہ واؤ داسے بھی بھی خوبصورت طریقوں سے برتھ ڈیز اور اینورسیز وش نہیں کرے گا۔ ویلٹھا مُن ڈے پرریڈ روز اور ریڈ دریس نہیں دلائے گا۔۔۔۔اور۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔

اور.....

داؤد کے ناکردہ مخنا ہوں کی فہرست لبی تھی۔ جو

دوشيزه 194

**Seegon** 

ابھی اس ہے سرز دہونے ہے۔رومانہ دائمیں بائمیں سر ہلاتی واپس مڑکئیں۔ان کے دہاغ میں داؤ وکا جملہ محوضا۔

''اورمنا کیں اِس کی خوشیاں عالمی سطح بر۔اس نے تو پوری زندگی کوہی سلی بریشن بنا ڈالاہے۔''

'' کتنا ہے کہتا ہے واؤر۔ہم نے تو گویا وودھ میں محصول کے بلا دی سلی بریشن اس چھلا وی کو۔'' محصول کے بلا دی سلی بریشن اس چھلا وی کو۔''

وہ دونوں ہاتھوں ہے سرتھامے بیڈروم میں گئی تھیں اور پھراور پھر .....

آپ جہیں پہنچ سکتے وہاں تک جہاں تک سہائی خوشی کی بہنچ ہے۔ مسئد سریم کورٹ میں لے جایا گیا اور دسیم احمد اور فضیلہ کو جمز بنایا گیا۔ باقی سب وکلاء شہرے میں خوشی کے۔ داؤو بناوکیل کے محض ملزم کے کشہرے میں کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ عادی مجرم ہے اس لیے بچھ کہنے کی پوزیش میں نہیں۔ کیس بس یونہی اس لیے بچھ کہنے کی پوزیش میں نہیں۔ کیس بس یونہی کو اجاز ہا تھا۔ خوشی خاندان مجرکی لا ڈکی تھی۔ اس کی ہر بات کو جائز ما نا جاتا تھا۔ ولیے ایک سیلی بریشن کے خبط کے علاوہ اس کی خواہشات نا جائز ہوتی بھی نہھیں۔ وہ مجھدار لوکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤوکو بس شرائط سنائی سیمجھدار لوکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤوکو بس شرائط سنائی سیمجھدار لوکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤوکو بس شرائط سنائی سیمجھدار لوکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤوکو بس شرائط سنائی سیمجھدار لوکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤوکو بس شرائط سنائی سیمجھدار لوگی میں ڈھلی تھی سایا گیا۔ اس نے بھی سرجھکا کر بی سنیں اور سرجھکا کر بی سنیں اور سرجھکا کر بی سنیں اور سرجھکا کر بی سنیا گیا۔ اس نے بھی سرجھکا دیا۔

نرى ۋرامە بازى .....

کوگی نہیں جانتا تھا بس وہی جانتی تھی کہ اس نے ایویں ڈرامہ کیا تھا، داؤ داسے دل کی گہرائیوں سے عزیز تھا۔ وہ اس کے دل و د ماغ کے کونے کونے جے چے پر قایض تھا۔ لیکن یہ خاموش محبت تھی۔ کم از کم فوشی کی محبت تھا۔ اس کی فوشی کی محبت کو تو خاموش ہی ہونا جا ہے تھا۔ اس کی باتی خواہشات کی زبان جواتی کمی ہی ہی ہی ہی ہی ہی منہ براس نے ہمیشہ صعد بانڈ لگا کے رکھا تھا۔خوشی سرایا خوشی تھی۔

وہ وا وَ د کے دل کی بھی پوشیدہ خوشی تھی۔

باوجووا ہے بچکانہ ین، جذباتی بن اور لاؤلے بن کو وہ اسے المجھی کئی تھی جائے ہمزید جینے بھی نہیں کا سے مزید جینے بھی نہیں کا سام میں شامل ہوجاتے ، وہ اس کے دل کی رائی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے میں خود کو مجبور پاتا تھا۔ لاکھ اختلافات میں ہی تواصل اختلافات میں ہی تواصل حسن ہے۔ بس اک آگھی جود ونوں طرف برابر کی تھی۔ کی سے کہاں کہ آگھی ہود ونوں طرف برابر کی تھی۔ کی نہیں نہیں نہیں کہا تھی۔ ان کھی۔ ونوں کے چروں پر، ایک کومسکراتا و کھے کر ووسراخوو دونوں کے چروں پر، ایک کومسکراتا و کھے کر ووسراخوو بخو وسٹر اٹا و کھے کر ووسراخوو مشرق مغرب تھے۔ مشرق مغرب تھے۔

بالآخرشادی کا دن بھی آپہنچا۔ وہ تمام رسومات کے شدید خالف تھالیکن اُس کی خوشی تمام رسومات کی اتنی ہی دلدادہ تھی۔ بس دل پر پھر رکھ کر تمام نخرے بھائے۔ اور بالآخروہ رخصت ہوکر اس کے بیڈروم بیس بہنچا وی تھی۔ رحصت ہوکر اس کے بیڈروم بیس بہنچا وی تھی۔ رحصتی کے وقت سب گھر والے ایسا پھوٹ بھوٹ کے دویت سب گھر والے ایسا بھوٹ بھوٹ بھوٹ کے دویت سب گھر والے ایسا بھوٹ بھوٹ بھوٹ کے دویت سب گھر اسے اپنا آپ جم م جم م کسلے بھوٹ بھوٹ بھوٹ کے دویت سے اپنا آپ جم م جم م کسلے لگا تھا۔

''یا خدا۔۔۔۔۔ ایک کمرہ تبدیل ہونے پر اتنا رونا وہونا۔' وہ ہر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔لین خوتی محتر مہ اس وقت ساری خوتی بھلائے عمول کے ریکارڈ برابر کرنے میں مصروف کی۔میک اپ واٹر پروف تھانا۔
''یارا گرتمہیں کمرہ چھوڑنے کا اتنا ذکھ ہے تو ہم کل ہی ساری سیٹنگ تمہارے بیڈروم میں کروالیں کے۔' اس نے خوتی کے کان میں سرگوشی کی تواس نے رونا وھونا موقوف کر کے اسے الیی ظالم نگا ہوں سے گھورا کہ وہ شیٹا کر رہ گیا۔ ساتھ ہی خاندان کے بروں کی گھوریوں کو بھی سہنا پڑا۔ پھر وہ جپ ہی برواشت کے بعد بین کر گیا۔آ دھے تھنٹے کی طویل برواشت کے بعد بین ساٹھ کافلمی سین ختم ہوا تواسے سکون ملا۔۔

دا دُ د اینے بیڈروم میں خوشی کو د کھے کر سرشار سا تھا۔خوشی اس کلا بول سے بھرے حسین وجمیل بیڈیر مبیٹھی تھی۔ سی کرین اور مہندی کنٹراسٹ کے بے حد





کیا'' پتا ہے۔ مجھے تو بس ایک ہی بات پتا ہے جو'' رومیڈنک ہز بینڈز'' کو پتا ہوئی جا ہے۔'' داؤد نے کہجہ بدلاتو غبارے میں سے ساری ہوا نکل کئی۔شرمانا اٹھلانا بند۔ تخرے بند۔ بس پھر آگے کا کام آ سان .....ساری ڈیمانڈ زبھول کرخوشی صاحبہ تھوڑی

سینے سے چپکا کر بیٹھ کئیں۔ بس پھرتو گویا داؤ داحمہ کو گیڈر سنگھی ہاتھ آگئی۔ یا تہیں مثال ورست ہے یا غلط۔ بہرحال، مطلب آ پے سمجھ گئے ہوں گے۔اب جہاں خوتی صاحبہ رومینس کے پر پرزے نکالنا شروع کرتیں وہیں داؤوصاحب یہ گیڈر مسلممی نکال کیتے۔اور خوشی رنو چکر، اس کے ساتھاُس کے رومیٹک خیالات بھی رفو چکر۔ كىكىن كىب تىك؟

خوشی بھی آخرسہانی خوشی تھی۔

مجرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ بہر حال .. اس کی بھی شامت آ ہی گئی۔ جب شا دمی کے بعد خوشی کی برتھ ڈے آئی۔ ججز اور وکلاء دھرنا دے کر میدان میں آ گئے۔ مطالبات مطالبات مشخص تنجے۔

برتھ ڈے کے لیے رات بارہ بیجے شاندار سکی بریشن ،اس کے بعد برتھ ڈے والے روز خاص طور پر خوشی کے لیے فائیواسٹار ہوئل میں ڈنراور بیش قیمت گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈنر اور رات میں گھریر کی جانے والی سلی بریشن دونوں کے لیے الگ الگ ڈریسزمع لواز مات،اب تک تو سب پچھسریرائز ہوا كرتا تفالميكن داؤ دچونكهاس معاليطي ميس چغدتھا اس ليےاہے سب کچھمجھا ناپڑر ہاتھا۔

رات باره بيج جب ؤيث چينج ہوئي تب تو دا دُ د نے سب کچھ کر د کھایا۔ یا دل نخو استہ ہی سہی الیکن خوشی صاحبہ خوش تھیں۔ مثاندار ڈریس، شاندار پارتی کا ا نظام اورسب کے تفشن پیسب ہرسال ہوتا تھالیکن

بھاری کامدار ڈیزائنر کہنگے میں ملبوس، اینے ڈرلیس کے وزن کے بالکل مخالف انتہائی بلکا بھلکا ممر خوبصورت میک ای کیے نازک سی جیولری پہنے وہ یرستان کی بری لگ رہی تھی یامحلوں کی شہرادی ، ایسرا لگ رہی تھی یا قلوپطرہ .....واؤ د فیصلہ بیں کریار ہاتھا۔ جب وه یونهی کھڑا سوچ میں کم دیکھتا رہا تو تنگ آ کر اس نے سرا تھایا۔ نیکن داؤ دکی بدلی بدلی نگاہیں دیکھ کر پھر سے جھکالیا۔وہ بھی چونکا اور پھرسائیڈ میبل کی دراز ے ایک مخلیں باکس نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بائس کھول کر اُس کے آھے کیا۔ اُس کی نظریں خیرہ ہوئٹیں۔ بے حد نازک مکر خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ تھا۔ اُس کی نگاہوں میں پسندیدگی دیکھے کراس نے سیٹ آ مے کیا۔خوتی نے ناراضی سےاسے کھورا۔ " کیا ہوا؟" وہ پھر چیران ہوا۔

'' دیا آپ نے تو پہنا تیں بھی آپ۔اتنا بھی نہیں پتا۔'' دہ ناراضگی ہے بولی تو دا دُ دسٹیٹا گیا۔ ''امتحان شروع \_ ہیلپ می ربا \_'' اس نے دل میں دعا کرتے ہوئے او پر دیکھا تو خوش کی گھوری میں

آئی۔ '' ہائے ظالم نظروں ہے۔'' وہ سنگنایا تو خوشی جھینپ کر سر جھکا گئی۔ داؤوکوسکون ہوالیکن اعظے ہی

کیجسٹون غارت ب اس کے سر پر جمنے دویئے کو جمائے رکھنے کے کیے ہیراروں پنیں کسی عمارت پر ملکے قبقوں کی طرح

نصب تھیں۔ ''اب بیہ ..... پنیں تو کھولو۔ دویے کے او پر سے بھلا کیسے پہنا دُل؟'' وہ مکلایا تو خوشی نے اسے الی نظروں سے دیکھا کہ وہ یانی یانی ہو گیا۔

" آب کوا تنا بھی نہیں ہا کہ یہ پنیں بھی آب ہی ہٹا کیں کے۔رومینٹنگ ہز بینڈزیوں ہی کیا کرتے ہیں۔' وو حقیق شرم بھلاکرمصنوی بن سے کجاتی اے زہرگی۔

" بردی آئی کنزینه کیف کی جانشین ۔" وہ جل ہی





# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اور كلايخ بب خاتون ہوتو مسئلہ ألجھتا بھی بری طرح ہے اور مجھتا بھی در ہے ہے۔ وہ خاتون تشمرایخ یجے کے لیے بچھ شاینگ کر کے کئی تھیں اور ایک ہفتے بعد ان کو اس میں کچھ خامیاں نظر آئی تھیں۔ مال کا اصول تھا کہ نسی شکایت کی صورت میں تمین دن کے اندرا ندر رابطہ کرنا ضروری تھا۔اس کے بعد مالکان کی ذ مه داری نه هوتی تھی۔ اب وہ خاتون ایک نفتے بعد شکایات لے کرآ گئی تھیں۔اوراجیما خاصا تماشا کھڑا کردیا تما۔ ثاینگ مال کی ساکھ کا سوال تما۔ کو کہ اس وقت موجود تستمرز تھی اس خاتون کو سمجھا رہے تھے اور مالکان کو فیور کرر ہے تنے کیکن پھر بھی بات اگر پیلک ہوجائے تو مخالعین کو موقع مل جاتا ہے۔ خاتون کا بیٹا کیجھے زیادہ ہی لا ڈلا تھا اور اب وہ اس کے لاڈ کے قصیدے پڑھ رہی تھیں۔وہ پورے مال کو بتا دینا جا ہتی تھیں کہ ان کا بیٹا پور ہے شہر کا لا ڈ لاشنمرا دو بلکہ کو ہے تاف کاشنرا دہ ہے۔اور داؤ داورارحم کڑھ رہے تھے۔ ''ایک اورسهانی خوشی ''ارحم بزیرایا تو دا و دخش سر ہلا کر رہ گیا۔ معاملہ اتنا بڑھ کیا کہ اوپر کے فلورز ے کلیم وسیم اور ندیم صاحب کو بھی بلوانا پڑھیا۔اس غورت کا شو ہر بھی آھیا۔آؤ ٹنگ ڈ نرسب فراموش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف بہائی خوتی صاحبہ کا رورو کے برا حال تھا۔شا ئستہ اور رو ما ندا ہے تسلیاں دیے جار ہی تحقیں اور فضیلہ ایک کے بعد ایک تمام نمبرزیر کالز ملا ملا کر انگلیاں تھ کا رہی تھیں کیکن کوئی بھی فون کیک نہیں کررہا تھا۔عصر سے مغرب اور پھرعشاء ہو چکی تھی جب بالاً خرکلیم صاحب نے کال بیک کر کے اپنی بیوی شائستہ کومخضراً سارامعاملہ تمجھا یاا ورخوشی ہے بھی بات كر كے تسلى وى۔ أس كے آنسوتو رُك مجيئے البيته ول ملال ہے بھر گیا۔اے اتنے گھنٹوں میں ایک بار بھی داؤد سے گلہ تہیں موا۔ وہ بس پریشان می کہ خدا جانے ایسا کیا ہوا ہے جو ایک بھی بندہ فون پکے تہیں كرريا نه بي كال بيك كرريا ہے۔ يريشان تو تيوں بیگات بھی تھیں لیکن وہ اپنی پریشانی بھلائے خوشی کو پُرسکون کرنے میں بلکان ہورہی میں۔ جو باب،

داؤ دشامل نہیں ہوتا تھا۔اس بار دہ شامل تھا تو خوتی کی خوشی کا رنگ ہی نرالا تھا۔ سار ہے گھر دالے مسرور و مظمئن، أن كا فيصله صائب تھا۔ وہ دونوں آئيں ميں خوش تھے۔نو کروں کی فوج کے باوجودخوشی داؤر کے چھوٹے جیموٹے کا موں کے لیے خودمصروف رہا کر کی تھی اور جب وہ گھریر ہوتا تب بھی ای کے گرد بھرتی رہتی ۔ بھی جائے بھی کانی ، بھی یانی بھی کچھ بھی کچھ۔ وه لونگ تھی کیئرنگ تھی ۔ سو آگر تھوڑا ناز دکھاتی تھی نخ ہے کرتی تھی تو داؤر کو قبول تھا۔ اُس کی خوشی کی خاطروہ سیلی بریشنز بھی کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھاوہ اُس ک محبت تھی ،شریک سفرتھی ۔ابھی بچینا باتی تھا۔آ ہت آ ہستہ ذیمہ داریاں پڑتیں تو خود بخو دسنجیدہ ہوجاتی ۔وہ پُر امید تھا۔ لیکن قدرت نے بچھاور طے کررکھا تھا۔ رات کوسلی بریش کے بعدسب کوسوتے سوتے دو بج گئے۔ داؤ دایے بابا اور چیاؤں کے ساتھ ون گیارہ بيج تك مال جايا كرتا تقا \_سيكندشفث ميں فوا د جوا دا ور ارحم وغیرہ بھی جایا کرتے ہتھے۔

اس روز ڈر کے ساتھ ساتھ داؤد کا پھھ آؤٹنگ کا بھی پلان تھا۔ وہ دونوں اسلیے کم ہی نگلتے ہتھے۔ عمو ماجو بھی پروگرام بنیا تھا وہ فیملی کا بنیا تھا۔ سو آج کے دن کے حساب سے وہ دونوں ایکسائٹڈ ہتھے۔ داؤد نے اس کے لیے سر پرائز گفٹ بھی لے رکھا تھا۔

کیکن بید نیاانسان کے ارادوں پر نہیں چل رہی۔ یہاں ہم ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی اُس رب زوالجلال کے مکن ' کے تاج ہیں۔

وہ وائٹ مال سے نگلنے والا تھا جب ایک شورسا
اٹھا۔ وہ اس جار منزلہ شاپنگ مال میں بچوں کے
سامان والا فلور مینج کرتا تھا۔ باتی تمام جگہوں پراس
کے بابا اور جیا کے بچ ڈیوٹیاں تقسیم تھیں۔ جن میں
سب کے بیٹے برابر مدد کیا کرتے تھے۔ واؤ و نے اپنے
فلور پر ہیلپ کے لیے اس دن ارحم کو بلوایا تھا اور
چارج اے دے کروہ نگلنے والا تھا جب وہ ہنگامہ اٹھا۔
چارج اے دے کروہ نگلنے والا تھا جب وہ ہنگامہ اٹھا۔

وارج مونوں باہر نگلے۔ کسی کلا تنگ کا مسئلہ تھا۔





پچاؤں کھا ئیوں اور شوہرائیک ایک کا نام لے لے کر روئے جارہی تھی۔ اُس کا دل اتناہی نازک تھا۔ برتھ ویے ہے آؤٹ وہ بھی سب کچھ فراموش کیے اُجڑے جلیے میں بیٹی تھی۔ میک اپ آنسوؤں میں اُجڑے جلیے میں بیٹی تھی۔ میک اپ آنسوؤں میں بہد کر دُھل چکا تھا۔ بال بکھر چکے تھے اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ان تینوں خوا تین کو اب اُس کی فکرستا رہی تھی۔ سہانی خوشی جو جلد ہی ان کے گھرانے کو مزید خوشیوں سے نواز نے جارہی تھی۔

'' ہم بھی خوش کی خاطر اعلیٰ سے اعلیٰ شابیک کرنے میں ای طرح یوری مارکیٹ کونا کوں ہے چبوا دیا کرتے تھے اور پھر فخر ہے اپنی کارگزاری بیان کرتے ہتھے۔ان محتر مدکی کو دمیں موجود بچہ بھی آپ خوشی جیسا ہی مجھیں اور اب اس بلا کومیری زندگی کی سزا کےطور پر مجھے ہی جھیلنے دیں۔ بیمشن اب میں ہی بورا کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے آل ریڈی بیوی کی صورت میں ایبائی بچہ تھایا ہوا ہے اور آ پ لوگ بھی ایسے ہی والدین سبنے پھرتے ہیں۔'' دوٹوک اندازا وردبے دیے مرسخت کہج میں کہنا دا وُ دکلیم صاحب سمیت مجی کوآ مینه دکھا حمیا۔ پھر وہ چھھیں بولے۔ پھر تین مھنے لگا کر داؤ دینے ان محتر مہکومطمئن کر کے شاپیک مال کے دروازے تک رخصت کیا۔ وہ داؤد ہے از حد امیریس ہوگئ تعیں اور جاتے جاتے اے ایے شنرادے کی برتھوڈ ہے میں انوائٹ کرنی تھیں۔جس کےسلسلے میں میرسب کمٹراک پھیلا یا حمیا تھا۔ داؤ ونے خون کے گھونٹ یتے ہوئے وہ آسانی کارٹر پکڑا تھاا در گمان عالب تھا کہ وہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے چلا جا تاہمی ارحم نے اس کا مازو پکڑ کراہے مینے لیا۔ وسیع وعریض یار کنگ میں کمڑی

اس عورت کی گاڑی ریورس ہو کر پار کنگ سے باہر نکلی اور داؤد نے وہ کارڈ ارحم کے ہاتھ پر پنجا اور دھپ دھپ کرتا باہرنکل گیا۔

جس وفت وہ گھر پہنچا جملہ خواتین اُس کی نازک اندام سہانی خوش کے آگے جوس سے بھرا جگ رکھے اسے یا نے پرمفرتھیں اور وہ ایک ایک گھونٹ پرنخرے کر ہی گھا۔اسے دیکھتے ہی خوشی گلاس میز پرنٹج کر تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے بازو پکڑ کر بے بین کے برجی اور اس کے بازو پکڑ کر بے بینی سے بولی۔

" '" آپ ٹھیک ہیں؟'' وہ اب اس کا چہرہ اور ہاتھ مٹول رہی تھی۔

پھرخوشی تو کہیں جانے پرراضی نہ تھی اُس کا اصرار تھا کہ داؤد اب ریسٹ کرے کین داؤد بصد تھا۔ سووہ ڈنر کے لیے نکل پڑے۔ تب ہی داؤدکو شابیک مال میں ڈرامہ کرنے والی آئی بالکل حق بجانب لکی تھیں۔ میں ڈرامہ کرنے والی آئی بالکل حق بجانب لکی تھیں۔ اسے اپنا آپ بھی اس وقت بالکل آئی آئی لگ رہا تھا' اپی شنرادی کی خوشی کی خاطراتے تھنٹوں کی خواری محملائے ڈنر پر جاتے ہوئے وہ اب ان آئی کی فیلنگز بخولی سمجھ رہا تھا۔

دوشيزه 198

پھر جب انتہائی پُرتکلف ڈنر کے بعد اس نے خوشی کو سر پرائز گفٹ دیا ..... وہ جڑاؤ کنگن جواسے ایک دن ایک فیشن میگزین دیکھتے ہوئے بسند آیا تھا۔ وہ اس کی کلائی میں پہنا کر داؤ دیے مسکرا کراہے دیکھا تو و مسکرانجھی نہ سکی ۔

" كيا موا؟ تنهيس بيند تها نا مي كنكن \_" اور خوشي کے نین کٹورے جواہرات سے بھر گئے۔

"اگرآج بچھالیادیاہوجاتاتودادد۔بیبرتھ ڈے میری ساری عمر کے لیے نا قابلِ فراموش بلکہ عبرت انگیز بن جاتی۔' داؤدخاموتی ہے اُسے ویکھار ہا۔

' بيد ژنر' بيدگفٺ ، ميرسارا ار پنجمنٺ ، پچيرنجي دل کو خوش نہیں کریار ہا واؤد۔ آج بہلی بار مجھے احساس ہور ہا ہے کہ آپ کتنا سیح کہتے تھے۔ بیرسب نضول رمیں ہیں۔اتنے نف ون کے بعد ابھی آب کوریسٹ کی ضرورت محی کمیکن آپ کو بہاں آنا پڑا۔ وجہ؟ یہی -4361.05

'' منحوس تو نه کهومیری خوشی یـ'' دا ؤ دکو برانگا به '' سے ہے داؤر، آج آگر کچھ ہوجا تا تو ہددن منحوں ہی لگتا ناسب کو ۔ اور اگریپہ دن فکس نہ ہوتا تو ہم کل آ جاتے پرسوں آ جاتے۔''

'' یہی بات..... بالکل کہی بات میری سویٹ ہارٹ وا کف میں ہمیشہ سمجھا نا جا ہتا تھا کہ ہم نے برتھ ڈیز اورا بنورسیریز کوا تنااہم سمجھ لیا ہے کہ ایک دن آ گے سیجھے ہوجائے تو استے بیارے رشتوں میں دراڑی برطانی ہیں۔ میں نے ان باتوں میہ با قاعد و ظلاقیں ہونی دیکھی ہیں۔شوہرکسی مسئلے پر چینس گیا اینورسری کے لیے پہنچ نہ سِكا۔ بَيْم صاحبہ نے كرينڈ فنكشن ارتج كرركھا تھا۔ ان كا کل مثالی تھا، حاسدین نے ہتسی اڑائی، اور بیٹم صاحبہ نے بدگمانی کی انتہا کو جیموتے ہوئے طلاق کا مطالبہ كرديا- "خوشى آئىسى بھاڑے اے و كھراى تھى۔ ا بیر میرے دوست کی قیملی کا واقعہ ہے خوش ۔ یہیں ہے۔مغرب کی دان کردہ ان رسومات نے میں ہمیشد نقصان سے دوجار کیا ہے۔ سکی بریش

و یسے بھی کی جاسکتی ہے جب دونوں فریقین کو سہولت ہو۔ وجہ کچھ بھی ہوسکتی ہے، برتھ ڈے ضروری ہیں۔ ہر برتھ ڈے اور اینورسری جارے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جانے والے برس گھٹاتی ہے۔ سلی بریشن کسی اور چیز کی کرو ۔ان چیزوں کی نہیں جوذ را ہے مسئلے بررشتوں میں داڑیں ڈال دیں۔تمہاری آ کھے میں آئے آنسوؤں برتمہارے سسر جی مجھے ناراض ہیں۔ سیلی بریشن ناراضی کوجنم دیے تو الیبی سیلی بریشن کس کام کی۔''خوشی خاموثی ہےاہے سن رہی تھی۔

" آب بالكل يحج كهدر بي داؤد \_ اوران تمام چیز وں پر ہم کتنا رو پہیجی خرچ کر دیتے ہیں۔اللہ یا ک ہم سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے نا۔ ہم اُس کا کوئی مثبت اورسودمندراسته بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔اس ہیسے کونسی الی جگہ لگا سکتے ہیں جس ہے ہمیں دائمی سکون ملے، جو ماراصدقه جاربيه بخ-"

'' میری خوشی بڑی ہوگئی۔'' واؤ دیے نعرہ مارا۔خوشی بہونق ہوگئ اور ہال میں موجو دلوگ جیران \_

'' اور آب بحد بن محنے '' وہ چڑ کر بولی ۔ تو داؤد نے زور دار قبقہدنگا یا۔

''اب ہیں بھی سہائی خوشی بن کے دیکھوں گا۔اب تم دا دُر بنوگی '' خوشی نے اسے بیں دیکھا کو یا اُس کا د ماغ چل گیا ہو۔سب لوگ ان کی جانب متوجہ تھے۔ ''واؤد'' وه وارنئك واليا ندازيش يولي \_ '' جي ميري ساني خوشي-'' داوُوشابانه انداز ميس

بولا توسهانی خوشی کھلکھلا کرہنس وی۔ ہال میں موجود سجی لوگ ای خطی کیل کے ساتھ ہنس دیے۔

پیول، پیتاں، ققے، آسان پر کھے تار ہے سب

زندگی کھلکھلادی۔

سہانی خوشی نے زندگی کے قدم سے قدم ملالیے۔ تاروں کی روشن ماند لکنے لگی۔سالگرہ یادگار

☆☆.....☆☆

# Downloaded From Pakso degy.com



## خوبصورت جذبول کی عکاسی کرتی بے مثال تحریر جوایے پر صنے والوں پرسحرطاری کردے میں میں

بھی آ گے کیا کرنا ہے تم نے عالی ۔ خانے پر و قارصاحب نے یو چھا۔

'' ابوسوچ رہا ہوں ی الیں الیں کا پیپرو ہے

'' ہوں سوچ تو اچھی ہے مگر محنت بہت ہے بیٹااس میں۔''

'' جانباً ہوں ابو مگر مجھے یفتین ہے کہ میں پی كرلول كا\_ ' و وغزم سے بولا۔

" کوشش کرنے میں کوئی حرج تہیں ہے تم کوشش ضرور کرو۔انہوں نے کندھا تفیتھیایا۔ عالی اب پڑھائی کولے کر بہت سنجید گی اختیار کر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس کے گریجویش کا شاندا ررزلث تقابه

آج چھٹی کا دن لہذا سب ہی گھر میں ہتھے -رقیہ بیٹم نے وقارصاحب سے ولی اورشا کلہ کے

رشنے کی بات کی انہیں ذکیہ بیٹم کا گھرانا کچھ خاص بندنہیں تھا گر چونکہ رقبہ بیگم کے یاس میکے کے

نام پرصرف ایک بہن تھی لہذا وہ خاموش رہتے

تنه\_ وه جانتے تھے ذکیہ بیکم فطرتا ایک لا کچی عورت ہیں اور مرکار بھی۔اس کیے انہوں نے ولی ولی زبان میں انکار کیا جس سے رقبہ بیٹم ناراض

' بھی برائی کیا ہے اس بچی میں دیکھی بھالی ہے۔ اور ویسے بھی بیرولی کی بھی خواہش ہے۔'' '' وہ جو کئے کیا و لی بھی جا ہتا ہے انہیں یفین

'' ہاں تو اور کیا۔اس سے یو چھ کڑ ہی تو ہات کررہی ہوں اچھا دہ سوچ میں پڑ گئے۔'' ابوآ پ ہے کوئی ملنے آیا ہے۔ عالی نے آ کر

وہ اٹھر گئے۔

FOR PAKISTAN

ڈ رائنگ روم میں واخل ہوئے تو ایک بزرگ ،ساتھ میں ایک اوھیڑعمر مروتھا۔

انہوں نے فورا پہچان لیا بیہ خالد کے والداور بھائی تھا۔خالدودعیہ کے والدیتھے۔

آب؟ اتے عرصے بعد وقارصا حب کوجیرانی

ووشيره 200







نہیں رہا اس کیے آخمیا ہوں اور ایک اور بات .....وہ رُ کے۔ وقارصاحب چو تکے ..... جی ۔ یتانہیں زندگی ساتھ دے نہ دے میں نے خالد کے حصے کی جائیداد اس کی اولا دیے نام کر دی ہے میری وفات کے بعداے مل جائے گی۔ وہ بولے جبکہ ساتھ آئے مرد نے اپنا پہلو بدلا جیسے

استے بیہ بات بالکل پسندند آئی ہو۔ جی!ا قارصاحب بس اتناہی ہولے۔ عالی کے پیچھے ووعیہ داخل ہوئی وہ اس بات يرجيران هي كه آخراس سے ملنے كون آيا ہے۔ بزرگ برنظر يزت اى ايساسى بابا كالكان گزرا، وه مها بها و مکیم ربی تھی۔ وہ بزرگ اپنی چھٹری کی مدد سے استھے۔

میری بچی انہوں نے بانہیں پھیلائیں۔ و دعیہ بھی ان کو دیکھتی بھی ماموں کو۔ا ہے مجھیں آرہاتھا کہ کیا ہورہاہے۔ بیٹا بیتمہارے دا داہیں وہ بولے۔

بزرگ آ کے بڑھے اور اس کا چبرہ تھام لیا۔ میرے خالد کی نشانی میری یونی انہوں نے بردھ کر يهكے اس كا ماتھا چوما كھر سينے ميں د بوج ليا۔ اور رونے لگے۔

سینے کی گر مائش سے ودعیہ کو لگا کہ وہ اسپے باپ کے گلے لگ کئی ہے وہ بھی رونے لگی۔ آپ ميرے وا دائيں وہ بولی۔ مال ميري بچي مين تيرا بدنصيب دادا هول\_

جو پہلی بار بچھ کود مکھ رہا ہوں۔

وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگے۔ ددعیہ نے ہاتھ بڑھا کران کا چ<sub>برہ</sub> صاف کیا۔ مت روئیں دادا جی دیکھیں میں بھی نہیں رو

ر ہی وہ اینے آنسویونچھ کر بولی۔

انہوں نے مصافحہ کیا۔ عالی بھی تھا تکراسے یالکل اندازه تبیس تھا کہ بیکون ہیں۔ ہاں وقار ہم آ ہے ہیں۔

جی فرما کیں میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں و قارصاحب بیٹھتے ہوئے بولے۔

تم جانتے تو ہو میں خالد سے ناراض تھا کیونکہاس نے اپنی مرضی ہے میری ناراصکی کے باوجود تمہاری بہن ہے شادی کی تھی مکر میں اس ہے جتنا بھی ناراض رہتا بیٹا تو وہ میرا ہی ہے ناب اور وہ بہت جلد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بزرگ

عالی کوساری پات سمجھ آھئی۔

تواب آپ کیا لینے آئے ہیں اور آپ کو پتا حمس نے دیا ہے یہاں کا؟ وقار صاحب حیران

ہم نے تمہارے دفتر سے لیا ہے اس بار وہ

بولنے میں گاؤں کا رنگ نمایاں تھا۔ اور ویسے بھی بزرگ کا شملہ بتا رہا تھا کہ وہ زمیندار وغيره ہيں ۔

مم يہاں اپني يوتى سے ملنے آئے ہيں اب تو وہ بالغ ہو گئی ہو گی تاں۔ان کی آ واز میں حیرت تھی۔میرے خالد کی آخری نشانی ہے وہ کہاں ہے وہ بلاؤاس کوان کی آ وازر ندھ کئی۔

وقارصاحب نے عالی کواشارہ کیا تو وہ اٹھ

آپ کواتے سالوں بعداس بھی کی یاد آئی ہے۔ وقارصاحب کی آواز میں افسوس تھا۔ ماں و قارمیں واقعی شرمندہ ہوں ،ایتے سال تڑیتا رہا مگر آنے کی ہمت تبیں کی مگر اب حوصلہ







"اس كے دادا آئے تھے۔" وہ بسترير دراز

'' ہیں؟ بھلا انہیں اتنے سالوں بعد آئی ہے اس كى ياد \_ ہاں اب جوان ہوگئى ہے جب يا لئے کی باری آئی تو اس کا منه تک نہیں دیکھااور آگئے حق جمانے '' وہ دیا دیا غصہ کرر ہیں تھیں۔ " بھی آخر کو ان کا خون ہے اب ہم منع كرنے ہے تو رہے۔ وہ جنب جاہیں آسكتے ہیں اس ہے ملنے۔''

'' ساتھ کیوں نہیں لے جاتے اگریا د آبی گیا ہے کہ ان کا اپناخون ہے۔ انہیں اب بھی غصرتھا۔ ''تم بھی نہ بیگم بس بھی بھی خد کر دیتی ہو۔''

اس نے ساتھ آئے مرد کی طرف اشارہ کر کے یو جھار کون ہیں۔

یہ تیرے جاجا ہیں دادابولے۔ وہ بے ساختگی ہے ان کی طرف بڑھی بادل نخواستداس مرد نے ودعیہ کے سریر ہاتھ پھیرا۔ لننی ہی در وہ اسے دادا سے باتیں کرئی رہی پھراس نے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ملنے جلد

☆.....☆ آج وہ بے صدخوش تھی اینے دا داسے ل کر۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے ملنے آتے ر ہیں گے اور فون بھی کرتے رہیں گے۔ '' ودعیہ سے ملنے کون آیا تھا۔'' جیسے ہی وقار صاحب كرے ميں داخل ہوئے رقيہ بيكم نے



و قارصاحب نے غصے سے کروٹ بدل لی۔'' ''ہونہہ، انہوں نے گردن تھمائی۔ بڑے آئے دادا۔ 'رقیہ بیٹم کا غصہ کم ہونے میں نہیں آرباتھا۔

☆.....☆.....☆

اس نے آگر بیک اتارا اور واش روم میں نہانے کے لیے تھس گئی۔ الجھی نگلی ہی تھی کہ عالی کی آ واز رہی تھی \_ ''ودعيه ينجآ وُجلدي''

" اب کیا مصیبت ہے آج ہی ٹیسٹوں ہے فارغ ہوتیں ہوں سوحا کہ سوؤں کی مگر شاید قسمت میں میرے سونا لکھا ہی تہیں ہے۔'' وہ منہ بسور کے ینچاآئی۔ جی بھائی!

'' کھانا دو مجھے بھوک گئی ہے۔عالی ٹیبل پر

" '' مای کہاں ہے ……؟'' اس نے گرون تهما كرا دهراُ دهرو يكھا۔

ای اور ابو گئے ہیں فوتگی میں شیخو پورہ، جواب مختصر تھا۔ ''کون فوت ہواہے .....؟''

'' وہ کوئی ابو کے کزن شے شاید جمال انگل مجھے تھیک ہے پتانہیں بس ای نے فون پر اتنا ہی

'' میرا خیال ہے جمال انکل ہی ہوں گے و ہی بیار تھے۔''اس نے خودے کلام کیا۔ اوه! ''انالله وانا اليه راجعون، وه كهه كريكن من حلي گئي۔''

توا رکھا اور رات والا سالن نکال کر اوون میں رکھ ویا۔ کھڑی سے دیکھا تو کالی گھٹا کیں چھا رہی

ہائے اللّٰدا تنا احجِها موسم ہے مگر ..... چلو حجِهوڑ و جلدی ہے اسے کھانا دوں پھر سوؤں گی۔ وہ جلدی جلدی پیڑ ہے بنانے تکی۔

الله، پهلے ایبیرن پهن لول، ورنه کپر وں پرآٹا لك جائے گا۔"

اس نے دو پٹہ ووازے پر ڈالا اور ایپرن

" حد ہے اتنی و رکگتی ہے بھوک کے مارے میرابرا حال ہے سے بچھ ہیں کھایا میں نے اور مہارالی صاحبہ ہے رونی جلدی تہیں بن ر ہی۔'' عالی کہتا ہوا کچن میں آ گیا۔

'' بھائی بنارہی ہو ناں۔'' وہ ایک ہاتھ سے ماتھے یر آئے کیلے بال پیچھے کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے رولی دیکھرہی تھی ۔

عالی میک ٹک اے دیکھے جاریا تھاوہ جہلی بار کھلے بالوں میں ویکھر ہاتھاا ہے۔کالے کھنے بال جو كمرتك تصيرف ايك ليح مين قيدكرنے كى

نا کا م کوشش کی تھی۔ بالوں ہے یانی کی تھی تھی بوندیں قمیض میں جذب ہورہی تھیں۔ کالی گھٹا باہرتھی اور بارش کی بوندیں اس کے بالوں سے ملکے ملکے برس رہیں

وہ ٹرے میں روٹی رکھ کر پلٹی تو اسے سامنے

اس نے ٹرے کا وَ نٹر پررکھی اور بجلی کی تیزی

عانی نظریں چرائیں۔ "' بھائی می ..... میں لا رہی تھی ناں۔'' اس طرح اسے دیکھ کروہ تھوڑ اکنفیوژ ہوئی تھی۔ " ہول ۔ " وہٹرے لے کریلٹ گیا۔

وہ عالی کو جائے ویلے کمرے میں گئی۔ ''' وه چینج کر چکا تھا اور تولیے سے بال رکز رہاتھا۔ '' ولی بھائی کا تھا کہدر ہے ہتھے کہ خالہ کے ہاں ہیں اور بارش کے سمنے پر آئیں گے۔''اس نے تفصیل ہے کوش کز ارکر دی۔ بھائی کے چھوزیادہ ہی چکر لگنے لگ گئے ہیں خالہ کے ہاں عالی برد برد ایا۔ جی! ودعیہ نے سننے کی بھر پورکوشش کی محراس کی آواز باہر بری بارش کی آواز سے مدھم تھی۔ '' سیجھ نہیں۔اچھوں۔'' لگتا ہے نزکہ ہو کمیا ہے وہ ناک نشو ہے رکڑ کر بولا۔ ٹھیک ہےتم جاؤاں نے جائے کا کپ لیااور وہ کمرے سے نکل آئی۔ وه عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی اور T . V بیلھنے لکی با ہراہ بھی تیز بارش ہور ہی تھی ۔ عالی حا دراوڑھے نیچے آیا۔ اجھوں.....اجھوں..... چھینلیں زوروں پر وه صونے برنگ گیا۔ کھا نا کھا ئیں گے؟ ودعیہ نے مختصراً یو جھا۔ تہیں ..... بھائی آ گیا.....؟'' ودعیہ نے نفی میں سر ہلا یا۔ ''اجھاعالی نے گھڑی پرنظر ڈالی تو 9 بج رہے تقے۔''ابھی تک تہیں آیا۔'' وہ بڑبڑایا۔ ماموں کب آئیں مے؟ ودعیہ نے یو چھا۔ كل كا كه كر كي بين وه عالى في بتأيا اور صوفے پر دراز ہوگیا۔ پلیز کوئی کمبل وغیرہ دے د و تھنڈلگ رہی ہے۔ یہوں وہ کہہ کراٹھی اورا ندریاموں کے کمرے

اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔اس نے ولی کے لیے بھی روٹیاں پکا میں اور سونے چل دی۔ ☆.....☆.....☆ و ه سوکرانهی تو با ہرز وروں کی بارش ہور ہی تھی عصر نماز ادا کی اور کچن میں آ کر بچھ بنانے کا ' ج ما مینہیں ہیں کیوں نہ پکوڑ ہے بنالوں \_ اس نے بڑے دل سے پکوڑے بنائے اور املی کی چتنی اور جائے کا گر ما گرم کی لے کر لاؤرنج کے باہر ہی سٹرھیوں پر بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہونے لکی۔ عالی مین گیٹ سے بائیک اندر لے آیا تھا۔تیز برتی بارش میں وہ بری طرح بھیگ گیا جایتے نومبر کے دن تھے اس لیے تھوڑی خنگی -50000 آ چھول ..... آ چھول وہ دوتین بار اور چھینکا اور کیلی باز و سے ناک کورگڑ ڈالا۔ پلیز مجھے بھی جائے دے دو۔ سردی لگ رہی ے۔وہ کہہ کراندر چلا گیا۔ '' تو کس نے کہا تھا کہ اتنی تیز بارش میں گھومیں۔'' وہ منہ چڑھا کر بولی۔ وہ اکثر عالی کے پیچھے ہی اسے باتیں سنانی تھی کیونکہ سامنے بو لنے کی ہمت اس میں نہیں تھی ۔ کچن میں جائے بنا رہی تھی جب فون کی تھنٹی ''ہیلو۔''اس نے ریسورا ٹھایا۔

ودعیہ میں خالہ کے ہاں ہوں بارش رکے گی تو آ وُل گاٹھیک ہے۔ ولی نے کھٹا کیے سے فون بند کر دیا۔ و اوروه فون کودیکھتی رہ گئی۔



اس نے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تواہے جھٹکالگااہے تو بہت تیز بخارہے وہ بولی۔ اب کیا کروں ولی بھائی بھی نہیں ہیں اور مامی ماموں بھی۔ و دعیہ کے ہاتھ یاؤں پھول گئے وہ عالی کا باتھ تھا ہے۔ بھی تھی۔ يا في عالى بربرايا\_ م ..... مان بھائی یا بی لیس وہ اس کا کندھا ہلا کر بولی۔ عالی نے آئیس بمشکل کھولیں۔

و دعیه ..... وه بولا ب

'' جی بھائی پانی لائی ہوں، وہ تھوڑا آ گئے جھی''

عالی نے کوشش کی مگر نا کام رہا۔ ودعیہ نے سہارا دے کر اس کا سر اٹھایا اور پانی کا گلاس منہ ے لگایا۔

اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر

''اورلاون ئ<sup>'</sup> وه پولی۔ عالی نے تقی میں سر ہلایا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ غنودگی میں جا رہا تھا وہ اٹھی اور فون کرنے چل دی۔اس نے ولی کے سیل فون پر کال کی چوتھی بیل برفون اٹھا یا حمیا۔

بہلوولی بھائی آپ جلدی گھر آ جا تیں۔اس نے کھبرا کریات کی۔

ولی سنج آئے گااب اچھاشا ئلہ کی آواز آئی۔ مكر وہ .... اس سے ملے كه وہ كھے بوكتي کھٹاک سےفون بندکر دیا گیا۔

مس کا فون تھا۔ ولی نے پوچھا۔ ودعیہ کا تھا پوچھے رہی تھی کب آئیس مے میں نے کہدویا کداب وہ سے ہی آئیں سے بھلا بہ کوئی

''آپ اوپر جا کرآ رام کریں میں نیجے بیٹھی ہوں۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بولی۔ ناک چھینک چھینک کرلال ہور ہی تھی اور آ تلھوں سے یا تی بہدر ہا تھا۔

" مم تھیک کہدرہی ہوں میں یہاں پر بے آرام ہی رہوں گا، وہ بنائسی بحث کے آمادہ

ودعیہ نے جیرت سے دیکھا بدیمل وفعہ تھا جب عالی نے اس کی کوئی بات مائی ہو۔ ☆.....☆

رات کے بارہ بجے تھے اور ولی اجھی تک تہیں آیا تھا۔ ودعیہ کا نیند کے مارے برا حال تھا۔ بارش اب بھی و تفے و تفے ہے ہور ہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کردودھ کرم کیااور عالی کو وینے چلی آئی۔

اس نے ناک کیا تمرجواب نداروتھا۔ تیسری بار ناک کرے وہ اندر واحل ہوئی اندر ممل اندهیرا تھا اس نے لائٹ جلائی تو وہ بیڈ

اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو اسے لگا کیہ اس نے کان قریب کیا۔ ا وہ پھے بڑبڑار ہاہے۔

یانی ..... یانی ..... عالی بول رہا تھا جبکہ آ تکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ یاتی لے آئی۔ '' بھائی یائی لے لیں۔'' اس نے عالی کو

بھائی..... بھائی آٹھیں وہ بولی تمر جواب ندار د تھا۔ عالی نے آئکھیں نہیں کھولیں البنتراس کے بونے ال رہے تھے۔

اس نے عالی کا باتھ ہلایا تو اسے لگا کہ وہ دیک رہاہے۔

206



ٹائم ہے واپسی کا ساڑھے بارہ بیجنے کو ہیں۔شا کلہ نے ایک ادا ہے کہا۔

میں نے ٹھیک کہا ناں، وہ آئکھیں جھکا

کر بولی۔ آپ بھی غلط ہو سکتیں ہیں کیا۔ ولی نے ہاتھ ے اس کا چمرہ اور اٹھایا ولی کے چمرے پر دلفريب مسكرا بهث تقي جبكه شاكله نے شربا كر نظرين

'' اب کیا کرو**ں وہ ہاتھ مروڑ رہی تھی۔اس** نے کھڑی پرنظر دورائی تو12 نج کر 40 منٹ ہو رہے تھے وہ کچن میں آئی اور دواڈ ھونڈ نے لگی ۔ الله الله كرك است بخارى گولياں مليں \_اس نے توس گرم کیے اور عالی کے کمرے میں آگئی۔ عالى بھائى! عالى بھائى اس نے كندھا ہلايا۔ ہوں.....وہ کسمسایا۔

" بھائی کھ کھا کیں بھر دوا لے لیں۔ وہ

-''میرا دٰلنہیں کررہا۔احصوں ۔''وہ اتنی زور ہے جھینکا کہ بوراجسم کرز گیا۔

اف....اس کے منہ ہے ہے ساختہ آ وازنقی اور دومرے ہاتھ ہے اس نے سرتھا م لیا۔ '' درد ہو رہا ہے ....؟''اس نے معصومیت

میں تھر مامیٹرلائی ہوں ۔''وہ کہہ کراتھی ۔ جبكهوه اسے جاتا دیکھتارہا۔

"104 بخار ہے آپ کو بھائی۔" اس نے

تشويش سے كہا۔

بھائی آ یہ کھ کھالیں نال پھر دوالے لیجے نے پریشانی سے کہا۔ گا- بھرای آرام آئے گاناں اس نے ضدی۔" " و منہیں عالی نے نفی میں سر ہلا یا۔"

ودعیہ میں نہ جانے کہاں ہے اتنی طاقت آئی محی اس نے زبردی اے بٹھایا بیڈے نیک لگا کر اور دودھ اور توس عالی ٹرے اس کے سامنے کر

جلیں کھا کمیں وہ حکم دے کر بولی۔ ''احچھوں .....احچھوں ..... احچھوں ۔'' عالی ایک دم چھیکا اور ٹرے میں بڑا وودھ کا گلاس چھلک گیا۔

ودعیہ نے جلدی سے بڑھ کرٹر ہے سنجالی۔ جبکه عالی کی ناک اور آئیسی دونوں بری طرح بہدرای هیں۔

ودعیہ نے بڑی مشکلوں سے اسے خالی دود ھ ینے پر راضی کیا اور پھر ٹیپلٹ دیے دی اے دوباره لٹا کردہ برتن سمیٹ کر کچن میں آئٹی۔ برتن دھوکروہ لاؤ کج میں آئی ۔اس نے وہاں کی لائنٹس آف کیس اوراہیے کمرے میں آئی۔ کھڑی پر نظر د درائی تو 2 نج رہے ہے تھے تھکن ے اس کا برا حال تھا مگر نیند دور دور تک ہ تکھوں مر مبير تھي۔

ہیں تھی۔ ''بھائی کو دیکھے تو لوں۔شاید بچھ چاہیے ہو۔'' وہ خود کلا می کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بر هی۔

وہ بیڈ کے قریب آئی تو عالی کے سو، سوکرنے کی آوازیں آرہی تھی وہ بہت بے چین لگ رہا

اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آئکھیں آ ب کواب بھی بہت تیز بخار ہے بھائی اس نیں ایسا کرتی ہوں معندا یانی اور پٹیاں لاتی ہوں۔وہ تیری طرح کمرے ہے نکل گئی۔

یر کوئی بھی نہیں تھااس لیے ساری رات جاگتی رہی ہوں۔''تم مجھے بتادیت۔ میں نے فون کر کے کہا تھا مگر شائلہ نے کہا کہ آپنی آیں گے۔ اوه ..... وه تمهارا فون تقا مجھے لگا شاید کسی دوست کا فون ہے۔ ولی شرمند ہ ہوا اور وہ حجوث بول گيا۔ اب کیسا ہے وہ ولی نے خجالت سے کہا۔ '' نھیک ہیں۔''اس نے مختصر جواب دیا۔ نا شتہ کریں گے و دعیہ نے یو حیصا۔ نہیں میں کر کے آیا ہوں خالہ ناشتہ کیے بغیر آنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ولی کہہ کراویر جیلا ہ -جبکہ د دعیہ افسوس سےا سے دیکھتی رہی \_ و دعیہ ناشتہ کر کے عالی کے کمرے میں آئی۔ وہ اب بھی سور ہا تھا۔اس کے ماتھے پر ہاتھ کائی کم ہوگیا ہے بخاروہ بولی۔ آرام کرنے و تي ہول ۔ ال نے کرے کے پردے برابر کیے اور بابرنكل آني\_ وہ کھانے کی تیاری کررہی تھی جب عالی جیاور وہ لاؤنج میں آ کرصوفے پر بیٹھا۔ کمزوری اس کے چرے سے عیال تھی۔ البتہ بخار کم ہوگیا تقااورنزلهز كام اب بهي دييا بي تقا\_ ا حجمول .....وه چھيڪا \_ جھینک کی آواز من کر ووعیہ کچن سے باہر

جبکه عالی ایک د فعه پھرغنو دگی میں جار ہاتھا۔ وہ رات بھراس کے سر ہانے بیٹھی پٹیال کرتی رہی۔ پٹیاں کرتے کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ اس سخص ہے بات کرنے کواس کا دل نہیں کرتا تھا مگر اب وہ اس کی اتنی و مکھ بھال کیوں کررہی ہے۔ ایک چیمن اب بھی اس کے دل میں تھی عالی کے لیے۔ فجر کے بعد جا کرکہیں اس کا بخار کم ہوا تھکن سے ودعیہ کا برا حال تھا۔ وہ اٹھی اور نماز پڑھی۔ ابھی وہ کینے تکی تھی کہ خیال آیا ایک نظر دیکھ لوں پھرسوچا وَل کی ۔ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ پر شکرالله کا ....اس نے بے اختیار شکر ادا کیا اورلائث آف کر کے نکل گئی۔ لیٹی تو عجیب سااحساس ہور ہا تھا۔ وہ عالی کو د كيه كركتنا كهبرا كني تقي مكرة هسته المسته تحبراهث ختم

ہوئی تو وہ ا ہے۔ سنجانے میں کامیاب رہی ۔ بیہ ہی سویجتے و ہ نیند کی وا دیوں میں اتر گئی۔ ☆.....☆.....☆ اس کی آئکھ بیل کی گئی آ واز وں ہے کھلی۔ کیا تھوڑے بچ کر سور ہی تھی۔ ولی یا تیک لے کراندرآیا۔

سكون سور ہاتھا۔

آیهان براب بھی بادل تھے۔ تمر بارش نہیں ہورہی تھی۔

12 نج رہے ہیں اور تم اب یک سو رہی تھیں، ولی کو جیرت ہوئی کیونکہ ودعیہ بھی اتنی در تک تبیں سو کی تھی۔ ''جی میں صبح ہی سو کی تھی۔''

'' کیوں \_'' وہ حیرت سے بولا \_ الله في الله عالى بعائى كوبهت تيز بخارتها اورگھر

آپ نیچ آ محے ابھی آپ کو آرام کرنا جا ہے تھا۔ وہ پریشانی سے بولی جبکہ وہ صرف

اے دیکھر ہاتھا۔

عالی کو یا دتھا کہ رات و دعیہ تھی اس کے پاس اور اس نے ہی اس کا خیال رکھا تھا ویسے اسے بالکل امید نہیں تھی کہ و دعیہ اس کا خیال رکھے گی جبکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کرتا رہا ہے مگر بھر بھی و دعیہ نے اس کا بہت خیال رکھا تھا جس کے لیے وہ واقعی شرمندہ تھا۔

آپ ناشتہ کریں گے۔اس نے دوبار کہنے پر وہ چونکا۔

ہاں!اس نے سر ہلایا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی ابلا ہوا انڈہ تھادود ھے کا گلاس تھااور جیم اور بریڈتھی۔ وہ دوبارہ کچن میں آگئی۔

کیسا ہے یار عالی؟ ووعیہ نے بتایا کہ تیری طبیعت خراب ہے۔ولی نے بھائی سے یو جھنا۔ ٹھیک ہوں اس نے ولی کو دیکھا وہ نک سک تیار تھا کہیں جانے کے لیے۔

''ودعیہ میرا کھانانہ بنانا میں باہر کھا کرآؤں گا۔''اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لے چلوں تجھے؟ اب وہ عالی سے مخاطب ہوا

'' نہیں، میں پہلے سے بہتر ہوں اب۔''مختصر جواب ملا۔

اوکے....میں چلتا ہوں وہ کہہ کرنگل گیا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ عالی تو اٹھ نہیں سکتا تھا اس لیے و دعیہ نے اٹھا یا۔ ''ہیلوالسلام وعلیکم ماموں۔''

''جی سب ٹھیک ہے جی ولی بھائی باہر ہیں اور عالی بھائی باہر ہیں اور عالی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں جی دونوں بالکل ٹھیک ہیں کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے، جی۔' اس نے فون بند کر دیا جبکہ عالی اس دوران اس کا بروی

سنجیدگی سے جائزہ لیتار ہاتھا۔ وہ بڑے خمل سے بات کرر ہی تھی۔

''تم نے بتایا کیوں نہیں کہ میں بیار ہوں ....؟''جھوٹے ہی سوال کیا۔

'' کیا فائدہ بنانے کا مامی ماموں خامخواہ پریشان ہوجاتے وہ صوفے پر جیٹھتے ہوئی بولی۔ ''مہیں بنانا جاہے تھا۔''اس نے ٹرے سے ہاتھ تھینچ لیے۔

'' مامی آپ سے اتنا پیار کرتیں ہیں وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتیں اور فورا آ بھی نہیں سکتیں تقییں وہاں بھی بارش کی وجہ سے کانی برا حال ہے ماموں کہدر ہے تھے کہ انہیں آنے میں وقت لگے گا۔''

وہ ٹرے لے کر اٹھ گئی۔ اس نے پانی اور دوائی اس کے سامنے رکھی۔ بید لے لیجیے گا، وہ کہہ کررکی نہیں اور بے رخی سے چل دی۔

جبکہ عالی کو یقین نہیں آر ہاتھا کہ ابھی رات میں اس نے میری اتنی تیاداری کی اور اب پھروہ پہلے جیسی ہوگئی ہے۔

جوصرف اس سے ضرور تا ہی بات کرتی تھی ور ندا سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔'' کہ .....

''تو بھرآپ نے کیا سوجا ہے؟'' رقبہ بیگم نے بستر پر بیٹھ کرسوال کیا۔ کس بارے میں؟ وقار

صاحب نے اخبار لیبیٹ کرکہا۔

''ارے ولی کی شادی کے بارے میں اور

کس بارے میں۔ ' وہ برہم ہوئیں۔

بھی بیگم اب میں کیا کہوں؟ سب بچھ تو تم

نے طے کررکھا ہے، پھر مجھ سے یو چھنے کا فائدہ۔
وہ عینک اتار کر دراز ہوئے۔

ووشيزه (209

اٹھا کر ہولیں۔ لاؤنج ہے آتی آوازوں کی طرف اس کا تكمل دهيان تقالواب تو خاله اوران كے خاندان كا ڈرہ 24 محصنے يہاں ہى ہوگا۔ ولى بھائى جمى بس نان اس نے سر ہلایا۔

شام کو وقار صاحب اور رقیه بیگم جب ذکیه کے گھر گئے تو ان کے سامنے چھی چھی جارہی

"ارے آیا تم نے میری آدھی فکر ختم کر دی۔اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 'وہ اس کے ہاتھ بکر کر پولیں۔

''آپ کو تو اعتراض تہیں ہے نا انور صاحب'' وقارصاحب نے ذکیہ بیکم کے شوہر کو مخاطب كياجوسلسل خاموش تص\_

'' لو بھلا ان کے کیا اعتراض ہوگا ، گھر بیٹھے بٹھائے اتنا بھلارشتہ ل رہاہے۔

ذکیہ بیٹم انورصاحب کے بولنے سے پہلے ہی

بول پڑین۔ '' نہیں بھائی صاحب اعتراض کیسا یہ تو مریخی کانفسس جاگا ہماری خوش مستی ہے کہ ہماری بنی کا نصیب جا گا ہے اور وہ آپ کے گھر کی بہو بنی ہے۔''انور صاحب نے برمی عاجزی سے کہا۔ ذکیہ بیگم کے مقالبے میں وہ کانی کم یا پھرضر درت کی حد تک ہی بات کرتے تھے۔ گھریر ذکیہ بیگم کا راج تھا۔ وہ بھلا مانس انسان بس خاموش ہی رہتا تھا۔

''ارے شاکلہ کو بلاؤ۔''رقیہ بیگم نے کھڑے

مال خاله بلاتا مول وه آستين سے يان والي لالی صاف کر کے بولا۔

"اوشائله ادهرآ -خاله بلا ربي بين - " وه وہیں سے مانکنے لگا۔ تو آیپ کو کوئی اعتراض تہیں ہے نا۔ان کی

بالخچیں کھل گئیں۔ ''اگر ولی اور تمہاری بیمرضی ہے تو ٹھیک ہے آ کے اللہ بہتر کرے۔''

ٹھیک ہے تو بھرکل ہی یا قاعدہ رشتہ لے کر چلیں گے۔وہ خوشی خوشی کہنے لکیں۔

ہون ..... وقارصا حب نے کروٹ لی۔

''ارے ودعیہ کدھر دفعہ ہوگئی ہے؟'' رقیہ بیکم نے کی میں جھا نکا وہ وہاں بھی تہیں تھی ۔ پیآ نہیں بینخوں لڑکی کہاں چل گئی ہے۔

'' وہ سٹر حیول کے پاس آ کر بولیں۔ودعیہ او ودعيه جلدي <u>نتج</u> آ -'

جی ما می وه تقریباد وژکر آئی۔

'' کہاں مرحمیٰ تھی منحوں۔'' تیور کا ٹی خراب

وہ صفائی کر رہی تھی میں اوپر کی۔ وہ ہاتھ دویٹے سے صاف کرکے بولی۔

''مهول .....وه ميراسبر جوژ ااوراييخ مامول کا جوڑا نکال کراستری کردے ہم نے جاتا ہے۔'' جی مامی وہ کہہ کران کے کمرے میں جلی گئی۔ کہاں جارہی ہیں ای؟ عالی داخل ہوا۔ تہاری خالہ کے ہاں جارہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ولی کا رشتہ شائلہ کے لیے لے چائیں وہ خوش ہوکر بتارہی تھیں۔

"او .....عالي نے افسوس سے سربالایا۔ بھائی کوا در کوئی نہیں ملی تھی جوشا کلہ کو پسند کر لیا۔'' وہ زیر

کیا کہاتم نے؟رقیہ بیٹم نے کہا۔ م مبارك موآب كوآب كي بها جي ہمیشہ ڈیرہ ڈالنے آر ہیں ہیں۔وہ مسکرا کر بولا۔ • 📲 " ' بال بمنى مبارك كرے اللہ بھى ۔ ' وہ ہاتھ



بھائی صاحب بیالیں ، بیسموسے میری بیتی نے اینے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ ذکیہ بیکم نے با زاری سموسوں کواپنی بنی کی مہارت کہدکر پلیٹ آ گے کرنے لکیں۔ نہیں منہ بیٹھا کرلیاا ب بس چاہئے ہوں گا۔ و قارصاحب نے معذرت کر لی۔ ''تم تولوآیا۔''انہوں نے پلیٹ رقیہ بیکم كآ كے كي۔ رقیہ بیکم نے پلیٹ میں ایک سموسہ رکھ لیا۔ وقارصا حب كوكو ئى خاص خوشى تہيں ہو ئى تھیں ،انہیں ان کے گھر کا ماحول یا لکل نہیں پیند تھا جہاں صرف عورتوں کی حکمرانی تھی جومر دکو صرف ببیبہ کمانے کی مشین سے زیّا دہ اہمیت نہیں ان کے نکلتے ہی ٹا کلہ رضوان اور شا کلہ چیز ول پرتوٹ پڑے۔ '' و کیمارضوان کے ابامیری عقلمندی کو کیسے میں نے اپنی بیٹی کارشتہ کروایا ہے۔'' ذکیہ بیگم بڑے فخرے تحت پریاؤں پھیلا کر بولیں۔ '' فرکید بیتمهاری عقل مندی نہیں ہے بلکہ او پر والے کافضل ہے ہم پر جو بیٹھے بٹھائے رشتہ آ گیا۔''انورصاحب بڑے کل سے بولے۔ '' ارے میں نے اور میری بیٹیوں نے بڑے یار بیلے ہیں آیا کوشیشے میں اتارنے کے لیے مہمیں کیا یا بھلا۔'' وہنخوت ہے بولیں۔ ''انورصاحب ایک تاسف بھری نظران پر اور پھراہنے بچوں پرڈال کر جیپ جاپ کمرے ے نکل گئے۔ '' ہونہہان کے بھرد ہے ہوتے تو ہو گیا تھا

''بیٹا اندر ہے جاکر لاؤ۔'' وقارصا حب کی نا گواریت کو بھانپ کرانورصا حب بولے۔ ''بلا نائی ہے ناں، یہاں ہے بلا وَیاا ندر جا کرکیافرق پڑتاہے۔' خوالت نے گھیرلیا۔ فوالت نے گھیرلیا۔ لوآ گئی شاکلہ وہ اسے راستہ دے کر بولا۔ سلام خالہ ،سلام خالو، وہ دونوں کوسلام کر سیقی رہ میری بچی جیتی رہ۔آ اوھ میرے جیتی رہ میری بچی جیتی رہ۔آ اوھ میرے بیاس بیٹھ۔ رقیہ بیگم نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ بیاس بیٹھ۔ رقیہ بیگم نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ بیاس بیٹھ۔ رقیہ بیگم نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ سر پر بیاردیا۔اس کا چہرہ شرم سے لال بیلا سر پر بیاردیا۔اس کا چہرہ شرم سے لال بیلا مر بر بیاردیا۔اس کا چہرہ شرم سے لال بیلا مر بر اللہ ہوئے جارہا تھا۔البتہ اس نے مٹی کوز ور سے بند

''ہاں آپا کیوں نہیں۔' ذکیہ بیگم نے کہا۔ اے لونا کلہ بھی لے آئی چائے۔نا کلہ ٹرے میں چائے اور دوسرے لوازیات لے کرآئی۔ ارے آپا پہلے تم منہ پیٹھا کرو، ذکیہ بیگم آیک رس گلہان کے منہ بیس ڈال کر بولیں۔ ہاں تم بھی کرلو۔رقیہ بیگم نے بھی منہ بیٹھا کروایا ذکیہ بیگم کا اور شاکلہ کا۔

ارے بھائی صاحب آپ بھی لیں انور صاحب پلیٹ و قارصاحب کے آگے کرکے بولے۔

بولے۔ جیشکر بیانہوں نے ایک گلاب جامن اٹھایا۔

ارے ابو مجھے بھی دو۔ رضوان ندیدوں کی طرح پلیٹ پرجھپٹاانو رصاحب نے اسے گھورا مگر وہ نظرانداز کرکے کھانے لگا۔

(دوشیزه ۱۱۱۱)

لژ کیوں بس خود ہی کھا نا مجھے نید بینا۔ وہ

بولیں ۔

لوا ماں بیکا م بھی ہوا میرا تو ہوگیارشتہ۔ شاکلہ پلیٹ ذکیہ کے سامنے کر کے بولی۔ ''ہاں ہوگیا تیرارشتہ۔اب بس بیہ تیرا کا م ہے کہ توا بی بہن کواس گھر میں لے جائے۔'' وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولیس۔

'' ہاں آپائمریہلے اس منحوں کو نکالیں مجھے وہ ایک آ نکھ بیس بھاتی ۔ نا کلہ بھی آ گئی۔ دیں بہات یہ منے یہ

" الله بهلے تو اس منحوس و دعیہ کو نکالیں گے ایسا ندہو کہ دوبارہ بلیث آئے۔' وکیہ بیگم ایک گلاب جامن منہ میں رکھ کر بولیں۔

بس امال ایک بارجانے دو پھراس کا ایسا جینا حرام کر دول گی کہ خود ہی چلی جائے گی۔'شاکلہ مستقبل کے منصوبے بنا کر ہولی۔ ''نئی تیرا بھائی کدھر گیاہے۔'' ذکہ بیگمہہ نے

''نی تیرا بھائی گدھر گیا ہے۔'' ذکیہ بیگم نے رضوان کونہ یا کر کہا۔ مصوران کونہ یا کر کہا۔

''سیا ہوگا کہیں لڑکیاں تاڑنے یا آ وازیں کسنے۔'' نا کلہ نے ہاتھ گھما کرکہااورا ندر چلی گئی۔ '' پیلڑ کا بھی نابس۔' امال اس سے کہو کے اب تو سدھرجائے محلے سے کتنی شکا بیتیں آ چکی اب اس کے کہا۔ اب تو سدھرجائے محلے سے کتنی شکا بیتیں آ چکی ہیں اس کی ۔ شاکلہ نے فکر مندی سے کہا۔ اں سرد منرد سرجملودا کے محلے ا

ارے رہے دیے یہ محلے والے ویسے ہی جلتے ہیں اس سے ۔ ذکیہ بیگم نے حسب عادت اس کی طرف داری کی ۔ شاکلہ چیپ ہوگئی۔ کلرف داری کی ۔ شاکلہ چیپ ہوگئی۔

ولی ہے تالی سے ہمل رہا تھا۔خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہور ہی تھی۔ بھائی جائے ودعیہ نے کپ بردھایا۔ اور ملسانہ برطانہ اور اس انگر سال

بعد میں لوں گا ذراا می ابوآ جا کمیں ، ولی بار بار در داز ہے کود کھے رہاتھا۔

الله الله الله المالية المحرية بركب

پکڑلیا۔ بھائی بیٹے جاؤتہ ہارے پریڈکرنے سے وہ جلدی ہیں آئیں گے وہ نداق اڑا کر بولا۔ جب دل کی تمنا پوری ہورہی ہوں ناں توانسان کواتنی ہی خوشی ملتی ہے تم کیا جانو۔ ولی نے صاف عالی کا نداق اڑایا۔

جی بالکل ٹھیک فر مایا ابھی تک دل نہیں لگایا نال ہم نے اسی لیے ایسی خوشی نہیں ملی۔ دہ جائے کاسپ لے کر ہے اختیار و دعیہ کی طرف د کھیے کر بولا۔ جو دونوں کی گفتگو سے یکسرے بے نیاز سیجھ سوچ رہی تھی۔

ودعیہ کونجانے کیوں اتناد کھ ہواتھا کہ ولی کی شاوی شاکلہ سے ہور ہی ہے حالانکہ اس نے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بیند بدگی صاف دیکھی تھی گرنجانے کیوں وہ خوش نہیں تھی ۔وہ بجین ہی سے ولی سے کافی ایسی رہی ایک میں انوالو ہوا تھا تب سے وہ شاکلہ میں انوالو ہوا تھا تب سے وہ کافی بدل رہا تھا یا شایدا سے محسوس ہور ہا تھا۔

عالی نے چنگی بجائی۔ کہاں گم ہوتم؟ عالی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔

اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ گئی ابھی دودن پہلے ہی تو ایک بار پھرعالی کی وجہ سے مامی نے اسے کتنا ڈانٹا تھا کتنا برا بھلا کہا تھا کہ اس نے بتایا ہی نہیں کہ عالی کواتنا تیز بخار

عالی نے اسے جاتا دیکھاا ورافسوس سے گردن جھکا کروہ بوری کوشش کرنے لگاتھا کہ اب اس کی وجہ سے کم از کم امی اسے نہ ڈانیس گر پھر بھی پچھ نہ بچھ ہوئی جاتا تھا۔

امی ابوآ گئے ولی گاڑی کی آ دازس کر دروازے کی طرف گیا۔امی کیسار ہا۔ولی نے

دوشره (عادم)

READING

کان کھڑے ہوگئے۔

وہ جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد وہ اس پر کتناشک کرنے لگی تھیں۔اس نے بھول کر بھی کسی دوست کو اپنا نمبر نہیں دیا تھا۔اب فون آنا حیرانی کا باعث تھا۔

'''تمہارے دا دا کا ہے۔'' عالی نے ریسیور تھا ما

جبکہ اس کار کا ہوا سانس بحال ہوا۔ وقارصا حب تو اٹھ گئے ، البعثہ وہ بینوں ودعیہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ جی دادا میں ٹھیک ہوں۔آپ کیسے ہیں؟

ابوہ دوسری طرف کا جواب سن رہی تھی۔
جی سب ٹھیک ہیں آپ کب ملنے آئیں
گے۔وہ بے قراری سے بول رہی تھی۔
میں کیسے آؤں ۔وہ مصومیت سے بولی۔
شاید دسری طرف سے اس کو آنے کا کہا گیا تھا۔
جی کوشش کروں گی جی۔ اچھا جی اللہ حافظ
ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور آٹھوں میں
انڈ آنے والی نمی کو اس نے دویشہ کے کونے میں
عذب کر لیا اور چلی گئی۔

ہونہہ، سالوں سال خبر تک نہیں کی اب ہم نے پال لیا تو یاد آگئی اور بیا بھی کئی میسنی ہے جو بے قراری سے پوچھ رہی تھی کہ کب آئیں مے ہونہہ ڈرا ہے باز۔ رقیہ بیگم کا موڈ بہت بگڑ گیا تھا۔ جبکہ ولی موبائل پرمعروف تھا اور چبرے پر مسکرا ہٹ بتا رہی تھی کہ دوسری طرف کون ہے جبکہ عالی افسول سے گرون ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔

آج کل عالی کانی مصروف تھا۔ وہ ی الیں الیں کی تیاری کررہا تھا جبکہ ودعیہ کے B-A کے پیپرسر پر کھڑے تھے۔ رتیہ بیگم کے داخل ہوتے ہی بے تا بی سے پوچھا۔ارے بیگے اندرتو آنے دے پھر بتاتی ہوں۔وہ خوشی خوشی بولیں۔

ارے ددعیہ کہاں ہے تو جلدی سے بیمٹھائی پلیٹ میں ڈال کرلا۔انہوں نے ددعیہ کوآ داز دی۔

رقیہ بیگم نے ولی کا ماتھا چوہا۔ مبارک ہو تھے ہم تیرارشتہ بھا کرآئے ہیں ساتھ ہی اس کا منہ میٹھا کیا۔ ولی کولگا کہ اسے دنیا کی سب سے بیٹھا کیا گئی ہو۔ سے امی اس کی آ واز چہک رہی تھی۔ ہاں برخو دار وقارصا حب بھی اپنے بیٹے کی خوشی دیکھی کر بچھ مطمئن ہوئے۔

لواب سکون آھیا تہہیں بھائی۔عالی اسے ساتھ لگا کرمبارک با د دے کر بولا۔ مبارک ہو بھائی۔ د دعیہ کی مسکرا ہے بھیکی

مبارک ہو بھائی۔ ودعیہ کی مسلراہٹ چھیلی ان ۔ ان ۔

ارے ہم نے اتنی منحوں شکل کیوں بنائی ہوئی ہے ہم کے اتنی منحوں شکل کیوں بنائی ہوئی ہے ہم کس چیز کا سوگ منارہی ہو۔ رقبہ بیگم اس کی اتری ہوئیں۔

میکی نبیس مای بس ذرا طبیعت تھیک نبیس وہ شرمندہ ہوئی۔

''ار نے بیٹا زیادہ تو نہیں خراب طبیعت۔'' وقارصا حب فکرمند ہوئے۔ دن نہد نہد میں مدیر

"ارے تہیں ماموں میں ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں تعلیک ہوں۔ وہ انہیں تعلیٰ دے کر بولی۔ اچا تک فون کی آ داز کی طرف سب متوجہ ہوئے۔

میں سنتا ہوں عالی نے بڑھ کرریبورتھام لیا۔ ''ہیلو! جی ہے یہ لیں بات کریں۔' اس نے مختر گفتگو کے بعدریبورودعیہ کی طرف بڑھایا۔ ''تہہارا فون ہے۔''

س كاوه بمشكل بول يائى \_ جبكه رقيه بيكم ك

Section .



آئ انوراور ذکیہ بیٹم نے آنا تھالہذا وہ کین
میں مصروف تھی ۔ شامی تلے ساتھ ہی چائے دم پر
رکھی ۔ اس کے ساتھ اس نے چائے ہی بنالی تھی۔
مفنی بجی اس نے کھڑ کی سے جھا نکاانور
صاحب ، ذکیہ بیٹم ، نا کلہ اور رضوان آئے تھے۔
رضوان کو دیکھ کراس کا طلق تک کڑوا ہوجا تا تھا۔
اس کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے کیونکہ
ان کے سامنے وہ مامی سے ڈانٹ کھانے کی متحمل
ان کے سامنے وہ مامی سے ڈانٹ کھانے کی متحمل
نہیں ہوسکتی تھی۔

سب لوگ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تنصے جب وہ ٹرالی سجا کر اندر داخل ہوئی۔

السلام وعليكم! مدهم آواز ميں اس نے سلام بيا۔

انور صاحب نے بلند آواز میں جواب ویا جبکہ ذکیہ بیٹم نے اور سر ہلایا اور نا کلہ نے سر ہلانے کی زحمت بھی موارہ نہ کی۔

خالہ عالی کہاں ہے؟ نائلہ نے اسے نا پاکر ما۔

بیٹا او پر ہے کمرے میں جا دوعیہ بلا لا۔رقیہ بیکم نے ودعیہ کوظم دیا۔

ارے رہنے ویں خالہ میں جلی جاتی ہوں۔ نا کلہ ایک اوا ہے بولی اور نکل میں۔

جبکہ ودعیہ چیزیں مہمانوں کے آگے رکھنے یا۔

دروازے پر دستک ہوئی تو عالی نے کتابوں سے سرنکالا۔ کم آن ۔

ہائے عالی ، ناکلہ نے شوخ آ داز گونجی۔ ارے تم دہ ایسے بولا جیسے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آ نا ہے۔ جی ہاں ہم۔ رائل بلوکلر

کے سوٹ میں بالوں کو کھولے اور تیز میک اپ میں وہ ذرابھی عالی کومتاثر نہ کرسکی۔ کیا کررہے تھے تم ؟ وہ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اس کے مقابل کھڑی تھی جھک مار رہا تھا وہ مسک

تم نیخ ہیں آئے وہ اپنے لیے ناخنوں کود مکھ کر بولی۔

نہیں آیا۔ جواب مخضر تھا اسے اس وقت نائلہ کا تمرے میں آنا اور بے فضول باتیں کرنا بالکل اچھانہیں لگ رہاتھا۔

ہم آئے تھے تم سے ملئے تہمیں آنا جا ہے تھا۔وہ ذرا جھی تو سلک کا دویلہ سرک گیا اور گریبان کا راز کھولنے لگا مگر نائلہ نے نیاز بنی

عالی نے نظریں چرالیں مجھے ابھی کام ہے تم چلی جاؤ پلیز۔عالی نے صاف ریڈسکنل وکھایا۔ اور کتابوں میں سردے دیا۔

عالی کے روئے پرسکی محسوں کرتی وہ نخوست سے سر جھنگی ٹک ٹک اپنی کمبی ایڈی والی جوتی کو زمین پر مارتی نکل گئی۔

تاسف ہے سے عالی نے تاسف ہے میہ عالی نے تاسف ہے سے سوچا اور کتابوں میں کم ہوگیا۔
وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو بڑے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ جبکہ نائلہ کے نقوش سے ہوئے ہے جسے صرف ووعیہ نے محسوں کیا۔
بھائی مساحب میراتو خیال ہے نیک کام میں در جبیں کرنی جا ہے۔

(دوشیزه 214)

ابھی بس رمضان آنے والا ہے اس میں میرا اور رقیہ کا عمرے کا پروگرام ہے۔چھوٹی عید کے بعد منگنی کرلیں گے اور بڑی عید کے بعد شادی۔ موسم بھی ٹھیک ہوگا اس وقت۔وقار صاحب بولے۔

بھائی صاحب بیہ متکنی وگئی رہنے دیتے ہیں، سیدھا شادی کرلیس بڑی عید کے بعد۔ ذکیہ بٹیکم نے فٹ سے کہا کیونکہ متکنی پر ان کا پیسا خرچ ہونے کے زیادہ جانسز تھے۔

یہ بھی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے بھر بڑی عید کے بعد کوئی تاریخ رکھ لیس کے وقار صاحب بولے۔

آپ خیرے عمرے ہے آ جا کیں پھر تاریخ بھی رکھ لیں گے وہ نہایت ادب سے بولے۔ بی انشا اللّٰد آپ بس تیاریاں رکھیں شادی کی۔

وقارصاحب نے خوشگوارموڈ میں کہا۔ چلونا کلہ سب کا منہ پیٹھا کرواؤ۔ ذکیہ بیگم نے منہ بسوری نا کلہ سے کہاوہ بادل نخواستہ اٹھ گئی۔ منہ بسوری نا کلہ ہے کہاوہ بادل نخواستہ اٹھ گئی۔

آئ وقار صاحب اور رقیہ بیگم کی فلائٹ مقی۔سارے ایک بار پھر جمع تھے۔ان کی فلائٹ رات 12 بیچھی افطاری وغیرہ سے فارغ ہوکر سب ایھٹے بیٹھے تھے سوائے ودعیہ کے جو کچن میں حسب معمول مصروف تھی۔

بھائی صاحب آب خیرے والی کب آئیں گے۔ ذکیہ بیگم نے پرتجس ، لہج میں اوچھا۔

پہنٹ بس وہاں عید پڑھ کرای دن کی فلائٹ ہے واپسی کی ،رقیہ بیگم نے جواب دیا۔

وليے ہى آخ تيراروز و ہے وہاں آخ چورو

ہوگا۔ ہمیں صرف بندرہ دن ملے ہیں وقار صاحب نے کہا ویسے بیبھی خدا کا خاص کرم ہے کہ آخری عشرہ گزار نے کوئل رہا ہے۔

ہاں بالکل بھائی صاحب آب ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ ہم جیسوں کو بھی اپنا گھر دکھائے۔انورصاحب مؤ دب لیجے میں بولے۔ ''جی ضرورانشا اللہ۔'' وقارصاحب بولے۔ رقیہ بیگم سب سے گلے لگیں اور شاکلہ کا تو خاص کر ماتھا چو ہا۔

مکر بدنفیب ودعیہ کی طرف تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ سب کے درمیان کھڑی تھی۔اے نہایت کی محسوس ہوئی۔

یہ بات وقارصاحب نے نوٹس کی اور ان کے ماتھے پرشکن کا جال بچھے گیا۔ وہ خصوصاً و دعیہ کو گلے ملے اسکا ماتھا چوما۔ ' تم دونوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی اور گھر کا تو تم رکھتی ہی ہو، مجھے بتا ہے۔' وہ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اس کی آئیھیں نم تھیں۔

''جي بامول <u>'</u>'' وه ہنس دي\_

شاباش میرا بچه انہوں نے اسے سریر بیار دیا۔ پھرسب سے ملے ان کے نکلتے 10 نج گئے۔ ذکر کے ہی جانے کا ذکر کے ہی جانے کا فارادہ شیم کا ارادہ شیم سحری کر کے ہی جانے کا تھا مگر انور صاحب نے ان کے اراد ہے پریانی پھیردیا اور جانے کا کہا۔ سب کو چارونا چار جانا ہی پڑا اور ودعیہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔

آئ مامول کو گئے 9 دن ہو گئے تھے۔ آئ اے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑا تھاوہ کالج ہے اپنی ڈیٹ شیٹ بھی لے آئی عید کے تھوڑے دنوں بعد ہی اس کے بیپر تھے۔ لہذااب وہ پورے توجہ ہے پڑھنا چاہتی تھی۔

اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 2 نج رہے

تھے۔ وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گی۔ گھر پرصرف عالی تھاوہ بھی ابھی سینٹر سے واپس آیا تھا۔

دفعنا بیل بی وہ اٹھنانہیں جا ہتی تھی ممرسلسل بیل کی وجہ ہے اس کانسلسل پڑھائی کا ٹوٹ چکا تھا سوچارونا چار اسے اٹھنا پڑا۔ کیٹ کھولتے ہی اس کے ماتھے پرآنے والوں کو دیکھ کر واضح شکن نمودار ہوگئی۔اس نے راستہ چھوڑ دیا۔

شائلہ، ناکلہ اور رضوان داخل ہوئے ہاتھ میں بیک اس بات کا داضح اشارہ تھے کہ وہ رہنے کی نیت ہے آئے ہیں۔

سب کہاں ہیں شاکلہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے لی۔

عالی اوپر ہوں گئے، ولی بھائی آفس میں وہ مختصر ساجواب دے کرخاموش ہوگئی۔

عالی اوپر ہے؟ پھر دہ نیچے کیوں نہیں آیا کیا اسے پتانہیں کہ ہم آئے ہیں۔ نائلہ نے جیرت سے پوچھا۔

پتانہیں۔ودعیہ نے کندھےاچکائے اوراٹھ یا۔

آج غیرمعمولی طور پر ولی افطاری پرموجود تھا۔ ورنہ وہ افطاری پرموجو دہیں ہوتا تھا۔

ودعیہ کا کام پھر سے بڑھ گیا تھا، کہاں وہ اللہ کاشکر ادا کر رہی تھی کہ کام کم ہے اب وہ آرام سے کتا ہوں کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کام کم ہے اب وہ آرام سے کتا ہوں کو ٹائم وے پائے اور کہاں بنیوں کی آ ہے اور کہاں بنیوں کی آ ہے اور کہاں بیس آ ہے ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔

ودعیہ پلیز فروٹ جائے چیٹ پی بنانا۔ شاکلہ نے کہا اور ہاں میراحلق سوکھ جاتا ہے اس لیے شربت میٹھاا در ٹھنڈا ہو۔

پکوژوں میں پیاز زرازیادہ ڈال لینا پھولے بھولے اجھے لکیں تے۔

نائلہ نے فٹ سے اپنی ہائی۔ کائی دن ہوگئے ہیں دھی بڑے نہیں کھائے آج افطاری میں بن جائیں تو مزہ آجائے گا۔رضوان کب بیجھےرہ سکنا تھا۔

اورووعیہ صرف منہ لڑکائے سب سن رہی تھی۔ وہ بے جاری کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ بولنے کا مطلب مامی کے آتے ہی شامت۔

اس نے ولی کو دیکھا گرشایداسے شائلہ کے علاوہ کسی میں دلچیسی نہیں تھی اور عالی کے بارے میں اسے کو کی خوش نہیں تھی سو جا رو نا چار وہ پیچھے سے بنسی اور قبقیم اس کا خون میں گھس گئی۔ جبکہ پیچھے سے بنسی اور قبقیم اس کا خون حال ہے۔ تھے۔

کاخون جلارہے تھے۔ رضوان چلا گیا گرشائلہ ادر نائلہ کا ارادہ رینے کا تھا۔

☆.....☆.....☆

تین دنول میں اس کی عقل ٹھکانے آگئی سے ری میں 2یا تھی ہے ری میں فرمائش دونوں بہنیں سے ری میں 2یا تھیں۔
تین پراٹھوں سے توانصاف کرنا فرض بچھتی تھیں۔
کہال وہ بے چاری صرف چار پراٹھے بناتی تھی۔
ولی بھائی دوکھانے تھے عالی ایک اور ایک اپنا اور کہال سات سات آٹھ ، آٹھ پراٹھے۔ اور افظاری میں الگ فہرست تیار ہوتی تھی۔
آج وہ بے حد تھک گئی تھی۔ پکن سے فارغ ہوکرا بھی اس نے پہلے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ ہوکرا بھی اس نے پہلے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ تاکلہ کی آ واز نے اس کے قدم روک دیے۔
ودعیہ ذرا چاہے ہی بنا دوموؤ ہور ہاہے۔
ودعیہ ذرا چاہے ہی بنا دوموؤ ہور ہاہے۔

ہاں میرابھی دل کررہاہے شاکلہ نے اپنی لک کوانگل میں تھما کر کان کے چیچے کیا۔اورولی آپ بھی لیس مے ناں ،انتہائی بیار بھرالہجہ تھا۔ اگر آپ کہیں گی تو ضرور لے مے۔ولی نے بھی جی حضوری میں کوئی کسر نہاٹھار تھی تھی۔

(دوشیزه 216

تم بھی لو کے یقینا عالی نا کلہ نے ایک اداسے کہا۔ عالٰی نے ودعیہ کا چہرہ دیکھا۔ تھکن سے واضح آ ٹاراس کے چبرے پر تھے۔ادر مایوی کی اہر بھی اٹھرہی تھی۔اس نے کچن کی طرف قدم بر ھایا۔ مجهىتم اين ہاتھ كى بھى جائے بلاؤ ہم تو ترس گئے تمہارے ہاتھ کی جائے پینے کو۔ روزانہ ایک ى ہاتھ كى جائے في لى كردل اچاك سا ہوگيا ہے۔ اس نے اپنی آ واز میں شرینی کھولی اور نا مُلہ کو

ودعیہ کے قدم تھم گئے اس نے ملیک کر ريكها-آئكھول ميں كيا تھاوہ مجھنہيں يايا\_ ہاں کہدتو سے رہے ہو۔اس نے طنز کا تیر

ودعیہ پر چلایا۔ابتم نے کہا ہے تو ضرور،ساتھ ہی عالی کا شیریں کہجہ اس کے سرے یا وُں تک

''تم جا دُ ووعيها ہے کمرے میں نا<sub>ی</sub>کله بنادی ہے۔ عالیٰ نے ودعیہ سے کہاا وروہ ملیث کی ۔ عالی آہتہ آہتہ پٹری پر آرہا بھایالی چراتے ہوئے ناکلہ کے چبرے پر سے کی سکراہٹ تھی۔

ادھرشا کلہ اور ولی ایک دوسرے میں استے مكن تنفي كه انہيں بچھ ہوش نہيں تھی۔

ایک تو گدھوں کی طرح کام کرواد پرے سو مو باتیں سنو۔ودعیہ مسلسل برد بردا رہی تھی۔ نا عاہتے ہوئے بھی اے اپنی عزت افزائی پر رونا آ رہا تھا۔ میں کیوں رورہی ہوں؟ عالی ہے کو ٹی امیدنه میں نے بھی رکھی تھی اور ندر کھوں گی ۔اس نے النے ہاتھ کی پشت ہے آئی میں رگر ڈالیں گر نیازی المر آئی وہ کندھے اچکا کر اینے اسٹور نما اس کوایے آنسو پر قابوہی کہاں تھا۔

المناسبة ال

ہے تب سے ولی کی افطاری گھریر ہوتی ہے اور پھر دونوں ا کھٹے بیٹھے پتانہیں کون سے و فا ڈل کے وعدے کرتے رہتے ہیں جوحتم ہی نہیں ہوتے اگر نا کلہ یاس بیٹھی بھی ہوتو وہ ایسے ہی بے نیاز دھتی ہے جیسے یہاں ہے ہی ہیں۔جبکہ عالی کی اس نے بھی پر دانہیں کی تھی کہ وہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے؟ اور کیا کرتا ہے....؟''

وه واحد فردهی جونمیاز اورتر اوت کیز هدلیتی هی جبکه باقی سارے اس فرض کو یکسر بھولے ہوئے تھے۔ وہ کچن میں اینے لیے جائے بنا رہی تھی۔ صرف دو <del>تین روز 'ہے ہی</del> رہ گئے تھے اور اس نے اینے عید کے جوڑے کو بھی سینا تھا۔اے وقت ہی مہیں مل رہا تھا۔ صبح وہ کتا ہیں لے کر بیٹھ جاتی اور دو پہر اور ساری رات کجن کی نظر ہو جاتی فریالتی یردگرام بورا کرتے کرتے۔ایں کی نیندبھی ٹھیک سے بوری تہیں ہور ہی تھی ۔ بھی بھی اے اپنے بے بسی پرشد پدغصه آتا اور بھی بھی رونا \_گروہ ، بچین ى سے مای کے زیر تسلط رہنے کی وہ سے کافی ڈر پوک تھی اور اتنا حوصلہ ہیں رکھتی تھی کہان کے مخالف جائے۔

اس نے اپنا دو پیٹہ جونماز کے لیے باندھا تھا کھولا اور کپ میں جائے نکال رہی تھی جب اس نے کھڑ کی سے عالی بھائی کو دیکھا جواندر آر ہے تھے گیٹ سے اندرآئے ہی انہوں نے اپنے سرکی ئو لی اتاری اور جیب میں رکھ لی۔

''اوہ تو یہ نماز پڑھتے ہیں۔'' اس نے زیر لب کہا۔ مجھے کیا جو بھی کریں ساتھ ہی از لی بے مرے میں کھس گئی۔

اس دلیسپ ناولٹ کی اگلی قبط يزحنامت بجوليے گا

Section



## محبتوں سے گندھی تحریرکا دوسرا حصه

داخلی دروازے پر کھڑی مہمان خواتین کو سونف کھلائی ام لیلی کو دیکھ کروہ خوشکوار جرت میں مبتلا ہو گیا تھا کیونکہ اُس سے یہاں ملاقات کی بالکل بھی امید نہ تھی اور وہ اُسے تقریباً وُھائی ماہ بعد و بکھ رہا تھا۔ گہرے پیلے رنگ کے شیفون جار جٹ موٹ میں جس پر وائٹ پرل خوبصورتی جار جٹ ہوئے ہوئے سے ہوئے وہ اُسے مبہوت کر گئی تھی ہاتھوں میں صرف گجرے پہنے، لا بنے بال شانوں پر بکھرائے ،مسکراتی ہوئی وہ اُسے مبہوت کر گئی تھی اُس نے اب تک ساوے کاشن کے موٹ میں اُس نے اب تک ساوے کاشن کے موٹ میں وسطے ہوئے منہ کے ساتھ ہی، سیدھی ما تک کی فیل میں میں ہیں ہوئے ایسے دیکھا تھا۔

اسد کے شہوکا دینے پر وہ چونک کر میکانگی انداز میں آئے براہ ما تھا، ہائی کی بات کا جواب دینے کو اُس نے گردن موڑی تھی اور اُسی کی طرف دیکھتے ہوئے اُس نے بھرا ہوا جیجہ آئے کیا تھا۔ بات مکمل کر کے اُس طرف مڑی تھی تو ملک زونیر عباسی کو دیکھر کر چیچہ ہی نہیں پلید بھی ہاتھوں

ہے چھوٹ گئی تھی۔

اُس کی نگاہوں میں وارنگی سی فقی ادر کیل کی کا جل ہے اندر کا جل ہے اندر کا جل ہے اندر عصری کرتی جھک گئی تھیں اور وہ کسی عصدہ ناپیند میدگی جمع کرتی جھک گئی تھیں اور وہ کسی کو بھی دیکھیے بنااندر کی طرف قدم بڑھا گئی اور ہائی اُس سے پیچھے کہا تھی

اُس کے پیچھے لیکی تھی۔ '' دیکھوا بھی کسی کو پچھ خبر نہیں ہے،تم کیوں

اس طرح سب کوخر کرنے پرتلی ہو۔ 'کیلی کمرے میں آگر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی تب مانی

غصه سے بولی۔

'' بجھے کسی کی پروانہیں ہے، میں اُس جگہیں اُک سکتی جہاں وہ گھٹیا شخص ہے۔' وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کرا پناساراسامان بیک میں ڈال رہی تھی۔ اور اُس کو بے قابو ہوتے و کیھ کر ہانی نے فون کر کے ساری صورت حال سجان کو بتا دی تھی۔ '' جہیں میری قسم لیلی تم وہاں سے اس طرح نہیں آ و گی۔' سجان نے فقط اتنا ہی کہہ کرلائن ' کاٹ دی تھی۔

دوسيزه 218

Section



'' تم سب لوگوں کو میں اس سب کے لیے معانی نہیں کروں گی ہم لوگ میراساتھ دینے کے بجائے اُس کی حمایت کرتے رہتے ہو۔'' اُس نے سینڈلز پینچتے ہوئے کہا۔

'' مجور ہیں ہم جو ہوا اُسے بدل نہیں سکتے زونیر بھائی تہہیں جھوڑ نے کو راضی نہیں ہیں، مصالحت آمیزردیہ تو اپنانائی ہوگا کہ اب انہیں نہ مار بھلا کہہ سکتے ہیں نہ جان سے مار سکتے ہیں۔'' برا بھلا کہہ سکتے ہیں نہ جان سے مار دو نا تا کہ مصیبت '' مجھے ہی جان سے ماردو نا تا کہ مصیبت سے ہی جھ کارا مل حائے۔'' وہ خود تری کا شکار

ے ہی چھٹکارا مل جائے۔' وہ خودتری کا شکار ہونے لگی ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ باتھ روم میں تھسگی۔

دونوں کیا کرے میں تھس کر بیڑھ گئی ہو،
سمیس شروع ہورہی ہیں، مما بلا رہی ہیں۔ "
انو شے کو اُس نے آنے کا کہا تو وہ واپس بلٹ
گئی۔انو شے اور ولید دو ہی بھائی بہن تھے، ولید
کی شادی تھی اور ولید کی شادی اسد کی بہن سے ہورہی تھی اور ولید کی شادی اسد کی بہن ہے کے ساتھ والوں
سے ساتھ والی لیے ملک زونیر عباس لڑی والوں
سے ساتھ وا یا تھا کہ وہ اسد کوا نکار نہیں کرسکا تھا۔

''ارے یار! وہ یہاں پھھ بھی نہیں کہہ کیں گا، اوراس طرح ملنے کے مہیں مواقع ملیں گے تب ہی تو اور اس طرح ملنے کے مہیں مواقع ملیں گا۔
اس لیے جانے کی بات ہی نہ کر کہ حوصلہ آزمانے کا موقع تو دے تا کہ آج چند کھنٹے برداشت کریں گا، ای گی تو ہی ساری عمر تجھے برداشت کریس گا، ای لیے تو ہیں اس بات کے بھی خلاف تھا کہ تو یو نیورٹی آتا چھوڑ دے۔' زونیر نے اسد سے جانے کی بات کی تھی تو اس نے اید اس کے اس کے ارادہ بدل تو دیا لیکن جب وہ بچھ در بعد گلائی آئی تھوں کے ساتھ جب وہ بچھ در بعد گلائی آئی تھوں کے ساتھ جب وہ بچھ در بعد گلائی آئی تھوں کے ساتھ جب وہ بچھ در بعد گلائی آئی تھوں کے ساتھ

جائے لگا۔ ان دونوں کی باتنیں ہانی نے سُن لیں اور اُس نے بھی نہ جانے کوہی کہا۔

''آپ بالکل ہی منظرے ہے جا کیں گے تو بہت مشکل ہوجائے گی کہ آپ سامنے آئیں گے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گی اور ناراضگی ، ناگواری ظاہر کرے گی تو ہی دل کی کدورت نکلے گی۔''وہ کہہ کرؤکی نہیں۔

'' ویکھا، میں بھی تو یہی کہدرہا تھا کہ بالکل اتعلق ہوجانا بھی دانشمندی نہیں ہے۔' اسداُ سے
لیے اسلیج پر آگیا تھا کہ اُس نے اُم لیک کو وہاں
جاتے د کیولیا تھا۔ وہ جو ولید کا منہ بیٹھا کردا رہی
تھی اُس کو اسلیج پر چڑھتے د کیو کر بڑے صبط سے
رسم اواکر کے اٹھی تھی۔

''' ہائے واٹ آ پلیزنٹ سر پرائز' آب اور یہاں؟''اسدنے کمال کی ادا کاری کی تھی ، انتیج پر موجود ہانی انوشے اور ولید بری طرح چونک ، شہ

"اسد بھائی، آپ اُم لیا کو جانتے ہیں؟"

ہرانو شے تھی جس نے بظاہر ناریل کہے میں ہی کہا
تھا مگر وہ بیسب حسد میں جل کر بولی تھی کیونکہ دہ
اگر اس پوری د نیا میں کسی سے نفرت کرنے برخودکو
مجبور یاتی تھی تو وہ صرف اُم لیا ہی تھی کیونکہ وہ
عباد سے محبت کرتی تھی اور عباد اُم لیا ہے محبت
کرتا تھا اور عباد کی محبت نے اُسے اُم لیا ہے۔
برگمان کرویا تھا۔

''ہاں ہم یو نیورٹی فیلو ہیں۔ آپ سنا ہے اُم لیل کیسی ہیں آپ؟'' وہ اُس کو جواب دے کر برے برے منہ بناتی وہاں سے بھا گئے کو پرتولتی اُم لیلی کومخاطب کر گمیا تھا۔ '' آئی ایم فائن .....'' مارے مروت کے

دوشيرة العالم

بولی سی اور بڑی تیزی میں گزرنے کی تھی کہ اسد نے برابر کھڑ ہے ملک زونیرعباس کو پنش کیا تھا :ور دہ تیزی ہے گزرتی اُم لیلی ہے بری طرح ٹکرایا تھا کہ و داس ا فتا دیر ڈس ہیلنس ہوگئی تھی اور گرتی کہ بازو پکڑ کر کرنے ہے اُسے بحایا تھا کہ وہ اس کے حصار تلے آ گئی تھی۔ اُس کو جیسے کچھ ہوش ندر ہا تھا وہ اُس کے نازک وجود کو حصار میں لیے اُسے یک نک د کھے رہا تھا اور وہ بدحواس ہوتی کیل کر اُس کا حصارتو ز کرنگی اور جانے کوقدم بڑھائے، کچے دور جاکر ہی کسی ہے بری طرح تکرائی ، نگاہ اُنٹھا کر دیکھا تو زیین وآ سان گھو<u>متے محسوں ہوئے</u> جبكه بنو وارد نے دلکش سي مسكرا ہث أس كى جانب أحِيمًا لي تحلي " اندازه بنه تقا كه تم يون شاندار استقبال كروگى \_' 'نهايت دلكش انداز ميس جمله ادا

ار کے لیا کے پھرائے ہوئے چیرے کو ملکے سے

یکھوا تھا اور اُس کے کمس پر کیلی کے سارے احباسات ہیدار ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو Jan 2 3 3 - 5

'' ارے آی رونانہیں، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔'' جیسے ہی اُس کا سرد ہاتھ تھا ماتو اُس کے آ نسوگر نے لگے تھے اور اُس کے بجھنے تک وہ بلک اتھی تھی۔ رشتے دار ہی نہیں ملک زونیر عمای کے ساته عبا درضوی بھی اُس وفتت متحیر رہ گیا جب وہ روتے ہوئے اُس کے سینے سے جا لگی۔ " تم كہاں چلے گئے تھے عباد؟ میں تمہارے بغیر کتنی الیلی ہوگئی تھی ، مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی عباد۔'' وہ چکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ ' 'تم ٹھیک ہونہ لا لی؟'' وہ پریشان ہوا تھاا ور سب کی موجود گی محسوس کرتے ہوئے نرمی سے أسے خود سے الگ کما۔



'' میں تھیک ہیں ہوں عباد ، میں تمہاری لا لی ، تمہارے بغیر بہت الیلی پڑگئی تھی۔ بابا، بابا مجھے چھوڑ گئے ،سب کھختم ہو گیا عباد ،سب کھ تم مجھ ہے دور کیا گئے میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

'' ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔''اُس کے لرزتے وجود کو نرمی سے حصار میں لیے پریشانی سے بولاتھا کدائی وقت اُم ہانی چلی آئی اور وہ ہاتی کے سینے سے لکتی چکیوں سے

سواليد نگاہوں سے ديكھ رہے ہيں۔" أس نے سر کوشی کی تھی اور وہ خود کی جانب اتھی نگا ہوں کونظر انداز کرنی وہاں سے نکلتی جلی گئی۔

'' عباد بھائی، وہ بڑے یا یا کی ڈیٹھ کے سانحے کو ابھی تک قبول نہیں کرسکی ہے اس لیے آ پ کوا جا نک کا فی عرصے بعد دیکھ کر کنٹرول نہ كرسكى، آب يريشان مد مول-" بانى نے عباد رضوی کونسلی دی تھی۔ دہ کمرے میں آ کر بری طرح روتے ہوئے سبحان کالمبرڈ ائل کررہی تھی۔ '' پلیز، سبان بھیا جھے اپنی سم سے آزاد کردیں، مجھے واپس آنے کا کہددیں ورنہ میں مرجاؤں کی، میں عباد کا سامنا نہیں کر عتی،

سبحان جو اُس کا رونا تزینا برداشت تہیں کریار ہا تھا۔ بے طرح چونک اٹھا۔'' سبحان بھیا، عباد واپس آ حمیا ہے اور مجھ میں اُس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اُسے خود پر گزری قامت بتانبیں سکوں کی ، نداس سے بے رخی برت سکوں کی نہ ہی اُس کی بے رخی برداشت كرسكول كى - " كيلى مت سے كام لوحقيقتوں سے

نظرتہیں چرائی جاسکتی ۔اب تک صرف تمہاری اور مما کی وجہ ہے کہمما عدت میں تھیں اِن ایشوز کو نہیں اٹھایا جاسکتا تھا۔ہم خاموش یتھے محراب پیے بات چھیانہیں کتے ، عباد کو حقیقت بھی نہ بھی پیا ھلے گی ہی تو آج ہی کیوں نہیں۔' وہ دکھی ہونے کے باوجود محق سے بولاتھا کہ آج مبح ہی تو زو نیر کے بڑے بھائی کا بیہ یو چھنے کے لیے فون آیا تھا كهوه رحصتي كي تاريخ كب ليخ آئيس؟ اورأس نے جلدرابطہ کرنے کا کہہ کرتی الحال بات ٹال دی تھی کیونکہ اُم لیکی کو بھی تو راضی کرنا تھا۔

میں نہیں بتا سکتی ہوں حقیقت اُسے کیسے بناؤں کہ ہمارے رائے حدا ہوگئے ہیں، میں نے اُ ہے کھو دیا ہے، میں اُ ہے بھی نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکول گی۔'' کمرے کے باہر کھڑی انوشے دھک ہے رہ گئی تھی۔ جبکہ اُس نے فون بنذ کردیا اور اسلام آباد ہے کراچی کی فلائٹ کی ٹاسمنگ اور سیٹ کنفرم کروا کے مڑی تھی کہ ابو شے أس كے سامنے آئی۔

'' تم نے نکاح کرایا لیالی ، مگر ہمیں بکا ناتو دور یتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔'' اُس کی بات پر وہی تہیں ہائی بھی متحیررہ گئی۔

'' بتاؤ ندلیلی تم نے کب اور کس سے شادی کی؟'' انوشے بڑے استہزائیہ انداز میں پوچھ

" میں نے کسی ہے شادی نہیں کی ہے بہھیں تم ؟ " وه بحرُك كرميحي كلى اورا ندر داخل موتا عبا د اُس کی غیرمتوقع بات پرشاکڈرہ گیا۔

''تم نے ابھی سبحان بھیا ہے کہا تھا فون پر کہ تم عباد کو بھی اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتا سكوكى \_' انوشے جو برسوں سے ايك آ گ ميں جل رہی تھی آج اُسے سردکرنے کا موقع ملاتھا تو

وہ اگنور نہیں کر سمی تھی اس سچائی کو کہ عباداس سے نہیں بلکہ لیلی سے محبت کرتا ہے۔ وہ اُس کا بھی نہیں ہو چلا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہے اس لیے اُس کا د ماغ محبت کو حاصل کر سکتی ہے اس لیے اُس کا د ماغ بہت تیزی سے کام کررہا تھا کہ اگر وہ اُن کو جدا کر نے کے لیے پلانگ کرتی بھی رہی تھی توعمل کرنے کے لیے پلانگ کرتی بھی رہی تھی توعمل مسلمی نہیں کرسی تھی۔ مگر آج عمل کرنے کا بہت آسان موقع تھا کہ اُس نے بھڑ کتی ہوئی آگ کو شعلے دکھانے تھے۔

''لالی، میسب کیا ہے؟ بیانو شے کیا کہہرہی ہے؟''عباد حواس باخنۃ درواز نے پر کھڑالیل سے پوچھر ہاتھا۔

''انو شے کس کے نکاح کی بات کررہی ہے۔'' وہ چند قدم چلتا اُم لیلی کے سامنے مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ لیلی نے بروی بے جارگی ہے۔ اُسے دیکھا اور اُس کے رونے میں بھی اضافہ ہوگیا ایسے میں حوصلہ کرکے ہائی ہی آگے بردھی گیونکہ اُس کی حالت تو ایسی لگ ہی نہیں رہی کہ وہ کیجھ بھی کہہ سکے۔

'' عباد بھیا، سپائی آپ کو میں بتاتی ہوں۔''وہاُس کی جانب گھوم گیاانو شے بھی متوجہ ہوگئی تھی۔

'' ملک زونیر عباسی یو نیورشی میں ہمارا کلاس فیلو ہے اُسے اُم کیلی ہے محبت ہوگئی تھی۔ اُس نے پر د بوزل بھی تجمیجا تھا، مگر اُس کی محبت اور پر د بوزل ریجیکٹ کردیے مجھے تھے۔

"" تم یہ کیا فضول کی داستان سنا رہی ہو، صاف سیدھی طرح سے بتا دو کہ اُم کیلی نے ملک زونیر سے نکاح کرلیا ہے۔" انوشے کو جیسے ہی محسوں ہوا کہ وہ ایک ایک بات ایما نداری ہے بتا پراہی ہے اور اُسے دھر کا سالگ گیا اور وہ درمیان

میں بول پڑی۔ ہانی نے اُسے گھورا تھا اور اُس کو کچھ کہتی کہ عبا درضوی بول پڑا۔

''ہاں، صاف بتاؤنہ کہ لالی کہہ رہی تھی کہ اُس نے جھے کھودیا ہے، اس کا مطلب تو بہی ہے کہ لالی نے اُس شخص سے نکاح کرلیا ہے۔' ''ہاں، عباد بھیا، کیکن آ پنہیں جانتے کہ وہ سب کن حالات میں ہوا، ای لیے تو میں آپ کو بتانا ۔۔۔۔'' گراُس کا جملہ کممل نہ ہوا۔

''بس، رہنے دو ہائی، وجو ہات جان کر میں کیا کروں گا؟ اورتم ،تم ہے جھے بیا میدنہیں تھی کہ تم جھے پیامیدنہیں تھی کہ تم جھے پرکی کو بھی فوقیت دوگی ،تم جھے سے آنظار کروں۔
کہ تم ماسٹرز کرنا چا ہتی ہو۔ میں انظار کروں۔
نہیں کرنی تھی جھ سے شادی تو صاف کہدو بیتی،
نہیں نے کون ساتم سے زبردی نکاح پڑھوالینا تھا۔ انظار، انظار کی دہائی ویتی رہیں اور خود انظار نہ کرسکیں۔' وہ ھیائی جانے بغیر اُس پر انظار نہ کرسکیں۔' وہ ھیائی جانے بغیر اُس پر انزامات کی ہو چھاڑ کرر ہا تھاا وراُس کو شہہ دینے کو انویشے بھی موجودتھی۔

'' پلیزعباد! ایک دفعه میری بات .....' وه ملتی انداز میں بولی مگر اس کا جمله ممل سنے بغیر عباد چنیا۔

"اب تہاری بات سن کر کیا کرول؟ میں ہر اتنی دور سے صرف تم سے ملنے آیا ہوں میں ہر وقت تہارے لیے بے قرار رہا اور تم مجھ سے جھوٹی وفا کیں اور جھوٹے وعدے کرتی رہیں، کچھ ماہ سے تم نے کوئی میل ، کوئی کال نہ خود کی نہ میری ریبوک ، میں میسوچ کر پریٹان ہوتا رہا کہ تم خالو جان کی موت سے ڈس ہارٹ ہوگی ، اگرامز کی وجہ سے آئیں سکا وجہ سے آئیں سکا اور اب آیا تو مجھے تہارے نکاح کی خوشخری مل اور اب آیا تو مجھے تہارے نکاح کی خوشخری مل اور اب آیا تو مجھے تہارے نکاح کی خوشخری مل

دكھایا تھا؟''

رائے بدل رہی تھیں تو بتا دیتیں ہیں اپنی بیار ماں کوتو چھوڑ کرنہ آتا۔ کیا غلطی ہوئی مجھ سے ، کیا کی رہ گئی تھی میرے بیار میں جوتم نے مجھ سے بیار میں جوتم نے مجھ سے بیار میں جوتم نے مجھ سے بیار میں ان کی کا اور افر دگی سے جھنجوڑ اعتباری کی منزل پر کھڑا دکھا ورا فسر دگی سے جھنجوڑ رہا تھا کہ اُس نے اُس کے ہاتھ جھکے اور چیخ رہا تھا کہ اُس نے اُس کے ہاتھ جھکے اور چیخ

الی سے کوئی بے وفائی تہیں کی ہے عباد، میں نے بے وفائی مہیں کی ہے۔ میں بے وفالہیں ہوں، میری قسمت نے مجھ سے بے وفانی کر کے مجھے بے وفا بنادیا ہے۔ میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی آج بھی میری محبت تم ہو، میں نے صرف تمہار ہے ساتھ کی دعا کی تھی اور جو تحق میرا بن گیا ہے، دہ نہ بھی میری دعا دُں میں تھا، نہ ذ <sup>به</sup>ن و دل می*ن نقابه وه صرف مجبوری مین میرا*ین کیا ہے۔ میرے پاس تمہارے پاس لوٹے کا راستہ کھلا تھا تمریے آبرونی کے بیاتھ اور میں نے آ برو کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع جیات کھودی کہ میں بے روح ہو کر جیس جی سکتی ہی اور بیسب جان کربھی لگتاہے کہ میں نے بے و فائی کی ہے تو تھیک ہے میں ہوں بے دفاء کہ جھے بے دفا كہلوا تا برنسبت اس بات كے مناسب لكا كه كوئى مجھ یرانگی اتھائے کہ میں نے نکاح صرف اپی نسوانیت کی بقائے لیے کیا کہ محبت تو زندگی کے سی نه کسی موژیریل جانی ہے(یا ایک نی محبت ہوجاتی ہے) مکر عزت چلی جائے تو ساری زندگی کے کیے دامن داغدار ہوجاتا ہے کہ کھوئی ہوئی عزت زندگی کے سی موڑ پرنہیں ملتی۔ " کیلی نے سختی ہے ا پی آنسوؤں سے تر آ جھوں کو رگڑ ابیک اُٹھا کر

چېرے کود یکھااور رندهی ہوئی آوازیمی بولی۔
''الوداع عباد!' اور تیزی سے نکلی چلی گئی۔
عباد بت بنا کھڑا رہ گیا اُس نے اُسے رو کئے کو
ہاتھ بڑھایا، پکارنے کولب تھرتھرائے، ہاتھ اُٹھا
ہی رہ گیااور لب محض کانپ کررہ گئے اور وہ اُس کو
روک نہ سکااور وہ چلی گئی۔

آنے والے ونوں میں وہ خاموش ہوگئی تھی اُس نے نہ رحمتی ہے انکار کیا نہ ہی کوئی واو ملا کیایا اور خاموشی سے ایک اُن حیاہے محص کے ساتھ رخصت ہوگئی۔عباد واپس چلا گیا، انو شے نے اس سے محبت کا اظہار کردیا اور اُس نے سوینے اور ول کو سمجھانے کے لیے وقت مانگا تھا۔ دل میں دکھ آ تھوں میں بے لی کیے اس ملک میں جھی شالوب آنے کے قیصلے کے ساتھ جلا گیا۔ انو شے کے سحدے اور دعا میں کمی ہوگئی تھیں۔ اُسے یفتین تھا کہائس کا ربائس کی من لے گا۔ اُم کیلیٰ کی رحصتی برسی خاموتی ہے ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہائی کی بھی رحقتی عمل میں آئے تھی اُسے تو تحض ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر کرنا تھا مگر وہ دوست کی افسر دگی و د کھ کومحسوس کرتی این زندگی کے اہم دن پر بھی خوش نہھی ۔ ☆.....☆.....☆

کہلوا تا پہنست اس بات کے مناسب لگا کہ کوئی سفری تھکان کے ساتھ دہنی تھکان ہی تھی اُس کے جو پر انگی اٹھائے کہ جیس نے نکاح صرف اپنی نہوا تھا تک نہیں جارہا تھا گر وہاں کے نبوانیت کی بقائے کے لیے کیا کہ محبت تو زندگی کے کی نہوا دی ہوجاتی نہوجاتی ہوجاتی نہوجاتی نہوجا

ووشيزه 224

وہ خود کو نئے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔وہ غالیے پرینے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اُس کے عین كانتيابوا باتحدتها مليابه

سامنے ملک زونبرعباس کو بیٹھنے کو کہا گیا تو زونبرکو لگا کہ اب اُس کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے اور وہ یہی سب سوچتے اُس کے سیامنے جا بیٹھا۔

رسم کے مطابق رکہن کا تھونگھٹ اوپر کردیا تھا، رخساروں پر بہتے مولی، بند کرزئی بلکیں، سکیکیاتے لب وہ بے خود ہوگیا تھا اور وہ ساری عورتیں متحیری دیکھ رہی تھیں کہ گھونگھٹ النے جانے کے بعدروئی ہوئی دلہن پہلی ہی دفعہ دیکھی تھی اور اُس کی ہے انتہا خوبصور تی ، ملک زونیر عباس کی بیند کی وہ سیب دل ہی دل میں تو زبان ہے بھی داور پنے لکی تھیں۔ وہ بیک ٹک اُس کے حسین چرے کو دیکھ رہا تھا جو بگڑے میک اب اور آ نسووُں میں بھی اُس کے ہوش اڑارہی تھی۔ وہ مبہوت تھا کہ شاہ تاج کی آ واز پر چونکا۔

'' زونی بیٹا، این دلہن کو بعد میں دیکھتے رہنا، سب منتظر ہیں ، دلہن کی چوڑیاں اُ تاروتا کہ آ گے کی رسمیں بوری کی جاسکیں۔'' وہ بری طرح جھینے گیا تھا کہ اس وقت کمرے میں رشتے دار اور گاؤں کی ہرعمر کی خواتین موجود تھیں۔اُس نے آ واز برجھنکے ہے آ تکھیں کھولیں اور وہ اُن جھیکی آ نکھوں میں ڈ دینے لگا تھا کہ اُن میں ہلکورے لیتی نفرت نے سارے احساسات پرمٹی ڈال

' ہاتھ آ کے کروزونی کی دلہن ہے' بی بی شاہ تاج ایسے مخصوص سخت انداز میں کہا مگر وہ دونو ں باتھوں کو آپس میں ملتی بری طرح تھبراہٹ کا شکار تھی بھی لی لی شاہ تاج کے ایک اشارے پر بڑے بھائی کی بیوی اُس کے برابر آ جیتھی اور وونوں 📲 ہاتھوں کو الگ کر کے سیدھا ہاتھ ملک زونیر کے

آ گے کیا تھا اور چھھ دریر کی ہیکجیا ہٹ کے بعد اُس کا

'' زونی بیٹا، ایک چوڑی تھی ٹوٹمنی نہیں جاہیے۔" شاہ تاج اپنی مسکراہٹ جھیاتے ہوئے بولیس ۔ مال کی بات پر وہ ہولے ہے مسکرایا اور بہت زی ہے درجنوں چوڑیاں اُتار کر مال کے و بیے خاندان دولنگن سیدھی کلائی میں اورسونے کی 4 چوڑیاں بائیس کلائی میں چڑھا دی تھیں۔

'' زوتی یا دُل آ گے کردو، اور زونیر کی دلہن ا بینے مجازی خدا کے یا وُں چھوکر کھڑی ہوجاؤ۔'' ا گلاھیم صا در ہوا۔ دونوں کی نگاہیں جار ہوئیں۔ کیل کو نگاہوں میں بے شار شکوے ستھے جنہیں محسوس کر کے زوتی مال ہے بولا۔

'' ہے ہے ان سب نضول رسموں .....'' ممکر اُس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ شاہ تاج نے دھیمی مگرسخت آ واز میں اُ ہے ٹو کا۔

'' بس آ گے ایک لفظ نہیں ، جو کہا جاریا ہے دونوں خاموشی ہے مل کیے جاؤ۔''اُن کے ڈیٹنے یر وہ خائف ہو گیا تھا اور لیکی نے میکا نیکی انداز میں اُس کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور کھڑی ہوگئی پھر تکرے میں موجود تمام خوا تین کے باس باری باری جا کروعا بیس لیں۔اس سار کے مل میں شاہ بانو نے اُس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان زبردی کی رسمول ہے اب کیلی پر ذہنی اور جسمانی محکن برو ھنے لکی تھی۔

مجھی نیاظم جاری ہوا کہ وہ باور جی خانے میں جائے اور جا کرسو جی کا حکوہ بنالا ئے ،اس پرتو وہ حکمہ سے ہل جھی نہ سکی اور لی لی شاہ تاج کے د و ہار ہ کہنے پر بھی تس ہے میں نہ ہوئی تو اُن کوغصہ

'' کچھ کہا چار ہا ہے زونیر کی دلہن بیہ ہمارے

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہاں کی رسم ہے، ہاور چی خانے بیں بھیجے کو ہی تو چوڑیاں اُتار نے کی رسم اوا کی گئی تھی۔' جاؤبری دہم مسسم مجھے حلوہ بنانا نہیں آتا۔' وہ ضبط کرتے ہوئے بھی رو پڑی تھی اور زونی ہے بی سے اُس کو دیکھ رہا تھا جس کی بات سُن کرعورتوں کے منہ کھل گئے تھے تو بچھ نے منہ پرہا تھ رکھ لیے

'' حلوہ نہ ہی ، <del>میٹھے</del> میں جو بنانا آتا ہے وہی

بنالو کہ رسم تو ہر حال میں ہی کرتی ہے۔'' '' مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔'' وہ بے حد شرمندگی ہے بولی اور اب اُسے شدت ہے ماں یا د آنے لکی جواس کو گھر داری پر توجہ دینے کو کہتی تھیں مگراس نے کچن میں بھی قدم رکھا ہی نہ تھا، طائے، جوس جیسی چیز بھی بھی اُس نے نہیں بنائی تھی جبکہ اُس کے برعکس اُم ہائی گھر داری کے ہر ایک کام میں طاق تھی، چھٹیوں میں وہ کو کنگ، بیکنگ ، سلائی وغیرہ کے ہی کورس کرتی تھی اُسے ان سب چیز وں کا شوق تھا اور کیلی کمپیوٹر کورسز ہی کرتی تھی اُسے اُسے ان کا موں اور چیز وں سے بھی دلچین نکھی۔ ماں کہتی تھی کہشا دی کے بعد کیا کروگی؟ تو وہ جب بسر پر پڑنے گی تو کرلوں گی کہہ کر جان چھڑالیتی تھی کہ کہاں اندازہ تھا کہ قسمت ہر موڑ ہر ہی اُس کو جھکانے والی ہے۔ سسرال میں قدم رکھے محض ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہوا تھا اور اُسے کچن میں بھیجا جارہا تھا۔اُس کی بات پر عورتنس بھن بھن کرنے لگی تھیں۔

'' لو پہلی ہی عورت دیکھی ہے جسے کھانا ہی بنانا نہیں آتا۔'' دور پرے کی ایک عمر رسیدہ خاتون بولی تعیں۔

و ارے اصغری خالہ شہر کی کڑی ہے، سارا

وقت تعلیم اور فیشن میں ہی برباد کیا ہوگا، فرصت ہی نہ ملی ہوگی کہ اِس طرف بھی دھیان و ہے، ہماری بچیوں کی طرح تھوڑی کہ 9 برس کی عمر سے ہی گھر کے کام کاج سکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں تاکہ بٹی جب بہو بن کرسسرال میں قدم رکھے تو سسرالیوں کا پہلے ہی قدم پر دل جیت لے۔ گر اسے زیا نے کی اوچ نے کی خبرنہ تھی تو اُس کی مال نے بھی بچھ نہ سکھایا۔' وہ اُس اجنبی عورت کی باتھی سر جھکائے بڑے صبر سے سن رہی تھی گراپی باتھی سر جھکائے بڑے صبر سے سن رہی تھی گراپی باتھی سر جھکائے بڑے صبر سے سن رہی تھی گراپی باتھی سر جھکائے بڑے صبر سے سن رہی تھی گراپی باتھی سر جھکائے بڑے میں ایک لفظ نہ سکھا ہے۔ سے سال کے بار سے میں ایک لفظ نہ سکھا۔

'' آپ کومیری مماکے بارے میں پھے بھی کننے کا حق نہیں ہے۔'' روانی سے بہتے آنسو یو تھے۔

پو تخیے ہے۔

'' شہری کرد ہوں میں یہی برائی ہوتی ہے،

بردوں کی عزت تک کرنے کے آداب سے

ناداقف ہوتی ہیں۔'' سسرال میں آئے چند گھنے

ہی ہوئے ہیں اور زبان درازی کا عالم ، اللہ اللہ،
شاہ تاج تم تو بری پھنسیں ساری عمر خمیازہ بھگتنا

برٹے گا۔''

وہی خانون طنز میہ کہتے میں بولی تھیں۔ جو ملک زونیرعباس کے والدکی چپازا دبہن تھیں اور انہیں پوری امید تھی کہان کی اکلوتی بیٹی خوبر وملک زونیرعباس کی دلہن ہے گی کہایک انہی کی بیٹی ملک زونیرعباس کے جوڑ کی تھی۔

''ہاں ، ہم نے بھی سمجھایا تھا کہ غیر برادری کی لڑکی ندلاؤ۔'' ملک زونیرعباسی کی نانی نے بیٹی کو گھورا تھا۔ لیل کی ہمت اب جواب دے رہی تھی ۔ پھرسر درد نے اسے بالکل نڈھال کردیا تھا تب اسے ان سب لوگوں میں زونی ہی اپنا نظر آیا ادراس نے دھیرے سے اُسے مخاطب کیا۔ ادراس نے دھیرے سے اُسے مخاطب کیا۔

Section.

كرنا عائتي ہول-' ايك لمح كے ليے ملك ز و نیر بھی اس نئ صورت حال پر دم بخو در ہ گیا اور و ہاں موجودعورتیں مارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں داب کی تھیں کہ اتی ہے تعلقی سے شادی کے سالوں بعد بھی انہوں نے ایسے شو ہر کو مخاطب نہ کیا تھااور نہ ہی اتن ہے با کی ہے نام لیا تھا۔ شاہ تاج غصے ہے جو کتی مجھ کہنے لگی تھیں کہ ملک زونیر نے آ کے بڑھ کراُن کا ہاتھ تھام لیا اور آ ٹھوں مين التحالي البين ديكها تها\_

'' رفیہ، دلہن کو کمرے میں لے جاؤ'' انہوں نے اس کی التجا نظر انداز نیر کی تھی کہ ویسے بھی وہ مزید تماشانہیں لگانا جا ہتی تھیں۔ دلہن کے منظر ہے ہٹتے ہی مہمان عورتیں ایک ایک کر کے چلی

' خیرتو ہے تاجی سِیاری زنانیاں چلی تمئیں ۔ رسمیں اتنی جلد ختم ہوئئیں۔''بڑے ملک نے كرے ميں آتے ہى سوال كيا۔

و خیر سے تماشا بن گیا ہے سب براوری والوں کے سامنے ہمارا۔'' وہ تو تجری بیٹھی تھیں جو ہوا تھاسب بتا دیا۔ بڑے ملک کے اعصاب تن

'' بید گری نے اچھا ہیں کیا برا دری کا معاملہ تھا۔' 'انہوں نے مو کچھوں کوتا ؤ دیتے ہوئے کہا۔ '' آئندہ الی کوئی بات ہوئی تو أے جان سے ماردیں گے۔ بیٹے کی محبت میں روایات توڑیں، ذلت برداشت کی بس اتی ہی برداشت تھی ہماری۔' شاہ تاج نے پچھے کہنا جا ہا مگر اُن کو اُس نے کلائی کو بوں جھٹکا دیا تھا کہ وہ اُس کے فاموش رہنے کا اشارہ کرکے وہ کھڑے ہوگئے سینے ہے آگی تھی۔
اور لیے لیے ڈگ مجرتے وہاں سے چلے گئے۔
مناہ تاج کی فکروں میں مزیداضا فہ ہوگیا۔

" آ پکو جھ پر غصہ ہے ، جھے تفرت ہے تو اظہار بھی مجھ سے کیجے، سزادی ہے تو سزادی، یول سب رشتے دارول کے سامنے آپ کو تماشا نہیں لگانا جاہے تھا۔ ' وہ کمرے میں آیا تو کیل واش روم ہے نکل رہی تھی۔

" تماشا میں نے تہیں لگایا، آپ سب نے مل كر مجھے تماشا بنا ديا ہے، ميں نے اپنے مزاج اور غصہ کے باد جودوہ سب مبرے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی ممیا کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی برداشت ہیں کر علی تھی۔ اس لیے مجھے بولنا پڑا، اور بیرسب آپ ہے نفرت کے اظہار کے کیے نہیں این مماکے دفاع کے لیے کیا تھا آپ ہے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا تو نہ جاہتے ہوئے بھی رحمیں ادا نہ کرتی ، وہاں کس طرح جیمی رئي هي ميتو بس مين عي جانتي مول ين آنسو آ نکھول میں جمع ہونے لگے تو وہ خاموش ہوگئی اور صبط کے باوجود اُس کی آئیمیں چھلک برمیں۔ ز وئی ایک ٹک دشمن جاں کو ٹکتارہ گیا۔

وه اُس کی نگاہیں خود پرمحسوس کرتی جزیز ہوگئی تھی اور بلٹی تھی کہ وہ اُس کی کلائی تھا متا اُبٹھ کھڑا

" آب نے کتان کیول اتار دیے؟ مارے ہاں شکن کے ننگن سہا کنیں نہیں اُ تارا کر تنیں۔'' وہ اس کے زم ہاتھ تھا ہے جذبوں ہے چور کہتے میں بولا تھا۔اوروہ بری طرح گزیزا گئی ہے۔ '' ہا، ہاتھ حچھوڑیں میرا.....'' وہ سنسنا ئی تھی مگر

کم ہمت نہ ہوتی تو خودکوآ پ کے سپر دکرنے سے
قبل موت کو مکلے لگالیتی لیکن مجھے حرام موت
مرنے سے بہت ڈرلگتا ہے۔اس لیے ہوں میں
آ پ کے سامنے آ پ اپنی ہرا یک خواہش پوری
کرلیں۔''لیلی کی بات پروہ بھٹ پڑا۔

''جم کی چاہ نہیں ہے جھے، وگرنہ نکاح کا رودی نہ کرتا، محبت کی ہے، عزت بنایا ہے ای لیے اب تک آپ کی ہر کڑوی جنگ آ میز شفتگو برداشت کرتا رہا ہوں، مگر میں آپ کے احترام میں فاموش ہوں۔ آپ برہو نے فلم کا از الہ چاہتا ہوں، اس لیے نری برت رہا ہوں تو اس کا مطلب بہیں کہ آپ حد سے گزر جا میں، میری تو بین برکرواری و ہوں برتی کا طعنہ ویں کہ آگر آپ برکرواری و ہوں برتی کا طعنہ ویں کہ آگر آپ برکرواری و ہوں برتی کا طعنہ ویں کہ آگر آپ برکرواری و غیرت کی بقا کے لیے ایک اُن ایک مردا تی وغیرت کی بقا کے لیے ایک اُن مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ایک اُن مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وغیرت کی حفاظت کے لیے ہرحد سے گزر مردا تی وہوں ہے ہم کی گئی تھی۔

ا کی ڈونٹ کیئوں کو بھلا کر جئیں یا سینے سے لگا کر اسے نہیں جاسکتی ہیں۔ جس صد تک گرستی ہیں گرجا ئیں۔ جھے اور میرے گھر والوں کو تماشا بنادیں۔ گرر ہنا پھر بھی ملک زونیر عباس کی بیوی بن کر ہی ہوگا، ہاں حلک زونیر عباس کی بیوی بن کر ہی ہوگا، ہاں حلے نام نہاد بیوی ہی سہی، رشتوں اور روا تیوں میں جگڑا ہوا ہوں اس لیے مجبور ہوں وگرنہ میں زبروتی کا قائل نہیں ہوں ،اس لیے اطمینان رکھے فراد جو گھٹیا سوج لفظوں سے بیان کی ہے پہلی و گا اور جو گھٹیا سوج لفظوں سے بیان کی ہے پہلی و آخری ہارتھی کہ میں جب آپ کی عزت کے لیے آخری ہارتھی کہ میں جب آپ کی عزت کے لیے اسے بھائی سے لاسکتا ہوں تو آپی غیرت کے لیے آپ کی خورت کے لیے آپ کی غیرت کے لیے آپ کی غیرت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کے لیک کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کے لیے آپ کی خورت کی خورت کی خورت کی کی خورت کی خورت کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی خورت کی خورت کی کی خورت کی خورت کی کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی کی کی کی خورت

جی سی۔ ''اُم کیلی میں جا ہتا ہوں گزری ہر گئی کو بھلا کر ہم ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں۔'' اُسے حصارے آزادکر کے پولا تھا۔

'' میں ابنی بے وقعتی اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی، ہاں کوشش ضرور کروں گی۔' وہ نگاہ جرا کر یولی۔

''تو پھر آپ نے کیا سوجا ہے، زندگی کیے گزرے گی؟'' وہ بے حدیث ہور ہا تھا۔ لیل جواب دیے بغیر جانے گئی تھی کہ اُس نے جارحانہ انداز میں اُس کا باز وجکڑ لیا تھا۔

'' پہھ ہو جھا ہے میں نے ۔۔۔۔'' '' میں جواب دینا ضروری نہیں بچھتی ، آپ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ مجھے آپ کا جھونا اجھانہیں لگ رہا ہے۔''وہ اُس سے زیادہ کئی سے بولی تھی۔ '' کیوں اچھانہیں لگ رہا ہے؟ بیمت بھولو نکاح میں ہو میرے۔'' اور بیہ بات کی کو تیر کی طرح کی۔

'' جانی ہوں ہے آخ اذیت ناک حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کہ ہیں بیتو بھول ہی گئی کی کہ زبروتی نکاح پڑھوایا ہی کیوں کیا گیا تھا۔ آپ اپناحق ملکت جتا سکتے ہیں۔ مگر یاور کھیے گا ملک زونیر عباس کہ آپ ہمیشہ صرف مجھے مجبور کر سکتے ہیں مشہ میرے ول میں بھی کوئی مقام نہیں پاسکتے۔ رشتہ بیا ہے۔ رشتہ کو اہمیت وینے کے لیے بچھے مجبور کر سکتے ہیں، رشتے کو اہمیت وینے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ اہمیت وینے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سفر کرنے سے بل خود تھی کے ہزار منصوب بنائے میں مرکب نہ کرتی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے جسم مرکبل نہ کرسکی ، اور آپ کوئو صرف میرے کہ میں ا

(دوشيزن)228

READING

نظراس کے کرزتے وجود پر ڈالی اور تکیہ اُٹھا کر صوفے پر ڈالا اور لیٹ گیا۔ اُس کا دہاغ بری

طرح کھول رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کیا ہے کیا

کرجاتا اور وہ دھیمے سے مزاج کے ملک زونیر عبای کا جارجانه سخت روپ دیکھ کر ڈرگئی تھی۔

لرزتے قدموں ہے بیڈ تک گئی تھی مگر نیند تھی کہ مہر بان نہ ہو گی گھی اور یہی حال زونی کا بھی تھا کہ

أِس كے الزام يروه تؤبيا تھا ہے كه أس نے أم لیل ہے یاک تحی محبت کی تھی۔

'' بڑے لالہ میں آپ کو بھی معاف نہیں كرول گا-آب كے ايك قدم نے مجھے كيا ہے كيا بنادیا ہے، میری محبت، میری بیوی، مجھ سے بدگمان ہے، مجھے لوز کر میکٹر سمجھ رہی ہے، میں جس نے بھی باپ دادا کی روش اختیار ندکی ،عورتوں سے را و رسم تو کیا بات جیت کی حد تک بھی تعلق نیں رکھا ادر میری ہی بیوی نے جو آج جوتا مارا ہے۔اُس کی تکلیف جھے ساری زندگی چین نہیں لینے دے کی ۔ آپ نے میری محبت میں مجھے کہیں

کائبیں رکھا۔' وہ بڑے بھائی سے بدگمان ہونے لگاتھا کہ ان کی ضدنے ہی اُسے میدون دکھایا تھا۔ ''اُم ليكيٰ آب اب اليي كوئي حركت نبيس کریں کی جومیرے لیے باعث شرمندگی ہو۔''وہ نہا کرواش روم ہے نکلاتھا۔ بنا ویکھے کیلی کو تنیہہ کی اور كمرے سے سے نكل كيا۔ أس كے جاتے ہى برے بھائی کی بیوی آ گئی تھی۔

" السلام عليم!" أس نے بسر سے أشحت ہوئے سلام کیا تھا۔

" وعليكم السلام، تم نے كيڑے نہيں سينے، جلدی ہے تیار ہوجاؤ، گھر کے مرد منہ دکھائی ک رسم نہیں کر سکے تھے، وہی رسم ہوگی ، اُس کے بعد ناشتہ کیا جائے گا۔"اُس نے خاموثی سے کیڑے

اٹھائے اور واش روم میں کھس گئی۔

مرخ رتك كي تهير والي فراك اور يحلے يانچو ں کی شلوار اُس بر کانی سوٹ کررہی تھی۔ بھاری بھاری جیواری اس نے بہت خاموش سے پہن لی تھی جبکہ وہ کانی نازک اور تغیس جیولری پہننے کی عا دی تھی ۔

'' زونیر کی دلهن تم نے کنگن کیوں ایار دیے؟ ہمارے ہاں دولہا کے ٹیہنا ئے کنٹن دلہن بھی نہیں اُ تارنی۔' شاہ تاج نے اُس کے خالی ہاتھ دیکھ کر ناراضكي كااظبياركيا\_

'' آئی ایم سوری! مجھے پتانہیں تھا جیولری کے ساتھ اُتار دیے تھے، میں دوبارہ پہن کیتی ہوں۔''رات ایبائی کھے تو ملک زونیر عباس نے جھی کہا تھا۔اس لیے وہ شرمندہ ی ہوگئ تھی۔ ملک ز و نیرکوآتا دیچرکشاه تاج کھڑی ہوگئی اور بولی۔ '' میں چکتی ہوں۔ زونی تم دلہن کولئکن بیہنا رینا، اِس کو پتانہیں تھا تو تم تو بتاتے.....' وہ دھیمے ہے مسکرانی تھی۔

"" آب نہ جائیں کہ بڑے سب رسم کے لیے آ رہے ہیں۔'اس نے شجید کی ہے کہا۔

۔ شاہ تاج نے تنگن کیلی کے ہاتھ میں دیے اور ز دنی کی جانب اشارہ کیا۔ بیلحہ کیل کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ کیسے ملک زونیر سے کیے کہ اُس کو کنکن پہنا دے۔ بہرحال میمعرکہ تو طے کرنا ہی تھا۔ شاہ تاج کی موجودگی اُسے پریشان کررہی تھی۔ ذرا سا جھک کرصونے پر آ تکھیں موندے زونی کا کا ندھاہلایا۔

تو اُس نے آ جھیں کھول کر دیکھا تک سک سے تیار ڈری مجھ کی اُم لیلی سامنے کھڑی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور اُس نے تنکن اُس کے سامنے كرويے ہے۔ زونی نے خاموشی ہے اُس كے

ہاتھ سے تنگن لیے اور اُس کا ہاتھ تھام لیا اُس کولگا جیسے کوئی کرم شے اُسے چھوگی ہو، وہ اُس کو دیکھنے کی مگر وہ اُسے نہیں دیکھ رہا تھا، سجیدگی سے تنگن اُس کی کلائی میں چڑ معادیے تھے۔

''آئی تھنک، آپ کو نیور ……''اہمی کیا گا جملہ کھمل نہ ہوا تھا کہ در وازے پر وستک ہوئی تھی اور وہ پہلی فرصت میں اُس کے سامنے ہے ہٹ کیا تھا۔ ملک زونیر عباس کے والد، چھا اور کڑن آھے چھے کمرے میں وافل ہو گئے۔ جن کواس نے سلام کیا تھا۔ وہ ایک ایک کے سامنے جا کر سلام کرتی رہی اور سب نے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر اُسے دعا میں دی تھیں۔

" بڑے لالہ کہاں ہیں بے بے ، وہ نہیں آئے؟" اُن جاردں میں زونیر کو بھائی کی کمی کھلی تقمی۔

" أے آنے كا كہدويا تقا، ليكن آيا كيوں نہيں، جاؤ دلهن اپنے سر كے سائيں كو بلالاؤ۔ "
برى بہو خاموشى ہے باہر نكل كئى۔ تبھى بزے ملك في تبھى بزے ملك في تبلى كے سر بر ہاتھ در كھتے ہوئے كہا۔

'' متم اس خویلی کے سب سے لاڈ لے فردکی ہوی ہو، یہاں تہریس کوئی تکلیف نہیں ہوگی ، اور تم نے یہاں تہریس کوئی تکلیف نہیں ہوگی ، اور تم روایات کو سجھنا اور اُن پر چلنا ہے، ہمیں امید ہے ہمار کے دونیر کی دہن ہمیں مایوں نہیں کرے گا۔' ہمار کے دونیر کی دہن ہمیں مایوں نہیں کرے گا۔' انداز دھیما مگر اُنل تھا۔ جیسے وہ اُسے بتا نہیں بلکہ وارنگ دے رہے ہوں۔ استے میں زونی کے وارنگ دے رہے ہوں۔ استے میں زونی کے براے بمائی بھی کرے میں داخل ہوئے۔ تبھی زونی نے بیا کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔

'' اُم کیلی، بڑے لالہ کوسلام سیجیے۔'' اُس کے بے کیک لیج پرلیل نے بے بمی سے اُسے دیکھا تھا اور اُس کے غیر معمولی سنجیدہ چبرے سے

نگاہ ہٹا کر بہت آ منتگی ہے سلام کیا۔ اندر کا غصہ اور بےزاری انداز اور کہجے سے عیاں تھی۔

" جھک کر بڑے لالہ ہے دعائیں لیں اُمِ لیل اُمِ اللہ ہے دعائیں لیں اُمِ لیل ۔ " اُس نے نیاتکم جاری کیا تھاا درا س نے نہ چاہتے ہوئے کو سرتھوڑ اسا جھکا دیا تھاا درانہوں نے اُس کے سریر ہاتھ دیکہ دیا تھا۔

'' سداخوش رہو، سداسہا گن رہو۔ ہوسکے تو ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیناتم اب ہماری عزت ہو اولا دکی طرح عزیز ہو۔ جو پچھ ہوا دہ میں نے کیا زونی کوتو علم بھی نہیں تھا۔''

''لاله ليه آپ كيا با تنس كے كر بيٹھ گئے آپ بھى پرانی باتوں كوبھول جا ئيں آپ ميرے ليے قابل احت امرین ''

قابل احترام ہیں۔' '' چلیں مجھے بھوک گئی ہے ناشتہ کرتے ہیں چل کر۔' اور دہ دونوں بھائی ہنتے مسکراتے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔اور اُم کیلی نے کمرہ خالی ہو جانے پر دو پٹاسرے اُتار کرصونے پرڈالا اورخوذ بستر پر کرس گئی۔

ملازمہ اُس کو ناشتے کے لیے بلانے آگی گی گر اُس نے صاف انکار کردیا تھا۔ انداز کھی بخاوت تھا۔ جو اب زونی کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ جو اب نرونی کے لیے نا قابل '' اب میں اُسے شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ بولگام گھوڑی اور ضدی و گھمنڈی عورت کولگام ڈالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اور یہاں رہ کروہ تماشا لگائے، برادری والوں کے بہاں رہ کروہ تماشا لگائے، برادری والوں کے سامنے آپ سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے اُس سامنے آپ سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے اُس ناشتہ کیے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھو گئے باپ ناشتہ کے بغیر اٹھا تھا کا سامان گاڑی میں فور آر کھوا سے بولٹا اپنے کم سے کی جانب بڑھا۔

دوسره 230

نكالى تى ـ

بڑے ملک اور گھر کی خوا تین کے تیور بہت ہی خراب ہتھ۔ بڑے ملک تو اس شادی کے ہی خلاف تھےوہ نکاح کے حق میں ہرگزینہ تھے۔ مگر بڑے بینے کی بات ماننی پڑی بھی وہ گویا ہوئے۔ '' بچھے تمہاری بات مانی ہی نہیں جا ہے تھی؟ ز و بی رو دهوکر حیب کر جاتا،عورت کوجتنی عزت د و وہ اتناہی سریرسوار ہوجاتی ہے۔ دیکھ کی نہ اُس کی همت ساری برا دری میں تماشا بنوا دیا۔'

''ابے، میں زونی کا منہد مکھ کر جیب رہا در نہ بیار سے نہ مہی غصے سے بات منوالیتا، میں نے نری دکھائی تو صرف زونی کی وجہ ہے، خیروہ ابھی چلا گیا ہے کچھ دنوں میں وہ سیٹ ہوجائے کی وگرنہ بھریکھ سوچیں گے۔'' اُن کا گرم خون کھول ر ہاتھا کہ وہ بھائی کی محبت میں خود کو کا فی ڈی گریٹر كر چكے تھے۔ مگراب مزید جھکنے کا اُن کا کوئی ارادہ ای مبیس تھا۔

'' أم ليكي تمهاري تذليل كي محي تقي متهاري مجبوری نے فائدہ اٹھایا گیا تھا،تم نے اینٹ کا جواب بھرے دے کر سارے حماب بے باق کردیے ہیں۔تم نے میرے دالدین کی ،میرے عزیز وا قارب کی ، اینے سب سے بڑے مجرم میرے بھائی کی بہت اجھے ہے تذکیل کی ہے اور رہ گیا میں جس کے سبب تمہاری تذکیل کی تی تھی، تو مجھ ہے بھی تم اپنا بدلہ لے چکی ہو۔ میں ایب بدلہ لینے پر آؤں تو بات بہت بڑھ جائے گی اور تہاری سوچ کی یاسداری کرنے لگوں تو اسے مقام سے تو کروں گا ہی لوگوں کا محبت سے بھی اعتباراً ٹھ جائے گا۔میری خاموش محبت کورسوائی سے بیانے کی ادنی می کوشش ہے وگرنہ ملک

دو۔'' وہ باپ کے انکار واقرار کو سُنے بغیر فیصلہ صادر کرتا روم میں آگیا وہ بیڈیر اوندھی پڑی سسک رہی تھی۔ دروازہ تھلنے کی آواز پرسیدھی ہوئی تھی مگراس نے اُس کی طرف دیکھا تک نہیں، شہر لے جانے والاضروری سامان بیک میں ٹھونسا اوراس کام ہے فارغ ہوکراُس نے پیچکیوں ہے ردتی أم لیلی كومخاطب كيا۔

" أب يهال ميرے رشتول كے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں،مس اُم کیلی، اُنھیے میں آ ہے کوشیر کے جارہا ہوں۔'' وہ رونا بھول کر اُس کو دیکھنے لگی ، مگر جب وہ پانچ منٹ تک تس ہے میں بھی نہ ہوئی تو اُس نے آگے بڑھ کراُس کا بازوجكرا

'' بھول رہی ہیں آ بیشِاید کے سیدھی انگلیوں ہے نہ ہی میڑھی انگلیوں سے تھی مگرخوب نکالنا آتا ہے ہمیں۔'' اُس کے باز ویر گرفت مضبوط کر کے بہت کچھ باور کروایا اور اُسے تقریباً تھے تا ہوایا ہر نکلا <sub>- ہ</sub>ال میں سب ہی موجود <u>ستھ</u> مگر کوئی کچھنہیں بولا اوروہ أے لئے كيراج تك آگيا گاڑى كے اندر دھکیل کر باز وآ زاد کمیااور گاڑی لاکڈ کر دی۔ ملاز مهے ساراسامان منگوایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنجال بی۔ بڑے ملک نے زوتی کے بڑے بھائی کو اشارہ کیا اور وہ لیک کرائی کے پیچھے

" یار بیتو کیا کررہا ہے اس گھر کی عزت کو كہال لے جار ہاہے۔ '' بڑے لالہ، بمجھے نہ روکیس میں پچھوہی دنوں بعد چکرلگاؤں گا۔ابے سے کہیے گامیں رات سے اب تک جوہوا اُس کے لیے شرمندہ ہوں اور اُن کی مرضی کے بغیر جانے پرمعذرت خواہ ہوں ،اللہ

ر فیہاوراً س کی ماں رجو گاؤں ہے آھئی تھیں اور وه دونوں خاندانی ملاز مائیس تھیں اگران دونوں کو ایک دوسرے ہے کچھ کہنا ہوتا تو رفیہ ہی پیغام رسانی کرنی جیسے وہ ر فیہ کے ذریعے ہی میکے جانے کا پیغام پہنچادیتی تھی اور اُسی کے ذریعے یو نیورسی جوائن کرنے کا اُس نے عندیہ دیا تھا اور اُس نے كُونَى اعتراضُ تبيس كيا تھا۔ ايك ماہ يلك جھكتے ميں گزر گیا اور اُس کے امتحانات شروع ہوگئے۔ جبکه وه خود تو بو نیورش جا ہی نہیں رہا که فرسك سمسٹر کے بیپر بھی تہیں دیے تھے۔ نئے سال پر فرسٹ سمسٹر کی نئے سرے سے کلامیز لے کر ا یکزامز و پنے کا ارادہ تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جامعہ جلی جاتی تھی ،آج اُس کا پہلا ہیپرتھااور وہ سا دکی ہے گلا کی کاٹن کیے سوٹ میں بڑی عجلت میں ڈائننگ ہال میں آئی تھی اور بیٹھے بغیر جوس کا گلاس أنها كرغناغث چره الني تهي \_ '' آپ کہیں جارہی ہیں۔'' رفیہ نے کیلیٰ کو بیک اٹھائے ویکھ کریو جھا۔ '' جامعہ جارہی ہوں، ببیر ہے میرا۔ وحید

ہے کہوگاڑی نکالے میں آل ریڈی لیٹ ہوچکی ہوں۔گلاس والبس رکھتے ہوئے ہو لی۔ '' بیگم صاحبہ! ابا تو نہیں ہے۔' رضیہ منمنا تی۔ '' کیا مطلب ہیں ہے۔ کیا اُسے پتائہیں ہے کہ مجھے جامعہ جانا ہوتا ہے کہاں چلا گیا ہے وہ۔' زونی جوواک کرے گھر میں داخل ہور ہاتھا۔شور سن کر دروازے بر ہی رک گیا اُس کے الل مجھ کیا تبھی نرمی مجھ کیا تبھی نرمی

'' رجورات سیرهیوں ہے گرگئ تھی۔ ماسیول میں ایڈمٹ ہے اس لیے وحید ہاسپتل میں ہے۔ چلومیں جھوڑ ویتا ہوں ریکی دنوں کے بعدان کے

ز و نیرعیاس اتنا بھی بے غیرت اور نا مردہیں ہے جتنا كرتم نے سوچ سمجھ ليا ہے۔جسم تك رسائى ہى حاصل کرنا ہوتی تو اغواء کے بعدتم ہمارے رحم و کرم پر تھیں۔ کیکن میرے نز دیک مروا نگی عورت کو جھکانے میں نہیں تقس کو قابو میں رکھنے میں ہے اور تمہیں مجبور کر کے جھکنے پرمجبور کیا گیا تھااس کیے میں جھکتا رہا۔ ہر ملخ بات وروپہ برداشت کیا ،مگر اب سارے حساب بے باق ہوگئے ہیں۔ میں آب نها پنوں کی نهاینی تذکیل برداشت کروں گا۔ شہیں میرے ساتھ تہیں رہ کر بھی رہنا ہوگا کہ ہمارے ہاں کا مرد بھی متکیتر نہیں جھوڑتا اور تم تو پھر میری بیوی ہو، کاغذی ہی سہی، یہاں رہوں یا و ہاں مہیں نسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی ، کاغذی رشتے کوروح عطا کرنا جا ہوگی تو میں ہر بھی بھلا کرتمہاری خواہش کا احترام کروں گا اور کا غذی رشتے کوہی برقرار رکھنا جا ہوگی تو رہتم ہے ایک مرو کا وعدہ رہا اُم لیک اس میں تمی بیشی نه ہوگی ،سامنے تمرہ ہے جا گر آ رام کرلو، فی الحال یہاں کوئی نوکر تہیں ہے۔ مجھے آتے وقت دھیان نہ تھا۔ رات تک حویلی سے ملازم آ جائیں سے۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے کہہ ویٹا۔'' وہ اُسے اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا بورے رائے خاموش ر ہا تھا اور اب بہت رسان ہے اے سمجھا رہا تھا۔ اور حیران وسششدر بنی اُم لیلیٰ اُس کو تمرے ہے جاتاویلھتی رہ گئی۔

اس کے بعد وہ دونوں ایک ووسرے سے بہت لاتعلق ہو گئے تھے، ناشتہ، کھانا ساتھ بیٹھ کر اليے كھاتے جيسے اكيلے بى كھا رہے ہوں، أس دن کے بعداس نے اُم کیلی کوخود سے مخاطب نہ کیا تھا نہ ہی اُس نے بیر دو کیا تھا۔ وہ وونوں اجنبی بن کر کو تکے بہروں کی طرح رہ رہے تھے۔



درمیان پہلی بات ہوئی تھی۔ رُونی نے گاڑی کی عالی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اور وہ بھی بیک اور فائل اٹھاتی باہر نکل آئی۔ بورے راستے اُن کے درمیان خاموش رہی جامعہ پہنچ کروہ شکر ہیہ کہہ کر تیزی ہے گاڑی ہے اتر گئی۔

کے دور جاکر زونی کی نگاہ فائل پر بڑی۔ جو وہ گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ کچھ دور جاکر لیالی کو فائل کا دھیان آیا اور وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ استے میں سامنے سے ہائی آتی نظر آئی اور وہ لیالی کی روتی شکل د کھے کر گھبراگئی۔ کی روتی شکل د کھے کر گھبراگئی۔ کی روتی شکل د کھے کر گھبراگئی۔

''یار میں فائل گاڑی میں بھول گئی۔ سرتو پیپر شروع ہونے ہے پہلے اسائنسٹ لیتے ہیں، بعد میں تو وہ کسی قیمت پر نہیں لیں گے۔'' اُس کے آنسوگر نے لگے ہتے۔

'''گاڑی میں ہی بھولی ہونہ، زونیر بھائی کو فون کر کے کہدوو، وہ وے جا میں گے۔'' اُس کی پریشانی اُس کی توسمجھ سے باہرتھی ۔ پریشانی اُس کی توسمجھ سے باہرتھی ۔ '' مجھے اُن کا نمبرنہیں معلوم ۔'' ہانی جیران ہی

معملی میران کا مبر بیل معلوم - کان میران کی ه گئی -\* ' کیاتمہیں زونیر بھائی کا سیل فون نمبر تک

سبیں معلوم ، گھر پر ہی کال .....،

'' مجھے گھر کا مجھی نمبر معلوم نہیں ہے۔'
اسا نمنٹ جمع نہیں کروایا تو ہیں تو فیل ہی ہوجا دُل
گی۔'' انی کواس کی شاوی شدہ زندگی ہیں گڑ بروتو
لگتی تھی مگر وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرتی تھی
ادر ابھی تو ان باتوں کے لیے نہ وقت تھا نہ جگہ ہی
مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اُس کے مناسب تھی۔ سر کی آگئی۔

''فیل تو ہونا ہی ہے میں پیپر بھی نہیں وے رہی۔'' وہ تقریباً بھا مجتے ہوئے وہاں سے نکل تبھی

سامنے سے زو نیر آتا نظر آیا اس کے ہاتھ میں کیا کی فائل تھی۔ آگے بڑھ کر لیلی کو فائل تھائی اور تیزی ہے وہاں سے چلا گیا۔ لیلی کی آتھوں میں آنسوؤں کے ساتھ تشکر بھی تھا جوز و نیر نے محسوس کیا مگرانجان بنارہا۔

وقت بہت تیزی ہے گزراتھا، ہانی نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگروہ ہمھانی ہیں چاہتی تھی۔ اس خاموشی اور لاتعلقی میں 7 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ گزرے ماہ میں 3 ہے 4 بارحویلی کا چکر لگا آیا تھا۔ نہ لیکی سے چلنے کو کہا تھا نہ کوئی خواہش تھی۔ برے ملک نے بہو کے بارے میں دریا فت کیا تھا تو وہ بولا۔

ریافت یا ها و وہ بولا۔

'' وقت جیسا گزررہا ہے گزرنے دیں ایک وقت ایسا آئے گا وہ خود چل کر یہاں آئے گا۔

بس آپ لوگوں ہے التجاہے کہ اس کی ہر برتمیزی کو معاف کرکے کھلے دل ہے اُسے صرف میری اور میری اور میری خوشیوں کے لیے قبول کر لیجے گا وہ جیسی بھی ہے میری محبت ،میری بیوی ہے اور میں اُس کا بھی برانہیں چاہوں گائے ہی اُسے وکی و کھے سکتا ہوں۔ اور جھے یقین ہے کہ آپ میری خوشی کا ہوں۔ اور جھے یقین ہے کہ آپ میری خوشی کا باپ اور گھر والوں کو بہت کھے باور کرادیا تھا۔

باپ اور گھر والوں کو بہت کھے باور کرادیا تھا۔

بالی آج کل میکے میں تھی اور زونیر باپ کی خرابی طبیعت کا سُن کر کھی خرابی طبیعت کا سُن کر کھی جس پرتا وُ تو آیا گھر بولا اُس نے میں پرتا وُ تو آیا گھر بولا میں کی برتا وُ تو آیا گھر بولا میں کہ کے بی برتا وُ تو آیا گھر بولا میں کے بیسی تھا۔

وه تقریبا ایک ہفتہ بعدگاؤں ہے آیا تھا کہ اُس کی بو نیورٹی کا حرج ہور ہا تھا ایک سال پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا اس لیے وہ باپ کی طبیعت سنجلتے ہی آ میا تھا۔ دودن اُم لیکی اور ہائی یو نیورٹی ہیں آئیں



تو اُسے تشویش ہوئی اور اُس نے ملازمہے کہا کہ وہ اُم لیکی کوفون کرکے گھر آنے کا کہہ دے۔ رفیہ نے فون کیا تو پتا چلا کہ لیک کی والدہ بیار ہیں، ہاسپول میں ایڈمٹ ہیں۔ زونیراُن کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ میا۔ ہانی بہت مشکور تھی۔

''تم سے تو اجھے زونیر بھائی ہیں تائی امی کی طبیعت کاسن کر خیریت معلوم کرنے چلے آئے، جبکہ تم زونیر بھائی کے بابا کود تکھنے ہیں تنئیں۔ مانو نه ما نو ز د نیر بھائی بہت اعلیٰ ظرف ہیں جوتمہاری نافر مانیال برداشت کررہے ہیں۔

'' وہ مجھےا ہے حوصلے یا اعلیٰ ظرنی کی وجہ ہے برداشت تہیں کررہے ، بیراُن کی مجبوری ہے کہ وہ مجھے چھوڑ مہیں سکتے کہ بیان کی غیرت کو گوارہ ہی مہیں ہو**گا کہ دہ جھے آ** زا دکر دیں۔

وہ اپنی مجبور یوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ میرے لیے اُس نے کچھٹیس کیا ہے۔ اور میں عا ہتی بھی ہیں ہوں کہ وہ میرے کیے بچھ کریں کہ مجھے اُس ہے کل بھی نفرت تھی آج بھی نفرت ے۔'' وہ ضداور انا کی ڈور میں آج تک اُ مجھی ہوئی تھی۔زونی جننی درمیائی راہ نکالنا جا ہتا تھا یہ اتنے ہی برے تیور د کھالی تھی بیدادنث نہ جانے سیمس کروٹ بمیٹھے گا؟'' ہانی کو بہت پریشانی تھی سمجی اُس نے زونیرکوفون کر دیا۔

° ز و نیر بهمائی کیلی کی خو دسری میں کہیں نہ کہیں آپ کی نرمی کا بھی ہاتھ ہے، مرزندگی اس طور نہیں سررا کرتی وہ آپ کوسزا دینے کے چکر میں خود کو جی سزا دے رہی ہے اور ایبا کرتے کرتے وہ نوث جائے آپ أے سنجال لیں مجھے لکتا ہے کہ بيه جمود مجمد سالول جلاتو رشتے اور محبت بھی اس جمود کا شکار ہوجائے کی۔ اپنی محبت کو یانے کی کوشش كريس آپ كاسائتى كم عقلی و نامجى د كھار ہاہے۔ تو

آپ توعفلمندي کا ثبوت دين وگرندآپ محبت ہي تہیں لیکی کوا درخو د کو بھی کھودیں ہے۔'' ہانی پورے خلوص سے ز و نیر کوسمجھا رہی تھی وہ لیکی کو بہت انچھی طرح جو جانت تھی پرز و نیر نے بہت غور سے ہاتی کی بالتیں تن تھیں ۔ وہ چیچ کہہ رہی تھی وہ بہت دیر تک سو چتار ہا کہ کیا ہاتی کی باتوں پرر ڈعمل دیا جائے یا خاموش رہا جائے اور پھراُس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ اپنی محبت جیت کر دکھائے گا ، اُس کی محبت اتنی بے مول بھی ہمیں ہے کہ ایک نفرت سے ہار جائے گا اُس نے نفرت کوشکست وینی ہی ہے کیسے یہ اُس نے بہت انجھی طرح ہے سوچ لیا تھا۔بس اب مل کرنے کی دیرتھی۔

#### ☆.....☆.....☆

'' ابے کی طبیعت تھیک تہیں ہے۔ وہ جا ہتے ہیں کہ میں جو یکی میں مستقل قیام کروں ۔'' وہ اُس کو دیکھنے لگی تھی وہ بیرسب اُس نے کیوں کہ رہاتھا وہ سے بچھ ہیں یاتی تھی۔

'' اس لیے میں کل گا دُن جار ہا ہوں، کب لونوں کا بیرتی الحال کہہ تہیں سکتا ، یہاں ملازم ہوں تعے۔ تمہیں نسی چیز کی ہریشانی نہ ہوگی ، اگر نسی چیز کی ضر درت ہوتو تم کون کر کے کہد دینا،خو د نہ کہنا عا ہوتو ر فیہ کو کہہ دینا<u>'</u>'

وہ اکیلے رہے کے خیال ہے ہی پر بیثان ہوئی۔ تھیک ہیں ان کے تعلقات آپس میں بہت المحصنبين تتصمر بيتقويت توتهى كهده كمريين موجود رہتا ہے۔ میں اسلے یہاں ہیں رہوں کی اینے کھر چلی جاؤں کی وہ از کی ہث دھری ہے ہولی۔ '' مسز ملک زونیرعبای آپ کا گھریہی ہے، میری موجود کی ہے جب کوئی فرق نہیں یرد تا تو غیر موجود کی سے تو بڑنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا' جب تم کوئی ریلیشن مانتی ہی نہیں ہوتو میرے

موشيزة 234



سرکی طبیعت خراب ہے تو اُسے گاؤں جانا چاہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب تک اپنا مجرم رکھے ہوئے تھی کیونکہ شاوی کے بعد وہ محض تین ون کے لیے ہی حو یکی گیا تھا بھی چار دن بھی نہ ہوئے تھے اور وہ میکے اُسے خووہ ہی مجھوڑ تا اور خود ہی پیک کرتا تھا۔ لیا رفیہ کے ذریعے آنے جانے کا پروگرام بتا دیتی میں۔ اس لیے سب اچھا ہے پیش کرنے میں دشواری نہ ہوئی تھی اس لیے اُس کی آ دھی ادھوری زندگی کا میکے میں کسی کو علم نہ تھا سوائے ہائی کے کہ وہ بانی کے کہ وہ ہونیورٹی میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی اوپر سے اُس کا میکے میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں میں روار کھا جانے والا رویہ وہ اُجھ گئی تھی میں میں میں بتایا تھا۔

سرصاف اسے بھو ہیں بتایا ھا۔
'' ماں بی کو میرا بیہاں آتا، بیند نہیں ہے تو
میں بیہاں سے جلی جاؤں گی۔' وہ ماں کی باتوں
اور تشویش بھری نگاہوں سے اُلجھی بینھی تھی ای
لیے ہانی کی ہمدردی پاکررونے لگی۔
'' تم بیسب تماشے کب تک جاری رکھو گی؟
تہہیں ندا بنی پرداہ ہے ندا پنوں کی اور ندہی زونیر
بھائی کی ، تائی اماں کے سوالوں سے تم ایک ہفتہ
میں ہی گھبرا گئیں۔تم نے سوجا ہے کہ وہ اسے گھر

بھائی گی ، تائی امال کے سوالوں سے تم ایک ہفتہ میں ہی گھراگئیں۔تم نے سوچا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے مطمئن کرتے رہے ہوں گے؟ تمہارے نہ جانے کا کیا ریزن دیا ہوگا؟ تم جو دُیر ہمال تک من مانیاں کرتی رہیں پھر بھی اچھی دیر ہمال تک من مانیاں کرتی رہیں پھر بھی اچھی انہوں نے تمہاری ہر بدتمیزی کے باوجود بھی تمہارا انہوں نے تمہارے لیے بحرم تمہارے میکے میں رکھاتم نے اُن کے اپنوں کو تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے اپنوں کوعزت دی۔تم اب تک تائی اماں منہوں سے اسی لیے محفوظ رہی تھیں نہ کہ وہ خودتم کو یہاں چھوڑ جاتے اور لے جاتے تھے۔ خودتم کو یہاں چھوڑ جاتے اور لے جاتے تھے۔ فودتم کو یہاں چھوڑ جاتے اور لے جاتے تھے۔

جاتے ہی میکے جانا چہ معنی وارد؟'' وہ سوالیہ نگاہوں ہے اُم کیلی کود تکھر ہاتھا۔ دروں سے اُم کیلی کود تکھر ہاتھا۔

رشتوں کے ہوتے ہوئے ضد و انا اور غصے
میں خود کو اکیلا کرلیا ہے اور کہتی ہوکہ اکیلے رہنے ک
عادت نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، ابے وغیرہ کے
بہت چاہئے کے باوجود میں مہیں ساتھ نہیں لے
واسکنا کہتم میرے ابنوں کے درمیان رہنے کے
قابل ہو بھی ہیں۔ تم میکے میں رہویا یہاں مجھے فرق
نہیں پڑتا۔ ' وہ اُس کے دھوال دھوال ہوتے
چیرے کو دیکھا لب بھینچا نکاتا چلا گیا وہ اپنی ہر
برتمیزی کے ساتھ آج بھی اُس کے دل کی سب
برتمیزی کے ساتھ آج بھی اُس کے دل کی سب
عاجز آگئ تھی کمونکہ ماں جی کا صبح وشام بہی ایک
عاجز آگئ تھی کیونکہ ماں جی کا صبح وشام بہی ایک
سوال تھا کہ وہ اُسے ساتھ کیوں نہیں لے کیا؟ فون
عاجز آگئ تھی کیون نہیں کے گیا؟ جب
سوال تھا کہ وہ اُسے ساتھ کیوں نہیں لے کیا؟ فون

Downloaded From 1350 page 1

Section



## 

مذاق ت قطع نظر مدیج ہے کہ کلام اقبال فطرت انسانی پر گہر نے قش ثبت کرتا ہے اور شاید اُن لوگوں پرنہیں ہوتا ہوگا کہ جن کے خمیر میں قدرت نے چکنی مٹی استعال کی ہو۔ لیکن اسے کیا کہے کہ شاعر کے اعتراف کا مجھے تھے طور پرادارک اب تک یوں نہ ہو سکا کہ ....

> کہتے ہیں،جیسی صحبت، وبیااثر،انسان جس تشم کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اُس کا اثر لامحالہ اُس کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔خواتین کی صحبت میں رہ كرلز كابتكم نوازش على جبيها بن جاتا ہے اورلز كوں ميں کھیلنے کودنے والی او کی بردی ہوکر ہنٹر والی ٹائپ ک بن جاتی ہے۔ سیاست دانوں کی صحبت میں رہ کر انسان ٹھگ اور ٹھگوں کے ساتھ رہ کرانسان سیاست دان بن جاتا ہے۔قوالوں کی سنگت میں رہنے والا بھانڈ اوران بھانڈ وں کی صحبت میں رہنے والا پاپ منکر بن جاتا ہے۔طبیعت پر اثر انداز ہونے کا پیے فارمولامطالع يرجمي لا كوہوتا ہے۔

انسان جس مسم كى كتابول كامطالعه كرتا ہے اس كا اٹر کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ رومانوی شاعری پڑھنے والوں کو اکثر خواتین کے ہاتھوں یٹتے ہوئے اور صوفیانہ کلام کے عادی لوگوں کو بھنگ کوٹنے و یکھا گیا ہے۔ایک لطیفہ مشہور ہے كم تين ووست آپس ميس مفتكوكررے تھے۔ سلے نے کہا کہ جن دنوں اُس کی بیکم امیر ہے تھی ، وہ ایک

ستھی شہرادی کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ قدرت نے انہیں ایک بٹی عطا کی۔ دوسرے نے کہا کہ جن ونوں اُن کی زوجہ محتر مداحیا راور چئنیوں کی بوتکوں کی بوتکیس خالی کررہی تھیں، ان دنوں انہوں نے دو جرواں بھائیوں کی کہانی پڑھی تھی۔ بعد میں اُن کے ہاں وو جروال لڑکے پیدا ہوئے۔ بیس کر تیسرے محص نے ایک نیخ ماری اور نے ہوش ہوگیا۔ جب ہوش آیا تو اُس نے بتایا کہان دنوں اُس کی بیوی علی بابا اور جالیس چوروں کی کہانی پڑھرہی ہے اور مسئلہ ہیہ ہے کہوہ امیدے ہے۔

ایک شاعرنے مطالعے کا اثر انسان کی شخصیت یر کس قدر گہرا اور اس کے اثرات کس قدر دریا ہوتے ہیں، کا ظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔ ا قبال تیرے عشق نے سب کس بل ویے نکال مدت ہے آرزوهی که سیدها کرے کوئی بلاشبه حضرت علامه اقبال كي شخصيت اور أن كا كلام انساني فطرت براثر انداز موتا ہے۔ كلام اقبال كامطالعة كرنے والول يرجوايك خاص فتم كى وجداني





کیفیت طاری ہوسکتی ہے اور جس طرح اس کی خودی بلند ہوسکتی ہے اس کا انداز و وہی لگا سکتے ہیں جو کلام اقبال کا روح کی گہرائیوں سمیت ڈوب کر مطالعہ کرتے ہیں۔ بقول شاعر.....

ہم نے اقبال کا کہا مانا! اور فاقول کے ہاتھوں مرتے رہے جھکنے والوں نے رفعتیں ویکھیں ہم خودی کو بلند کرتے رہے مذاق ع قطع نظریہ سے ہے کہ کلام اقبال فطرت انساني برگرے قش ثبت كرتا ہے اور شايدان لوگوں پر ہیں ہوتا ہوگا کہ جن کے خمیر میں قدرت نے چکنی مٹی استعال کی ہو۔لیکن اے کیا کہیے کہ شاعر کے اعتراف کا مجھے جیج طور پرادارک اب تک بول نہ ہوسکا کہ میرے ناقص ذہن میں بیعقدہ حل تہیں ہو یا یا کہ شاعر موصوف کے تس بل نکال کر انہیں سیدھا کس نے کیا؟ اقبال نے یاعشق نے؟ خیر ای فروعی مسئلے پر بعد میں بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال میں یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ مطالعہ بھی صحبت کی طرح انسانی شخصیت،اس کی نفسیات پراٹر ڈال سکتا ہے۔ غالب ہی کو لے لیجے۔ ان کے کلام کا مطالعہ اب بھی لوگوں پراٹر انداز ہونے کی لا فائی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچھلے دنوں ایک صاحب ذوق دوست ہے ملا قات ہو کی تو انہوں نے یو چھا۔ "مطالعه جاري ہے؟" ميں نے كہا۔

صاحه جاری ہے۔''فرمانے لگے۔ 'وہ تو ضروری ہے۔''فرمانے لگے۔ ''غالب کو پڑھا؟''میں نے اتراتے ہوئے ہواب دیا۔

جواب دیا۔ ''کب کا۔''مسکرا کے بوجھا۔ ''کب؟''میں نے فخر سے جواب دیا۔ ''جب آتش جوال تھا۔ کالج کے دنوں میں۔'' ''جب آتش جوال تھا۔ کالج کے دنوں میں۔''

'' اب ایک بار پھر پڑھیں۔'' میں نے معصومیت سے پوچھا۔

'' وہ کیوں؟'' وہ فلسفیانہ انداز میں ہولے۔ '' کلام عالب کو سمجھٹا اتنا ہی مشکل ہے جتنا عورتوں کی نفسیات کو سمجھٹا۔'' میں نے بھولین سے کہا۔ '' تو کیا عالب کا کلام پڑھنے سے خواتین کی نفسیات سمجھ میں آجائے گی؟''

میرے اس معصوبانہ بلکہ احتقانہ سوال پر انہوں نے بھے بچھے اس طرح گھورا کہ جھے خود پر شرمندگی ک محصوس ہونے گئی۔ اس لیے بخل سا ہو کر جلدی ہے کہا۔

'' آپ فر مارے ہیں تو ایک بار پھر کلام غالب کا از سر نو مطالعہ کروں گا۔' یہ وعدہ میں نے کہ ان شرمساری مٹانے کی بجائے اس لا بچ میں کیا کہ کم از کم خوا تین کی نفسیات مجھ میں آ جائے گی۔ خیر اس کے بعد میں نے غالب کو پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ اس حقیقت کا اعتراف میں ضرور کروں گا کہ جوائی میں غالب کے کلام کو جس سطی انداز میں سمجھا تھا۔ اس حقیقت کا اعتراف میں ضرور کروں گا کہ جوائی میں غالب کے کلام کو جس سطی انداز میں سمجھا تھا۔ اب پڑھنے پر اس کی مجرائی کا انداز وہ ہونے لگا۔ کئی دنوں کہنے ان کے اشعار وہ من مسلط کہ غالب کا مطالعہ جاری رہا، بلکہ یوں کہنے مسلط کے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں موسے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں جو کے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں جو کے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں جو کے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں جو کے کہ سوتے میں بھی ان کے اشعار ذہن میں جو کے کہ سوتے میں بھی غالب کا جواب نہیں۔

ایک رات دیوانِ غالب کا مطالعہ کرتے کرتے اور کلام غالب پرسوچتے سوچتے نیندا می ہے ہے ہی اور کلام غالب پرسوچتے سوچتے نیندا می ہی ہی کہ میں کھلی تو ایک عجب منظر تھا۔ کیا دیکھا ہوں کہ میں بجائے اپنے کمرے کس کی اور جگہ ہوں۔ درود بوار کی خشکی اور حالت دیکھ کرصاف پتا چل رہا تھا کہ یہ کوئی قدیم طرز کا مکان ہے۔فرش پرایک سالخوردہ قالین بجھا ہوا ہے۔ اِدھر اُدھر چندگا و شکیے بکھرے قالین بجھا ہوا ہے۔ اِدھر اُدھر چندگا و شکیے بکھرے بڑے ہیں۔سامنے و نے میں ایک خالی ہوتل اوراس کی ہمرای میں ایک خالی جام الٹا پڑا ہے۔ میں کی ہمرای میں ایک خالی جام الٹا پڑا ہے۔ میں کی ہمرای میں ایک خالی جام الٹا پڑا ہے۔ میں کی ہمرای میں ایک خالی جام الٹا پڑا ہے۔ میں

Section

الم تكهيس بلتا هوا بريز اكرا تُه كر بينه كيا \_ ول بيس خيال آیا۔'' یا انہی بیکیا ماجرا ہے؟ بیکون ی جگہ ہے؟ میں یبال کیے آ گیا؟" چندٹانیوں میں ذراہوش ٹھکانے آئے تو میری نظرایک بزرگوار پر پڑی جو جھے ہے بھی زیادہ جبرت زوہ سے نظر آئے۔ مجھے ہوش وحواس میں ویکے کر وہ ذرامطمئن سے نظر آئے۔ مجھے وہ بزرگوار کچھ جانے بہجانے سے محسوس ہوئے۔ میں نے اینے ذہن پر زور وے کران کے مارے میں سوحالیکن میرا ذہن پہلے ہی ہے اُلجھن کا شکارتھا اس کیے میں اس کے سوا کچھ اور نہ کرسکا کہ اینے دِ مَاغِ كُومِزِيداً مجھن ميں ۋال ويا\_ميرے ذہن كے لسي كوشے ميں جو يقينا تحت الشعور يا پھر لاشعور كا حصدر ہا ہوگا۔ اس خیال نے جنم لیا کہ اس سم کے علیے والے ایک بزرگ کومیں کہیں و کیھے چکا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ تی وی ڈراے اور فلمیں یا دآنے لکیس جومشہورشا عرمرزا غالب کی زندگی کے بارے میں تھیں۔ میں نے سوچا کہ نہیں بیرصاحب مرزا غالب تونہیں؟ تمرخووہی اینے اس احتقانہ خیال ہے وستبردار ہوگیا کہ مرزا غالب تو قریباً ڈیڑھ سوسال يهلي وفات يا ڪي هيں۔ لہذا اس مومکو والي ڪيفيت ے نجات یانے کے لیے میں نے ان سے پوچھا۔ ''حضرت! آپ کون ہیں؟'' ''محترم پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں که آپ کون ذات شریف ہیں اور میرے غریب خانے ہیں س طرح تشریف لے آئے؟" ساتھ ہی انہوں وہ آئے گھریس مارے،خداکی قدرت ہے تمجى ہم اُن كوبعى اينے كمر كو ديكھتے ہيں بزر كوار كاشعر سنت بى مجھے يقين ہوكيا كه ہوند

ہو، بیحضرت مرزاغالب ہی ہیں۔ میں نے دل کے

ماتھوں مجبور ہو کران سے بوجیا۔

''حفرت آپ مرز ااسدالله خال غالب تونہیں!'' وہ کچھ جیران اور کچھ پریشان سے ہوکر بولے۔ ''محترم' آپ اس بندہ عاجز کو بہچانتے ہیں۔'' پھر ذراتر دوسے بولے۔

'' سیج فرمایئے آپ کون میں؟ ہمارے کسی حریف کے فرستادہ تو نہیں؟ آپ کے ارادے کہیں خطر ناک تو نہیں؟''

ارادے کیا خطرناک ہوتے ، میرا خود یہ عالم تھا
کہ اس عجیب وغریب صورت حال جوخطرناک ہمی
تھی، برا حال تھا۔ مجھے چکر ہے آنے گے اور دل
ڈو بے سالگا کہ اگر یہ بزرگوار کے گئے مرزاغالب ہی
تھے تو میں اپنے زمانے ہے مراجعت کرکے ماضی
میں کیے آگیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ''
میں کیے آگیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ''
حضرت میں کہاں ہوں، یہکون ساشہرہے؟''
میں تشریف فرما ہیں اورشہرکا نام دِلی ہے۔''
میری چیخ نکل گئے۔ بزبرزاتے ہوئے
ہم کلام ہوئے۔''اب مارے گئے، یہ تو دہلی ہے۔''
ہم کلام ہوئے۔''اب مارے گئے، یہ تو دہلی ہے۔''
ہات ہے؟''

'' جناب، جیرانی کی بات بیہ ہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں۔''

" کراچی!" وہ ہاتھے پر بل ڈال کر بولے۔"
میاں، یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ وتی میں تو ایسا کوئی
علاقہ ہم نے دیکھاند سنا۔"

"جناب، کراچی پاکستان میں ہے۔"
"پاکستان؟ بید کیا شے ہے؟" میں نے ان کے سوال کونظرا ندز کیا اور پریشانی کے عالم میں بولا۔
"اب کیا ہوگا! یہ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا۔"
میرے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا، پاسپورٹ!" وو

روشيزه 825 ک



جرائی ہے بولے۔

'' میاں بیرسب کیا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، خدانخواستہ دشمنوں کو ہذیان تو لاحق مہیں ہو گیا۔'' ساتھ ہی ایک شعرموقع محل کی مناسبت ہے ارشادفر مایا ـ

یک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کھے نہ سمجھے خدا کرے کوئی میں نے جب انہیں اینے بارے میں بتایا کہ کس طرح ملک پاکستان کے ایک شہر کراچی ہے سوتے میں يهال آپنيا هول تو وه ديريک جھے تلظي باندھے ويکھتے رہے۔ صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ انہیں میری وہنی صحت پر شک سا ہور ہاتھا۔ وہ اپن شخشی داڑھی پر انگلیوں ہے خللال کرتے ہوئے گویا ہوئے۔

ن میاں، سے بتا ئیں،رات کتنی بی تھی؟'' ''میاں، سے بتا ئیں،رات کتنی بی تھی؟'' ''ایک پیالی۔''میں نے سادگی سے جواب دیا۔ "صرف أيك پيالي"

"جي ٻال، صرف ايک پيالي-" '' لگتا ہے، بہت تیر بھی۔'' "جى بال، ايك دم يه كرك."

''میاں، ہم نے تو رات پوری بوتل حتم کی تھی۔'' انہوں نے کونے میں دھری خالی بوتل اور خال جام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بھر ہمیں تو اتی نہیں چڑھی۔واللہ سے فریا ہے ،کون تھی؟''

" محترم آپ کوغلط ہی ہوئی ہے۔ میں نے بیرخانہ خراب نہیں کی تھی۔ زندگی میں بھی نہیں کی۔ البیتہ رات کو عائے کی تھی۔'' پھرمصطفے قریشی والے انداز میں کہا۔ ''کڑک جائے کا مزہ ،کیٹن کا مزہ۔'' ''عائے!صاحب بیکوئی نی خانہ خراب ہے؟'' کیاریجی چڑھ جاتی ہے؟''

دالے انداز میں بولا۔

'' لُکتاہے میکوئی بہت ہی تیز شے ہے۔' وہ بولے۔ "حرت ہے، ایک پیالی اس قدر زود اثر ہوتی ہے کہ سنج تک اس کا خمار باقی رہتا ہے۔'وہ کچھ در خاموتی ہے کھے سوچتے رہے بھرراز داراندانداز میں

بولے۔ ''محترم، بھی ہمیں بھی بلوائے گا۔ ویسے بیدکیا

"اں کے لیے آپ کو انظار کرنا پڑے گا۔"

''میفرنگیوں کی سوعات ہے۔'' " ہاں، میاں سے کہتے ہو۔ بداہل فرنگ بھی خوب ہیں۔ویسے کب تک اس نی شے کا انتظار کرنا

میں نے جب انہیں ہندوستان پر انگریز وں کی حکومت قائم ہونے ادرمغلیہ سلطنت کے خاتمے کے متعلق بتایا تو وہ بے صدناراض ہوئے ، <u>کہنے لگے۔</u> " صاحب دیکھیے خللِ دماغ کا میرمطلب بھی مہیں کہ بندہ جو بی میں آئے، بک وے یاک يرور دگار بهارے شہنشاہ كاسامية بهارے سريرسلامت رکھے، یہ آپ کیا وائی نتائی مکنے لگے ہیں۔ میں نے جب انہیں برصغیر کی تقسیم اور یا کستان کے متعلق بتایا تو وہ مزید حیران سے ہوکر رہ گئے۔ کیکن وہ اسے میرا دیوانہ بن ہی سمجھتے رہے۔ إدھر میں تھی انہیں مستقبل میں ہونے والے واقعات اختصار کے ساتھ بتانے پرتُلا میٹا تھا۔جنہیں س کر و وہمی ہنس دیتے تو مجھی گھبرا جاتے اور منہ پر ہاتھ رکھ لیتے۔ایک آ دھ بارانہوں نے زبان باہرنکال کر دونوں کا نوں کی لوٹیس بکڑ کر با قاعدہ تو یہ بھی کی۔ إدهر میں نے ذرااحتیاط سے کام لینا شروع کیا کہ ابھی تو ب " مجھے تو بھی چڑھ جاتی ہے۔ " میں رو دینے صرف توبہ استغفار تک محدود ہیں، جلال آگیا تو میرا کام بھی تمام ہوسکتا ہے۔ ویسے بھی مغل بحد جس سے

F PAKSOCIETY

پیارکرتاہے،اسے ماردیتاہے۔جب میں غامونی ہوا تو انہوں نے ہزرگان شفقت سے یو جھا۔

'' میاں ' بیتو بتا نمیں رات کو بچھ کھایا بھی تھا ، یا یوں ہی لی لی تھی؟" ان کے یو چھنے پر مجھے اچا تک يا د آيا كه رات چكن برگر كهايا تقاراب اگرانهيس بنا تا کہ چنن برگر کھایا تھا تو وہ اس کے بارے میں استفسار کرتے، میں بھلا انہیں چکن برگر کے متعلق کیسے بتا تااوران کے مزید سوالات پرانہیں کیا سمجھا تا که چکن برگر اور فاسٹ فوڈ خود میری سمجھ میں اب تك تبين آئے۔ بہرحال مجھے بھوك كا احساس ہونے لگا کہ رات جوچکن برگر کھایا تھا وہ تو نہ جانے كب كالبضم موچكاتھا۔اس ليے ميں نے كہا۔ ''جي ،بس، يونني تھوڑ ابہت کھايا تھا۔'' '' جھی تو کم بخت سر پرچڑھ گئے ہے۔''

'' حصرت' بھوک تھی ہے۔ بچھ کھانے کو ملے گا۔'' ''مردست تو دال حاضر کرسکتا ہوں ۔'' وہ بولے۔ "دوال!" میں نے حیرت سے کہا۔ " المبيح تاشيخ مين دال؟"

'' جی ہاں دال۔'' وہ ذرا شرمندہ سے ہوکر

" رات ظل اللي نے از راہ بندہ پروري جھجوائي تھی۔ ای میں سے چھنے رہی ہے۔ کہیں تو پیش کروں'' کھرحسب روایت اور حسب مناسبت ایک شعرارشا دفريايا \_

ئے خر محرم ان کے آنے ک آج ہی کھر میں بوریا نہ ہوا '' واہ، واہ! سبحان اللّٰد مرزاصاحب! لگتاہے بیشعرآپ نے ہاری دح سرائی میں فی البدیب فرمایا ہے۔''میں خوش ہوکر بولا۔ ''جی نہیں!''وہ ذیراح ہے مجئے۔

" شعرتو ہم نے کسی اور کے لیے کہا ہے۔

موزوں لگا تو بس یوٹہی سنا دیا۔'' انداز سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ مرزاصاحب کہنا جا ہ رہے تھے کہ یہ منداورمسور کی دال کیکن انہوں نے وضع داری میں ایسانہیں کہا بلکہ عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔ "حکم ہوتو دال پیش کروں۔"

" لاسيخ صاحب! كماليس كي" ميس في مجبوری کے عالم میں کہا۔رات جوچکن برگر کھایا تھا تو وه سلا دا در چننی سمیت نه جانے کب کا بہضم ہو جا تھا اور پیٹ میں چوہے جنگ عظیم سوم کی مشقیں کررہے تھے۔ مرزا صاحب اندرتشریف لے گئے اور تھوڑی ہی دریمیں ظل سبحانی کی طرف ہے آئی ہوئی دال اور ایک عدد خمیری روتی لے کر حاضر ہوگئے۔ میں نے جلدی ہے روئی کا نوالہ توڑا، دال میں بھگویا اور منیہ میں خوشی خوشی ڈالا کہ زندگی میں پہلی بار پیہ موقع نعيب مواتها كمشايى دال دائر يكث فرام وكن آف لال قلعه کھانے کوملی تھی۔

کیکن پہلے ہی نوالے کے ساتھ میرا منہ بن گیا كها كريشابي والمحمي توكراچي كے علاقے حسين آ با دمیں اوکھائی میمن والوں کی دال اس کے مقالبے میں قورمہ تھی۔ کیکن بھوک چونکہ زیادہ تھی اس لیے شاہی دال کی جو کرنے سے بہتر میں نے بیہ مجھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح زہر مارکرلیا جائے۔ مرزا صاحب اس عرصے میں میری طرف انتہائی تشویشناک انداز میں دیکھتے رہے۔تھوڑی دریمیں جب میں شاہی دال کواور شاہی دال مجھے بھگتا چکی تو محن طراز ہوئے۔

" كهيماحب! ببندآئي آپ كوشاي دال،

" بس، ٹھیک تھی۔" کم بخت سے بولنے کی عادت واقعی بری شے ہے۔ لوگ مجری ہوئی نہاری کو کنا محوشت کہہ کر چنخارے لیتے ہیں۔ تسرڈ اور کھیر کی





کیفیت طاری رہی۔ ہوش میں آئے تو گھبرا کر بولے۔ '' میقطعہ …. میقطعہ …. تمہیں کیے بتا چلا کہ میہ ہم نے آج رات ہی کہا ہے۔ ابھی ظل سجانی کی خدمت میں بھی عرض ہیں کیا۔ کسی کونبیں سایا۔ پھر ہے آپ کو کیے یاد ہے؟''

"مرزاغالب صاحب! يديس نے آب كے د لوان میں پڑھاہے۔"

'' مگرابھی تک تو میرادیوان شائع نہیں ہوا۔'' ''محرّم میں آپ کے دواشعار بھی سناسکتا ہوں جوآب نے اب تک ہیں ہے۔ "میں نے تیرنشانے ير لكتي ويكي كركها\_

' ، کہیں تو ایک آ دھنز ل سنادوں <u>۔</u>'' بین کر وہ تھبرا کر بولے۔" ناں، میاں ناں، رہنے دیں۔اگرتم نے ابھی ہے سنادیں تو ہم خاک شعر کہیں گے اور کہ بھی ویے تو وہ کب ہمارے ہوئے؟'' " پھرآ ہے بھی مان بیجے کہ میں ملک پاکستان کے شہر کراچی ہے زمانۂ ماضی میں وار دہوا ہوں۔' میں نے انہیں بلیک میل کیا۔'' ورنہ میں آب کے تمام اشعار سنادوں گاجوآ ب نے اب تک تھیں کے۔'

'' احچھا، بابا میں مانتا ہوں کہ جو کچھا ہے فر ما رہے ہیں۔ وہی سے ہے۔ گو دل نہیں مانتا مگر اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔'' مرزا غالب نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔

میں نے اس کے بعد کی دن مرزا غالب کے د دِلت خانے یران کی معیت میں گزارے۔ وہ مجھے ول کی سیر کراتے رہے۔ کی لوگوں سے ملا قات بھی كرواني بلكه وه تو اس بات يرجعي مصريق كه شاي ور بار میں بھی پیشی کروادی جائے۔مگر میں نے انکار كرديا كه ذرتها كهميس كم بخت زبان بيسل نه جائے اورمستنفتل میں کیا ہونے والا ہے وہ نداکل دے اور مجرشابی عماب نه نازل ہوجائے کہ بجائے بادشاہ

دوغلی اولا دکولپ شیرین کا نام دے کر ہڑ پ کر جاتے ہیں۔لیکن سے کہنے کی عادت ہی کھھالی ہے کہ لاکھ احتیاط کے باوجود میں بھی زہر ہلا ہل کو کہدندسکا قندوالی صورت عال سامن ا جانی ہے۔میری صاف کوئی ہے یریشان ہوکر مرزاغالب تعجب سے بولے۔

'' کیا فرمارہے ہیں آپ؟ جناب پیشاہِ عالم فرِ جہاں،ظلِ سجالی،حضرت بہادر شاہ ظفر کی طرف سے آئی ہے۔ بیشائی دال ہے۔"

" ہوگی شاہی دال، بس رہے دیجے۔ بھی کراچی تشریف لائیں۔آپ کو کھلائیں گے دال اور ریہ جو آپ لوگوں نے وہ لی دا نقد دار نہاری کا ڈھونگ رجا رکھا ہے تو وہ بھی صرف کراچی ہی میں ملتی ہے۔ یہ دہلی والول کے چٹخارے بھی نام نہاد دعوے ہیں۔ ویل میں تو بد مزہ اور پھیکا پکوان ہی ملتا ہے۔ 'میں چڑ سا گیا۔ " کلّا ہے، رات کی چڑھی ایب تک اڑی مہیں۔میاں،اب بھی آپ نہ جانے کسی کراچی کی رٹ نگائے ہوئے ہیں۔میاں پیرا چی ہے یاطلسم ہوشر با کا کوئی شہرہے؟''مرزاغالب کوشایداب بھی یقین جیس آر ہاتھا کہ میں مستقبل سے سفر کر کے ماضی میں آیا ہوں۔ مجھے لگا کہ اول تو انہیں یقین دلا نا ضروری ہے۔ ورنہ میہ مجھے دیوانہ قرار دِلواکر دِ کی کی سر کول پرلونڈ ہے لیاڑوں کے آگے ڈال ویں گے کہ سنگ دیکھ کرسریاد آیا۔اس لیے میں نے ان کا وہ قطعہ پڑھا جوانہوں نے اس دال کی شان میں کہا تھا۔ جیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجاں نے دال

*ے لطف و عنایاتِ شہنشاہ ہیہ دال* یہ شاہ پند دال ، بے بحث وجدال ہے دولت و دین و دالش و داد کی دال اب معامله بيرتها كه كاثو تو لهونهيس بدن ميس (میریے نہیں، مرزا غالب کے) وہ مجونیکے ہے رہ مے ۔ آ تکھیں بٹ یٹانا مجول کئے۔ دریتک سکتے کی ک



بيسب كجهميراخواب تفابه تھاخواب میں خیال کو تجھے سے معاملہ جب آ نکه کھل گئی، نەزيال نقا، نەسودىقا میں ایک لحاظ سے خوش تھا اور خود کوخوش تسمت تصور کرر ہاتھا کہ سیتے میں جان جھوٹی۔ بیسب محض ایک خواب تھا۔ اگر بید حقیقت ہوتی تو میری جان نا تواں کو نہ جانے کن عذابوں سے گزیرتا پڑتا ہمکن ہے غدر کے ہنگاموں میں ایسٹ انڈیا مینی کے کسی فرنگی بہادر کی کولی کا نشانہ بنیا پر جاتا۔ میں موت سے نہیں ڈرنا کہ یہ برحق ہے۔لیکن خوانخواہ بیٹھے بٹھائے زمانهٔ ماضی میں جا کر بوں ہی فضول میں مرنا قطعی ناپسند ہے۔لیکن میری میخوشی تا دبر قائم نہ رہ سکی کہ ایک اورمصیبت میری راہ تک رہی تھی۔ واضح رہے کہ میرا اشارہ بیگم صاحبہ کی طرف ہرگز تہیں کہ بیہ مستقل میں اورخو دمیری خواہش کا شاخسا نہ ہیں۔ بیہ شاید ہر شوہر کی داستان ہے۔ بقول منیر نیازی ..... م کھے مجھے مرنے کا شوق بھی تھا ہوا بوں کہ میں حب معمول اینے کلینک بر مریضوں کا معائنہ کررہا تھا۔ایک مریض کے زخم کی ڈرینک کرتے ہوئے میں ڈسپٹرے کہا۔ '' ذراتھوڑا سائنبہ لے آئے۔'' '' جی کیا دوں؟'' ڈسپنسر ہونفوں کی طرح میرا منەتك كر بولا بـ ''نینبددو بھی ۔''میں نے ذرا تیز آ داز میں کہا۔ "جى! بيكيا ہوتا ہے؟ " وہ سر كھجاتے ہوئے بولا۔ مجھے احساس ہوا کہ تعمور خود میرا ہے۔غریب ڈسپنسرکوکیا پتا کربنبہ کیا ہوتا ہے۔شایدوہ اسے کوئی خاص سرجيكل اوزار سمجھ رہا تھا، جس سے اب تك اس كى

سلامت کے اس بندہ عاجز کوہی رنگون کی ہوا کھائی پڑ
جائے۔ لہٰذا بجے تو منت ساجت کرکے اور بچھ ہے کہہ
کر بلیک میل کرکے کہ حضرت آپ کے تمام ان کیے
اشعار سب کو سناووں گا۔ مرزا غالب کو ان کے
ارادے سے بازر کھنے میں کا میاب ہوگیا۔ ان چند
دنوں میں مرزا غالب کر ید کر ید کر بچھ سے مستقبل کا
حال معلوم کرتے رہے۔ بچھے یقین ہے کہ وہ بادہ
نوشی کے عذر کی وجہ سے ان تمام معلومات کوشعری
جامہ نہ پہنا سکے۔خودان کا ایک شعراس کی طرف
جامہ نہ پہنا سکے۔خودان کا ایک شعراس کی طرف

یہ مسائل تصوف ، یہ ترا بیان غالب
کھے ہم ولی سبھتے ، جو نہ بادہ خوار ہوتا
علطی سراسر مرزا غالب کی ہے کہ میں مستقبل
کے بارے میں جو کھے بتاتا رہا۔ اسے وہ کشف پر
محمول کرتے رہے ، کئی بارتو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مجھے کوئی
صوفی بزرگ مجھتے رہے کہ جو بھیس بدل کران سے
ملنے آیا ہو۔ یا بھر تماشتہ اہل کرم دیکھنے آیا ہو۔

ایک رات وہ بے حدموج میں تھے کہ لہیں سے
ایک بول مل کی تھی۔ جھے بھی ایک آ دھ چسکی لینے کی
آ فرکی۔ مگر میرے انکار پر بظاہر ناراض اور بباطن
خوش ہوکرا پی کئی غزلیات سناڈ الیس۔ جو کہ میں پہلے
ہی ان کے دیوان میں پڑھ چکا تھا۔ مگر جناب، کلام
شاعر بربان شاعر سننے کا لطف ہی پچھاور ہوتا ہے۔
شاعر بربان شاعر سننے کا لطف ہی پچھاور ہوتا ہے۔
خوب وہ اچھی طرح مرہوش ہوگئے اور میں ان کی
غزلیں سن سن کر تقریباً نٹر ھال ہوگیا تو وہ خود بھی
ایک طرف لڑھک گئے اور میں بھی اُدھ مرا ہوکر نیند
کی آغوش میں چلاگیا۔

آ نکه کلی تو عجیب معامله تعا۔ نه وه گھر تعااور نه مرزاغالب تنے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے بیڈروم میں تھا۔ آئیمیں مل کراٹھا۔ کلینڈر دیکھا تو پتا چلا کہ میتمام ماجرا صرف ایک رات میں پیش آیا تھا۔ شاید

ووشرن 242



"كاش دو ....روكى"

شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ للبذا میں نے زم کہے میں کہا۔

"جی ابھی دیتا ہوں۔" ڈسپنسر نے کچھاس طرح

کلینک آف کرے گھر پہنچا تو بیٹم صاحبہ نے کھانا لگوانا شروع کر دیا۔ مجھے بالکل ہی مجھوک نہیں تھی۔ذبین اب بھی ان غیرمعروف اورمتر وک الفاظ کی ادا نیکی پر خیران و بریشان تھا۔ شاید ای زبنی خلجان نے بھوک کا قلع لمع کردیا تھا۔ بیکم نے کھا نا لگالیاتومیں نے کہا۔ '' بھی آج بالکل بھوک نہیں۔'' بیٹم بولیں۔ " آج تو میں نے آپ کی پسندیدہ وش بنائی ہے۔" ساتھ ہی انہوں نے مول مٹول کوفتوں ک طرف اشارہ کیا۔ جو بری معصومیت سے میری راہ تک رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف حسرت بھری تظردُ الى أوركها \_ '' ٹھیک ہے، کین بس وو جارطعمے ہی لوں گا۔'' ''طعمے! سرتاج میں نے کو فتے بنائے ہیں۔'' '' ہاں، ہاں مجھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیکن میں دوچارطعے ہی لوں گا۔'' '' پھر وہی طعمے ،حضور میکو فتے ہیں۔'' بیگم ہنس ا کر ہولیں۔ ''ویسے پیطعمہ کیا بلاہے؟'' "أف!" بريشاني مين ماتھ ير ناتھ ماركر بولا \_ ''بیکم میرامطلب ہے کہ دوجار لقے کھا وُں گا۔'' '' تو لقمے کہیے ناں! میہ طعمے کی کیا رٹ لگا رکھی ہے۔''بیگم فکر مند ہو کر بولیں۔ '' خدانخواسته طبیعت تو خراب نہیں؟ بخار تو

المعلق المحادة والمحادة والمحادة والمحادة المحادة الم

کہا کہ جیسے کہنا جا ہتا ہو کہ'' بوں بولیں تاں۔'' جلدی سے کاشن لا کردیااور بوجھا۔ سے کاشن لا کردیااور بوجھا۔

" سركيا كائن كوينبه بلي كہتے ہيں؟"

''ہاں' کہتے ہیں۔' میں شرمسارسا ہوکر بولا۔
اورسو پنے لگا کہ بیر بنبہ نہ جانے کہاں ہے آن ٹیکا۔
خیر پچھ دیر تک پنبہ میرے ذہن میں چکرا تا رہا لیکن پھرمھرو فیت کے باعث اسے بھول گیا۔ مگر لگتا تھا کہ مصیبتوں نے شاید میرا گھر دیکھ لیا تھا۔اس لیے پچھ دیر کے بعد میرا قلم کہیں گم ہوگیا۔شاہد میں نے ہی ادھراُ دھرر کھ دیا تھا۔نسخہ لکھنے کے لیے میں نے اسے اوھل کیا، مگر وہ میری نظروں سے او بھل ہی رہا۔ میں نظروں سے او بھل ہی رہا۔ میں نظروں سے او بھل ہی رہا۔ میں نے شیخ کے لیے میں نے اُسے نظری کیا، مگر وہ میری نظروں سے او بھل ہی رہا۔ میں نے گھنٹی ہجائی تو ڈ بینسر حاضر ہوگیا۔

''جی سر!''اس نے پوچھا۔ '' بھئ میرا خامہ یہیں کہیں کھو گیا ہے، ذرا ڈھونڈ کے دد۔''

''جی!'' ڈیپٹر حیرت ہے آگھیں پٹ پٹا کر بولا۔ '' ارے میرا مطلب ہے، میرا کلک کھوگیا ہے۔'' میں نے اپنے شین لفظ خامہ کی درنگی کرتے ہوئے کہا۔

'' سر! مير كيا بهوتا ہے؟'' وہ غريب ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔

'' قلم!''میں نے کہا۔''میرا بین۔'' میراقلم و ہیں میز پر کاغذوں کے بینچے جھیا ہوا تھا۔خیراس نے قلم دیتے ہوئے کہا۔ '' سے بیں کے مرک اس میں کاک مرک

''سر، آب پین کہے تال۔ سینا مداور کلنگ میری سیجھ میں نہیں آتا۔ اس نے خامہ کو نامداور کلک کو کلنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے کیا کہنا کہ خود مجھے ان لفظوں کی بے وجدادا نیکی نے پریشان کررکھا تھا۔ روئی کوپنبداور قلم کو خامہ یا کلک کہنا کم از کم خود میر بے لیے جیران کن تھا۔ میں سوچ میں پڑھیا کہ یہ جھے کیا ہوگیا ہے۔ میں ایبا تو ہرگز نہ تھا۔

دوشره 243

Section

'' ہاں، کچھ کہی مطلب تھا میرا۔'' ہیں نے مشدی سانس بھر کر کہا۔ میرے دوست کافی دیر تک مخصے مشتبہ انداز میں دیکھتے رہے۔ منہ سے تو کچھ نہ کہا۔لیکن آئھوں سے صاف بتا چل رہا تھا کہ انہیں میری دہنی صحت پر شک میا ہوگیا ہے۔ اِدھر میں خود میری دہنی صحت پر شک میا ہوگیا ہے۔ اِدھر میں خود پر بیٹان تھا کہ یہ جھے کیا ہوگیا ہے۔

اگلے دن چھٹی تھی۔ میں بسر پر پڑااپ بارے
میں سوچ رہا تھا کہ بیا چا تک مجھے کیا ہوگیا ہے۔ ای
ادھیر بن میں مبتلا تھا اور بار بارایے آپ کو دلاسا
دے رہا تھا کہ بیکوئی خطرناک نفسیاتی بیاری نہیں۔
کہتے ہیں مصیبت اکلے نہیں آتی۔ ایک تو پر ایٹانی،
اوپ ہے گری کہ اچا تک بجی بھی چی گئا۔ بدن سے
پیدنہ بہنے لگا۔ میں نے بچی کو آواز دے کر بلایا۔
پیدنہ بہنے لگا۔ میں نے بچی کو آواز دے کر بلایا۔
"بینا، ذرامروحہ تو لے آنا۔" میں نے کہا تو بچی ہوئی گئا اورا بی کھڑی رہی، بھرا جا تک بھاگئی
ہوئی گئا اورا بی ای کو بلالائی۔
ہوئی گئا اورا بی ای کو بلالائی۔

'' جی کیا جاہے آپ کو۔'' گری سے پریشان بیگم مزید پریشان ہوکر گویا ہوئیں۔ ''مروحہ جاہیے۔گرمی بہت ہے۔'' بنیں نے کہا۔ ''مروحہ! مگراس نام کا کوئی مشروب نہیں آتا۔''

''روح افزاء تونہیں ما تک رہے آہ۔' ''ردح افزانہیں بھی مردحہ چاہیے۔'' '' لگے ہاتھوں یہ بھی بتادیں کہ بیمردحہ کس بلاکو کہتے ہیں۔''بیگم تندی سے بولیس۔ '' میرا مطلب ہے دئتی پیکھا۔'' بیس نے کہا۔ ساتھ ہی شرمندگی ہے مزید بسینے بسینے ہوگیا۔ ساتھ ہی شرمندگی ہے مزید بسینے بسینے ہوگیا۔ ''اچھا، دئتی پیکھا۔'' بیکم بجھنے دالے انداز میں بولیں ادر پھر بیٹی سے بولیں۔'' جاؤ بٹاذرادتی پیکھالے آتا۔''

دکھانا پڑے گاشا پر۔' ''نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔'' میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ''اصل میں طعمہ کا مطلب لقمہ ہی ہوتا ہے۔'' ''اطالوی زبان میں!'' ''ناں بھئی،اردو میں۔'' ''ناں بھئی،اردو میں۔'' ''نبس تو پھرا ہے لقمہ یا نوالہ ہی رہنے دیں۔ طعمہ کم بخت ماراحلق میں بھنس بھی سکتا ہے۔'' بیگم مسکرا کر بولیں۔

رات ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔
وہ ہمارے ایک پرانے داقف کار کی شکایت کررہ ہے
سے اور اس شمن میں ان کے تمام باطنی عیوب کو طشت ازبام کیے دے رہے ہے۔ میں بھی برئی دیجیں سے ان کا ہم نوا بنا ہوا تھا۔ غیبت اور عیب جوئی لاکھ بری بات ہی ایکن کی پوچیس تو اس میں برا الطف آتا ہے۔ خوا تین کا تو یہ من پسند مشغلہ ہے۔ لیکن مرد آتا ہے۔ خوا تین کا تو یہ من پسند مشغلہ ہے۔ لیکن مرد مفرات بھی اس معالم میں کچھ کم نہیں ،خصوصا صحائی مفرات میں دوست فرمانے گئے۔ ''اب آپ، ی حفرات میں کا بیل کیا کردن؟''

''دوہ بہت عربدہ انسان ہے، اسے اس کے حال
پر جھوڑ ناہی زیادہ بہتر ہے۔''
میر سے دوست نے ترشی سے کہا۔
میر سے دوست نے ترشی سے کہا۔
''کم بخت بڑ ہے ججتی ہوتے ہیں۔''
''بھے بھی بتا ہے کہ دہ بلند شہر کا ہے، کیکن صاحب، ''بیک براغر بدہ قسم کا آ دی۔'' میں نے کہا تو میر ہے دوست نے بچھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔
دوست نے مجھے مطلوک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔

فسادکرتا ہو۔فسادی کہ کیجے۔'' اویوں کہوناں کہ وہ جھٹر الوہے۔'' ان کا کا کا کا کا کہ کا کہ دہ جھٹر الوہے۔''

244 (244)

باری تھی۔

''ارے دوہ ہاتھوں سے جھلنے دالا فین لے آئے۔'' بیکم نے اسے سلیس اردو میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ہاتھوں کے اشاروں سے بھی سمجھایا کہ شرح صدر ہوجائے۔ بیٹی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''اجیاد دہاتھ سے جلانے دالا فین ۔'' بھراس نے ابنی دالد دکو بچھائے نظروں سے دیکھا جیسے کہ دئی ہو۔ ابنی دالد دکو بچھائے نظروں سے دیکھا جیسے کہ دئی ہو۔ '' یوٹو بروٹس ۔''

خیر ذرا ہی دریمیں پنکھالا کر مجھے دے دیا۔ پھر اپنی امی ہے راز دارانہا نداز میں کہنے لگی۔ '' ای ، ای لگتا ہے ابو کو Languagitis

مری ہے۔ '' بائے ریکیا ہوتا ہے۔' بیگم صاحبہ حواس باختہ ہوگئیں۔ بلکہ انہوں نے با قاعدہ آنسوؤں سے رونا شروع کردیا۔

'' امی زبان کا بخار۔'' بچی نے صراحت کرتے ہوئے کہا۔ میں حلیفہ کہتا ہوں کہ اپنی طویل طبی زندگی من بڑی بڑی مشکل اور پیچیدہ بیار یوں کے نام سے ہیں، لیکن سے نام خود میرے کیے بھی نیا تھا۔ یہ Terminology میں نے پہلے بھی نہیں تکھی۔ 🔍 ا وهرصورت حال میھی کہاینی ہونہار بیٹی کی بتائی ہوئی میڈیکل ہسٹری کی نو دریافت بہاری لیتی Languagitis کے طفیل اپنی پُر اسرار بلکہ کسی حد تک نفسانی بیاری کا سراغ مل گیا تھا۔ چنانچہ اینے 'زبان کے بخار' کی وجہ جو یقیناً مرزا غالب ہے خواب وخيال والى ملا قات تھى سمجھ ميں آ چكى تھى۔ مگر چر بھی اس پر قابو یانے میں مزید چند روز کھی گئے۔اس عرصے میں بے شارلوگ میری اس زبان دانی ہے متاثر ہوتے رہے۔مثلا ان ہی دنوں میں اینے داقف سے ملنے ان کے دولت خانے پر گیا۔ بیہ صناحت شکار کا شوق فر ماتے ہیں۔اس کیے مجھے بٹھا

کر اینے شکار کے تھے سنانے گئے کہ کس طرح انہوں نے ایک گولی سے چار ہمرن مارگرائے تھے۔ منہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں ان سے ہو چھ بیٹھا۔
'' جناب! بیتو بتاہیے کہ آب نے بھی پلنگ کا شکار کیا ہے؟'' ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر ای مضحکہ خیز صورت میں رہنے کے بعد انہوں نے ای مرکو ذرا ساجھنگ کرکہا۔

ر '' بگنگ کا شکار!'' وہ یقینا یہی سمجھے تھے کہ میں ان کے شکار کے قصول کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

، '' جی بلنگ کا شکار۔'' اب کی بار وہ ذرا سمسائے۔جزبز ہوکر بولے۔

' بینک کا شکار کون کرتا ہے بھلا! جب ضرورت

بڑے فر بیچر بارکیٹ سے لے آ دُ۔' وہ اپنی جگہ

بالکل جی تھے۔ گرغلط میں بھی نہ تھا۔ چیتے کوار دو میں

بالکل بھی کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن میں بھلا ان سے کیا

کہتا، اس لیے ہنس کر بات ٹال دی۔ اگلے چندروز

بہتماشا جاری رہا۔ بھی دست آ ور دوائی کومسہل کہتا

رہا تو بھی شہدکو آئمین کے نام سے پکارتا رہا۔ بھلوں

کرس کو افشر دہ اور رہتی کیٹر نے کو پر نیاں کہتا رہا۔

اس طرح چفل خورے کو نمام کہہ کر بلاتا رہا۔ اور

لوگوں کو مخطوظ کرتا رہا۔

انتها تواس وقت ہوئی جب علاقے کے ناظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ علاقے کی صفائی ستھرائی کے متعلق بات چھڑی تو میں نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے متعلق شکایت کی۔لیکن طرفہ تماشہ میرہا کہ میں کوڑے کرکٹ کے لیے بار بارلفظ مخن بولتارہا۔

ادھر ناظم صاحب شایداے گلفند سمجھ رہے تھے۔اس کے دہ بھی منہ میں پانی بحر کراس کالطف لیتے رہے۔ کے کہ کہ۔۔۔۔۔ کہ کہ







#### اساءاعوان

نہیں ۔

اللہ اس سے ضرور معافی مانگو جے تم

جاہتے ہو۔ ہیں۔ اُسے مجھی مت چھوڑ و جو تمہیں جا ہتا

ہے۔ ہے۔....لوگوں کو اُسی طرح معاف کر وجیسے تم خدا سے اُمیدر کھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔

مرسله:معصومه رضا \_ کراچی

لاجواب

پوتا: '' دادا جان! آپ اپنے زمانے میں شیکنالوجی، اسمارٹ فون، انٹرنبیٹ اور الیکٹر ونک چیز ول کے بغیر کیسے جیتے تھے۔''

دادا: ''بیٹا جیسےتم لوگ محبت ،سیائی ، و فا واری اورانسا نبیت کے بغیر جی رہے ہوبس اُسی طرح ہم بھی جیتے تھے۔''

مرسله: را زِعدن - بحرين

سالكره

سالگرہ کی شام مبارک شام کے لب پر میری یاد محلتی رہے دنیا اپنے جھے کی سب شمعیں حمدبارى تعالى

یارب نی کے قرب کی سوغات ہونھیب
ہوجس میں اُن کا ذکر وہی بات ہونھیب
بیرت پہ اُن کی میں کچھالیے عمل کروں
مجھ کو بھی اُن کی معرفت ذات ہونھیب
عشق عرق ہو صدیق ہو صدیق کی مثال
کب علی کی مجھ کو ہر ایک بات ہونھیب
آئھوں کو اُن کی صورت انور کی ہے طلب
اُک بارخواب میں ہی ملاقات ہونھیب
تو اور تیرے نبی کا کروں ذکر صبح وشام
تو اور تیرے نبی کا کروں ذکر صبح وشام
مشاعر بحس علوی/ مرسلہ عہت غفار۔کرا چی

اقوال حضرت على

المحسسشروع بردی میں احتیاط کرواور آخر میں اِس کا خیر مقدم کرو کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے کہ ابتداء میں درختوں کچھلسا دیتی ہے اور آخر میں سرسبز و شاداب کرویتی ہے۔

اسے جے اپنے جھوڑ دیتے ہیں اُسے پرائل جاتے ہیں۔ پرائل جاتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔کسی کوتم دل سے جاہواور وہ تمہاری قدر نہ کر ہے تو بیائس کی بدھیبی ہے تہاری نہیں۔ میں ہوتا ہے سجدوں میں

42450-450

لیمتی سوٹ خریدا ہے کہ بس.....'' شوېر: بهت بهټ شکرېه په د زرا دیکھوں توسېي کیماسوٹ ہے۔'' بیوی: میں انجھی پہن کر آئی ہوں ۔'' مرسله: راحت و فاراجپوت ـ لا ہور

تمہاری سالگرہ پر دعاہے ہماری كدروز مبارك بزار بارآئ تمہاری ہستی ہوئی زندگی کی را ہوں میں ہزار پھول لٹائی ہوئی بہارآ ئے لیند. سعد رہے تھی ۔ یو کے

بےبی

ایک آ دی این بیوی کی قبر پر بیشار در با تھااور قبر کو شکھے ہے ہوا دےر ہاتھا۔ ی نے کہا۔''ائی محبت.....'' وہ بولا: '' بیوی مرنے سے پہلے کہا گئی تھی کہ

میری قبر کی منی ختک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا۔ پہانہیں کون تنجر روز قبر نے یاتی یا جاندہ

مرسله شنرا دانصاري \_ کوئٹه

مختلف ملكوں كى كہاوتنيں

المنسسة سان كاحسن ستارون سے ہے اور عورت کاحسنِ بالوں ہے ہے۔ (اتلی کہاوت) اور شادی کو جنگ پر جانے اور شادی کرنے کا مشورہ نہیں دینا جا ہیے۔ (اسین کی

ایک برا متھیار اس کی ایک برا متھیار اس کی زبان ہے اور وہ بھی اِسے زنگ آلودنہیں ہونے دیتی - ( فرانس کی کہاوت )

🖈 ..... شا دی کے دن کوئی عورت رکہن ہے

کل کر دینا.....کین میرے نام کی آ دھی شمعیں جئتی رہنے دینا۔ شاعر بمحسن نقوی/ بسند: افشاں چوہدری۔ یو کے

سالكره كاتحفه

ایک امریکی بیوی نے اینے شوہر سے کہا۔" سیجھلی سائگرہ پر میں نے اپنی ماں کو تحفے کے طور پر ایک خوبصورت کری بھیجی تھی ۔ اب مشور ہ دو اِس سال کیا جھیجوں \_''

'' اُس کری میں بجلی دوڑانے کا انظام کر دالو۔'' شوہرنے فورانسے پیشتر مشورہ دیا۔

مرسله:عذرا ہاتی \_لیہ

ہی برکھ ڈے

میری پیند جانے ہو اس لیے پروین شاکر کی شاعری ا نو پ جلوٹا کی تیسنس اُٹھالا تے ہو میری کمزوری ہے واقف ہو اس کیےسرخ گلاب کی اُدھ کھلی بےشار کلیاں میرے سر ہانے جھوڑ جاتے ہو میری تنها ئیوں سے واقف ہو اس کیے ہرسال چیبیں فروری کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بین بر تھ ڈے کہنے بی جاتے ہو عرمم بيهين جانتے كه

میری پسندمیری کمزوریوں،میری اُ داسیوں اور تنہائیوں ہے واقف ہونے کے ماوجودجھی ميري سوچوں كامحورتم كېيس ہو

شاعره: عذرا بخاری/ پسند: ما بین خاور \_سیالکوٹ

و يوى: "ميس نے آپ كى سالگرہ كے ليے اتنا

**Tection** 

زیاد ؛ خوبصورت نبیس ہوتی۔ (منگری کی کہاوت) مرسلہ: ریحانہ مجاہد۔ کراجی

#### عزت دار

ا پنے قرابت داردں کی کمزدریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے خودکو خاندانی اور دوسروں کو کمتر مجھنے دالے بھی بھی عزت دارنہیں ہوتے۔

مرسله: ندیامسعود <u>- کراچی</u>

#### كيا كهنے!

ایک مولوی صاحب ٹی وی پرفیشن شور کیھنے میں محوضے جس میں خوبصورت ماڈلزایے جلوے مجھیر رہی تھیں اچا تک اُن کا ایک ملنے والا آگیا اور جیرت ہے یو چھنے لگا۔ اور جیرت سے یو چھنے لگا۔ '' مولوی صاحب آ یہ بھی .....؟'' مولوی

'' مولوی صاحب آپ بھی .....؟'' مولوی صاحب گھبرا کر ہوئے۔

'' یقین جانو میں تو انتہائی نفرت کی نگاہ ہے دیکھ رہاہوں۔''

مرسله: احسن رضا۔ اسلام آباد

#### خوبصورت هيحت

زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے تم پرنہیں اور کوئی ردیے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں

مرسله بمحضر رضوی به لندن

#### تم کھاں ہو

ہجرخوں رُلاتے ہو کہاں ہوتے ہو لوٹ کر کیوں نہیں آتے کہاں ہوتے ہو جب بھی ملتا ہے کوئی شخص بہار دں جیسا

جھ کوئم کیے بھلاتے ہو کہاں ہوتے ہو جھے سے بچھڑ ہے ہوتو محبوب نظر ہوکس کے آج کل کس کومناتے ہو کہاں ہوتے ہو ستم کہ لوگ بھی اب بیسوال کرتے اب کم کم نظرا تے ہو کہاں ہوتے ہو اب کم کم نظرا تے ہو کہاں ہوتے ہو شاعر:سید واثق/بیند:سلمی۔ بحرین

#### عالا کی

ایک صاحب اینے دوست سے ملنے گاؤں گئے۔ دوست کا گھر کانی دور تھا اور انہیں کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دیہاتی بیل گاڑی پراُی طرف جارہا تھا۔ان صاحب نے اُس سے کہا۔

'' بھائی کیا آپ میرا بیکوٹ میرے دوست تک پہنچادیں گے۔''انہوں نے اپنا کوٹ اُ تارکر دیہاتی کی طرف بڑھایا۔ تو وہ بہت معصومیت سے بولا۔

'' کیکن میں آپ کے دوست کو کہاں ھونڈولگا؟''

''ہاں میہ بات بھی ہے چلیے بھر میں بھی کوٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تا کہ آپ کو پتا ڈھونڈ نے میں پریشانی نہ ہو۔''

مرسله:اسلم شنرادرهانی \_سیالکوٹ مرسله:اسلم شنرادرهانی \_سیالکوٹ

دارچینی کے پاؤ ڈر کا استعال سیجیے

طبی ماہرین کے مطابق دار چینی حیرت انگیز طبی فوائد کی حامل ہے اور اس کا استعال کی خطرناک بیاریوں ہے مخفوظ رہ سکتا ہے۔ دار چینی کے فوائد پر کی گئی تحقیقات کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ ایک چیج دار چینی کا یاؤڈ راستعال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کی سطح واقع ہوتی ہے۔ اور بیخون میں کولیسٹرول کی سطح داقع ہوتی ہے۔ اور بیخون میں کولیسٹرول کی سطح

دوشيزه 248

Section

کو بھی کم کرتی ہے اور جسم کو مختلف انفیکشن سے بچاتی ہے۔ اس سے یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔

مرسله:فهمیده نسرین -کراچی

البة ما عامة الما

جیون کی تینی را ہوں پر
اک عمرے جاناں تہا ہوں
اے ابرگر براں کھل کے برس
میں مانند صحراتشنہ ہوں
پھر آئ پکارا ہے تجھ کو
پھر ہونے نگاہے دل بوجھل
کب دائم ساتھ کی خواہش کی
آ ہاتھ پکڑ دوگام تو چل
دو بوند فقط ہے بیاس میری
میں صحرا ہوں میں تشنہ ہوں

طريقه

بچ:''تم پرالزام ہے کہ تم نے 25 سال تک اپن بیوی کو ڈرا دھمکا کر بہت تختی کے ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ملزم:''کیکن سر....'' بچ: (بات کا ہے ہوئے)''صفائی نہیں دو۔

جج: (بات کا ہے ہوئے)''صفائی نہیں دو طریقہ بتاؤ طریقہ۔''

مرسله:افشال رضا ـ کراچی

بجين

چلو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اُسی نادان بجین کو انہی معصوم خوشیوں کو انہی رنگین کمحوں کو جہاں نم کا پت نہ تھا جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی جہاں بر مسکرا ہے تھی بہاریں ہی بہاریں تھیں کہ جہاں بس مسکرا ہے تھی بہاریں ہی بہاریں تھیں کہ جہاں بس سادن برستا تھا تو اُس کاغذ کی مشتی کو

براجی ( تلخ حقیقت

مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بہت سےخواہش مند۔ دوسروں کی دنیا کوجہنم بنانے میں کوئی کسراٹھ

بنانا اور کیمر ڈبورینا بہت اچھا سا لگتا تھا

اور اس دنیا کا ہر چمرہ بہت سیاسا لگتا تھا

يبند: چيکو ـ لندن

دوسروں کی دنیا کوجہنم بنانے میں کوئی کسراٹھ انہیں رکھتے ۔

مرسلہ: یا سمین رضا۔ ڈیسن ، کرا جی بیجہ:''ابواگر آپ کو بتا چل جائے کہ میں کلاس میں فرسٹ آیا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟'' باپ:''میں تو خوش سے پاگل ہو جاؤں گا۔'' بیجہ:''بس اس ڈرسے میں فیل ہوگیا۔''

كر واج

مرسله: انيلا رمضان \_نوشهره

''میں نے تین منزلہ مکان اس لیے بنایا تھا کہ میرے نے ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔''بابا کثر سیاتھ رہیں۔''بابا کثر سیات کہتے تھے۔لیکن اُن کا انتقال ہوتے ہی ہم نے مکان بیخے کا فیصلہ کیا کیونکہ نہ ہم تینوں بھائی ایک ساتھ رہ سکتے تھے، نہ ہماری ہویاں۔اخبار میں اشتہار دیکھ کر کئی خواہش مند آئے۔ایک صاحب سے معاملہ طے ہوگیا۔ میں نے اُن سے بیعانہ لے کر یو تھا۔

'' آپ کو بیر مکان کیوں پسند آیا؟'' انہوں نے خوش سے جواب دیا۔

''میرے تین جٹے ہیں اور میں یہ تین منزلہ مکان اس کیے خریدنا جا ہتا ہوں تا کہ میرے بچے ہمیشدا یک ساتھ رہیں۔''

مرسله: سعدیه عزیز آفریدی ـ کراچی هه هه سده هه

دوشيزه 249

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس کوسوچیں کے تو ہر سمت دلنشیں موسم ..... یوں از ہے کا جیے حیااتر تی ہے اس کے خیال کی آہٹ محمر کندائے کی دل کو فضامين ہوگا كل رنگ تتليوں كا ہجوم پھول ما دوں کے ہرسومبکتے جا تیں مے کرنوں کی طرح پھوئیں گے جو ا نگ انگ سے ..... میرے اور اس کے درمیاں جوراست بيل محن بیروشی، تیروشی ان کی نگل جائے گی محر تیرے خیال کے پیکر ہے ول تک کاسفر ..... براک آس کو یون در بدر کرتا کیا که بهت دریه تک مهلویش دل ویران ریا شهرخوشان کی طرح سنسان ر با ويزيك سنسان وكا بمراحا تك پهلومين كر چيان بلمرس جیسے شہرآ با دبیں ا جا تک کہیں دھما کہ ہو فضابين خاك ازے اور ہرمنظر کھوں میں لہوہوجائے

شاعرہ: فرح اسلم قریشی کراچی میددوشیزہ ہے جیون کے داز بتا تا ہے، سندرخواب دکھا تا ہے۔ دلوں کوم کا تا ہے میددوشیزہ ہے

خدانے دونوں عالم جب بنائے الوکھے ہرطرف جلونے دکھائے کہیں یت حیز ، کہیں پھولوں کا پہرا اندجيراا دركهيس روثن سوريا ہارے داسطے دنیا سجا کر خودا بی غور سے مخلیق دیکمی کہیں محسوں کرلی اِک کی پھر ہوں اس نے جا در رحمت کو بن کر کلوں سے عبنم یا کیزہ لے کر محت کے سمندر کوسمیٹا تغذس ہے حسیں چیرہ بنایا ز بین وآ سال کی وسعتوں ہے نے جذبوں ،انو تھی جا ہتوں سے نی مخلیق کے سینے میں اس نے أمتكون سے بمرااك دل بنایا درخورشیدے مہلی کرن لی پراس میں جا تدکی شنٹرک بھی رکھ دی دعا وَن كاخزانداس مِي*ن بمركر* ستحیل ذات کی پراس نے ماں کی ہمیں دنیاہی میں جنت عطاک

شاعره: سويرا خالد ـ كراجي

شیرآ بادیس.... میرے خیالوں کے پہلو سے بوں ککرا تا کیا وہ جہال سے بھی کیا، دل کوؤ کمگا تا کیا بہت ہی آ سمتی ہم کو کہ اس محبت ہیں

دوشيزه 250



ورنه پھروہی ہوگا۔ کہتے پھرو مے دنیا ہے تو ڑا ہے اس نے جوشیشہ وہ شیشہ دل کا شیشہ ہے جو بازی جان کی بازی ہے جورشتہ در دکارشتہ ہے شاعرہ: نوشا بہ صدیق کراجی نیابری

ئے برس ا اب کہ تو میرے گھر آ نگن کے علاوہ نیلی چھٹری کے بینچے جو اللہ کے بندے رہتے ہیں سب کوخوشیاں بحر بحر جمولی سب کوخوشیاں بحر بحر جمولی برس کے آخری دن تک دینا مسرف بحبت کی بر کھا ہو جہاں جہاں تک دیکھیں نینا جہاں جہاں تک دیکھیں نینا

شاعر: شعبان كموسه ـ كوسه

انجام چکے چکے سے اب وہ بد لنے لگا ہے محبت کا سورج جو چکٹا تھا ہردم وہ لیے بہلے جیسے ڈھلنے لگا ہے جوقید تھا ہماری منمی میں ہمیشہ ہے وہ ریت کی مانند پھیلنے لگا ہے ہمیں ہے معلوم کہ ہم اسے روک نہیں سکتے جوجاتے وقت کی طرح آگے بڑھے لگا ہے میرا دل جیسے اب بجوسا گیا ہے ہرجذ بہ جوتھا اب وہ مرنے لگا ہے ہرجذ بہ جوتھا اب وہ مرنے لگا ہے انو کے رنگ دکھا تائے اسب کے دل کو بھا تاہے اینائیت کا احماس جگاتاہے دوشیز و کی جو محفل ہے ستاروں کی مجھلمل ہے ہرستارہ جھمگا تا ہے يەدەشىزە ب شوبز کی ساری با تیمی آئے والے دن اور کزری راتیں سب ك بات بتأتاب ميدووشيزه کاشی جو بان ایک ستارہ ہے جوشوبزيس بمي جمكتاب دوشیزه کوبھی چکا تاہے بيدوتيز اب دوشیز واک کلاب ہے رضواندجس كى خوشبوب ان دونوں کے کمنے سے قارئين كاول مهكتاب ہاں! میدوشیزہ ہے سب ن لوردوشیز ہے،سب دیکھ لوردوشیز ہے سب را مالويددوتيزه ب الله تعالی ادب کے افق پر دوشیزه کاستاره بمیشه چکتادمکتارے۔ شاعره: راحت وفاراجپوت ـ لامور **شیشه**دل توڑاہاں نے وہشیشہ جوشيشه ول كاشيشه جوبازی جان کی بازی ہے جورشة در د كارشته ال بيارش دموكا بروا بسنسارش وموكر بروا ول په چوٺ ندکماناتم

(دوسیزه 251



زا بنااے بناناتم



### وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں

اسے فلموں میں سائن کرسکیں۔ آریان لندن کے ایک مہنگے اسکول میں زریعلیم ہے جہاں امیتا بھ بین کی نواس بھی پردھتی ہے اور دونوں بچوں میں بہت

حيجونا خان شاه رخ خان کا برابیتا آ ریان خان اب اٹھارہ برس کا ہوچکا ہے۔ اور تین بچوں میں سب سے برا



روتی بھی ہے۔ آریان کو اپنی چھوٹی بہن سے بھی یے صدمحبت ہے۔ ان فیکٹ وہ اسنے دونوں بہن بھائی برجان چھڑ کتاہے۔

رانی مکھر جی کی عامرخان سے خفگی خفا تو دراصل رانی کو اینے آپ سے ہونا جاہیے .... کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے لیے

ہونے کے ناطے شاہ رخ خان اسے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یوں تو اُس کی جان اینے نتیوں بچوں میں ہے کیکن آریان کی ہر فرمائش اور خواہش کو وہ سر فہرست رکھتے ہیں إدھر بالی وڈ کے فلمسازوں کی نظریں بھی جیموٹے خان پر جمی ہوئی ہیں کہ کب انہیں شاہ رخ خان کی طرف سے عنل ملتا ہے تا کہ وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Recifor .





انہیں اپن اگلی فلم میں مرکزی کردار دیا ہے۔ اِس فلم کا



موضوع خواتین کے متعلق ہے اور اِس میں وہ بے حدیاورنل کردارادا کررہی ہیں۔ سلمان خان كانيا كھر بالی وڈ کے سیراشار وادا کارسلمان خان نے اوا کارشاہ رخ خان کے گھر کے قریب اپنا گھرخزیدلیا

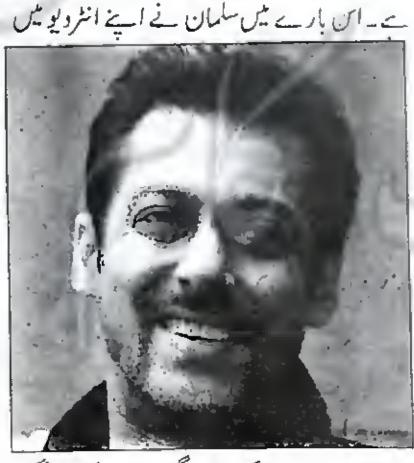

بتایا کہ میں نے 32 کروڑ کا سے گھر شاہ رخ کے بیٹھے 'منت' کے قریب اس کیے لیا ہے تا کہ میں اُن کے قریب ہوسکون۔ لوگوں کی حیرت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے منت ہوئے کہا کہ اجھار اوی ملنا بھی بہت برى بات ہولى ہے۔ بار بارانین فلموں کا انتخاب کررہی ہیں جن میں کوئی دم نہیں ہوتا اور وہ فلاپ ہوجا تیں ہیں۔ کمیکن **را**نی ا بنی فلای فلمول ؟ عنصه عامر خان پراُن کے لیے اُلٹی سید حی بائتیں کہہ کر زہال رہی ہیں۔ حال ہی میں اینے ایک انٹرواد میں انہوں نے عامر خان کے بارے میں اینے خیالات کا اظہار کچے یوں کیا۔ ''عامرخان ایک گھمنڈی انسان ہیں وہ اینے فینز کو آ نو گراف کچھ بول دہتے ہیں جیسے کوئی اُن ہے بھیک ما نگ رہا ہو۔''رانی مکھر جی کی حفلی کی میجہ بھی ہم



آ ہے کو بتاتے چلین اسل میں اُن کے شوہر رویت چویڑ: نے رانی کے کیرئیر کی ڈوئی کشنی کوسہارا دینے کے لیے عامر خان کو اُن کے ساتھ ایک فلم میں کاسٹ کرنا جا ہا تمالیکن عامر خان نے صاف انکار کردیا تھا۔ تو سی پینارانسکی اُس از کار کاری ایکشن ہے۔

ادا کار دسری د یوی کی ایک بار پھروالیسی بالی و ذکی مونی صورت والی اوا کار د سری داوی جو ماننی میں فلم جینوں کے دِلوں کی دھر کن رہ چکی بين اور 2012 ، مين فلم' انگلش ونگلش مين جمي اپنا جادد جانے کے بعداب آیک بار پھروہ بالی وڈیس الم المراجعة المارين من من من المن كي شوهر بوني كيور في

Recion

شاہ رخ خان ہے بہرت کھے سیکھا، ماہرہ خان پاکستان کی مشہور فنکارہ ماہرہ خان اینے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میر ہے لیے انڈین فلم'رئیس'

میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنا ایک ہے حد خوشگوار تجربہ ہے۔ جب میں اس فلم کی شوننگ کے لیے انڈیا گئ تو بچھ کنفیوز تھی گئیں دہاں پر بچھ ہی دنوں میں مجھے اتنا اپنا بن ملا کہ میرے دل ہے سب خدشات ختم ہو گئے۔ اگر بھی ڈائیلاگ ڈلیوری یا ڈائس اسٹیب میں مجھے کوئی غلطی بھی ہوجاتی تھی تو شاہ رخ خان کا رویہ جھے کا ففیڈ میس دیتا تھا۔ ان فیکٹ اِس فلم کا سارا ہی کر یو بے حد عزت اور محبت فیکٹ اِس فلم کا سارا ہی کر یو بے حد عزت اور محبت دوران میں نے بہت بچھ سیھا۔ انڈیا ہے واپسی پر حب میں نے بہت بچھ سیھا۔ انڈیا ہے واپسی پر جب میں نے بہال فلم ہوئی جہال کے ڈائس شوٹ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں حصہ لیا تو میرے ڈائر کیٹر نے بے ساختہ کہا کہ میں تو بہت کا ففیڈ میس آگیا ہے اور تم ایک



پاکتانیول کوابوارڈ دیے گئے تھے جنہوں نے اپی
اپی فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ ہما یوں
سعید فاریل وائٹ سوٹ، براؤن شرٹ اور دھاری
دار ٹائی میں اپنی سیر ہٹ فلم 'جوانی پھر نہیں آئی'
کے اسٹار جاوید شنخ کے ساتھ اِس تقریب میں بے
صدخوش نظر آ رہے تھے کہ انہیں اس فلم کے حوالے
سے ایوارڈ ملنا بات ہی اتنی بردی ہے۔ آج کل
مایوں آپنی پروڈکشن میں بنے والے ایک بردے
میر بیل دول گئی' بنانے میں بری ہیں جو 2016ء
میں آن ایئر ہوگی۔

☆☆......☆☆

Section



171 ایک بزاپیں 3 عرد 3 سلاتن ينير ثما ٹرلال ایک عدد (چھوٹے عکوے کرلیں) ہری مرجیس (زم) 3 عدد کی ہوئیں ہرا دھنیا (باریک چوتھائی کپ کٹا ہوا) نمك،لال مزج حسب پيند آ دھا جے جائے کا تین جائے کے بچیج 0333 سویاساس آدها پیچ جائے کا ایک عدد (درمیانی چوکور بياز نکڑے کرلیں) تھی یا تیل ایک کپ درمیانه سائز

ترکیب: چکن ابال کر گوشتِ علیحده کرلیں۔اوراس کی ابال کر گوشتِ علیحدہ کرلیں۔اوراس كے چھوٹے چھوٹے مكڑے كرليں۔ يكى ہوئى يَخِي ركه ليس\_ايك فرائي بين ميں تھي ڈال كر پیاز براؤن کرلیں۔ ہری مرچیں شامل کر کے بلكا ساتلين، كيمريحني،ثما ثر، هرا دهنيا اور چكن پيس

### چ و گرین کری

171 چکن (درمیانه سائز ڈیڑھکلو کے پیس بنالیں) تازه دنی ایک پیالی ایک پیالی ایک پیالی لہن ءا درگ پیسٹ 1 بڑائیبل اسپون زيره ايك تنج عائے كا پسی ہوئی ہری بیاز ہرادھنیا بیا ہوا سے حسب ذا کقیہ ہری مرچ کپسی ہوئی سے حسب ذا نقتہ حسب ذا لكثير كالى مرج پسى ہوئى مسب ذا كفته سبز الایکی چارعدد ز کیپ:

تمام ہرا مسالا وہی میں ملا کر چکن میں انچھی طرح ملائیں اور ایک تھنے کے لیے رکھ لیں۔ كرائى ميں تيل كرم كر كے زيرے كا بكھار لگائيں اللہ يحكى اور كالى مرج بھى ۋاليس چكن ڈال کر ہلکی آئے پر سنہرا کرلیں۔جب خوشبوآنے لگے تو بندرہ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں۔لذید چین کرین کری تیارہے۔

READING Section

تھی ڈالیں۔ جار منٹ تک یکا ئیں۔ساتھ ہی پنیر کے سلائس بھی شامل کر لیں انڈوں میں چینی سویا ساس، دودھ ہنمک، مرچ ڈال کر خوب سیمینیں اور فرائی یان میں ڈال دیں ۔تھوڑ اسا ہرا و دخنیا بھی ملائیں۔ جب آملیث سنہری ہونے لگے تواے بڑی پلیٹ میں الٹ لیں۔گارکش کے کیے اس کے کناروں پر ہراد مفیاا ورجیس سجادیں، سرے دارا ٹالین چیز آملیک تیار ہے۔

1725

: 171

آ دھا کلو الملحضن تین کھانے کے ت<u>ے ت</u>جے جذرجز شره)

نمك حسب ذا كقه مماڻو کي<u>پ</u> 1/3 کپ انڈا ایک عدد چکن قیمه ایک کپ

ثماثر ایکعدد ایک عدد پياز شملهمرج ایک عدد آ دھاکپ ہری بیاز

كوكنگ آكل

چکن قیمہ ایال لیں ۔ ٹماٹر کے گول سلائی کاٹ لیں۔ بیاز اور شملہ مرچ کو بھی چھو نے حیمو نے کیوبرز کی شکل میں کاٹ لیس ہری بیاز بھی كاك ليس-آلواُ بال كرميش كرليس-اس ملهن،

تین کپ(کش

بريذكرمز آ دھا کپ ووکھانے کے چھمجے ترکیب:

چیز 3 / 1 کپ،انڈا،نمک ملا کر انجھی طرح محوندھ لیں ۔ پیزا پلیٹ کو آئل ہے چکنا چور کر کے بریڈ کرمز چھڑ کریہ مرکب بھیلا دیں ( دس اچ قطر کی پلیٹ ہو) اور فرتج میں رکھ کر سیٹ کر لیں۔ ایک سے دو گھنٹے کے بعد حسب آلو کا مرکب سخت ہو جائے تو اس کے اوپر ٹماٹو کیجیب ی پھیلا ہیں اب ٹماٹر، بیاز شملہ مرج کے سلائس رهیس - ہری بیاز بھی پھیلا دیں ۔ پھر ہاتی بھا ہوا چیز بھی بھیلا کر اوون میں رکھ کر اتنی دریا بیک كريں كماس كى سطح كولڈن ہوجائے۔اباس کے سلائس کاٹ کر مایونیز کی سلاد، چلی گارلک ساس کے ساتھ گرم گرم مروکریں۔

## و كُولِ الْمُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ

171 ایککلو خشک خوبانی 🗠 فریش کریم تنين پيکٺ شکر کیسی ہوئی آ دھا پالی بادام (باريك كائيس) بيس عدد

خو بانی خوب اچھی پرح دھو کرایک لیٹریانی میں ابال لیس جب زم ہو جائیں تو ٹھنڈا کر کیپا دام نکال کرخوبانی کو سمیش کر کے پییٹ بنالیں۔ پکٹ کی کریم چینی کے ساتھ خوب اچھی طرح پھینٹ کیں۔خوبانی کا پیسٹ وش میں وال كر فرت میں ایک تھتے كے بے ر كھ ویں۔ جب مخصندا ہوجائے تو سروکرتے وفت کریم ڈال کراور باریک بادام کاٹ کراویر ہے سجادیں۔ کچھ لوگ گاڑھا گاڑھا کسترڈ بناکر اس کی ایک تہ بھی لگاتے ہیں۔

☆☆..... ☆☆



#### شبانه عثالتك

لگانے کی مستقص عادت ڈال لیس ہالانکہ سن اسکرین بھی روشنی کو کمل طور پرنہین روکتا بلکہ اس کا پانچواں حصہ بھر بھی جلد تک پہنچتا رہاہے جس کے باعث تھوڑ ابہت نقصان بہنچار ہتا ہے۔

مرطوب آب وہوا ہماری جلد کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے برعکس سرداور خشک ہوا ہماری جلد کی کی کوا ہے اندر جزب کر کے اسے خشک بنادی تی ہے اس لیے ایئر کنڈیشنر میں چند کھنے گزار نے کے لیے (جواطراف کی ہوا کو خشک بنادیتا ہے)، ہماری جلد اس کا اثر قبول کر کے سخت ہونے لگتی ہے اور اس کی کیک کم ہوجاتی ہے۔

خوراک پرجلد کااٹر کوئی ڈھٹی بجھی بات نہیں وٹامن اور معدنیات (Minerals) کی کی جلد پر فورا اینااٹر ظاہر کر دیتی ہے بہت زیادہ ڈائیٹنگ کرنے والی خواتین جو متوازن غذا کا استعال ترک کر دیتی ہیں، ان کی جلد بہت جلد رطوبت سے محروم ہوجائی ہے۔

موتنچررئزركاستعال كفوائد

موسیحررئزر کا بنیادی کام بیہ ہے کہ وہ ہماری جلد کے نظر آنے والے بالائی جصے کے بانی کی مقدار میں اضافہ کر دیتا ہے تا کہ ہمارے جسم کی قدرتی نمی بخارات بن کراڑنے سے محفوظ رہے موروشیت ،خوراک اور ماحولیات کااثر ہماری جلد میں موجود رطوبت کی سطح کا انحصار بری حد تک موروشیت بریمی ہوتا ہے۔ ہرانسان کے بدن بر جلد کی تہوں کی تعداد برابر ہوتی ہے ، لیکن ہلکی آئکھوں والے گورے انسانوں کی تہیں شفاف ہوتی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی جلدا ورآ تکھوں کا رنگ گہرا ہوتا ہو۔ چنانچہ گوری اور بیلی جلد پر جھریاں زیادہ جلدی بڑتی ہیں کیونکہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا جلدی بڑتی ہیں کیونکہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا

ہے۔

ڈی ہائیڈرینڈ اور جھریوں والی جلد کی سب
سے بڑی وجہ سورج ہے۔ سورج کی شعاعوں سے
جلد کو بہنچنے والا نقصان مستقل ہوتا ہے اور کوئی بھی
مصنوعات اس نقصان کی تلائی نہیں کرسکتی ، تا ہم
جلد میں اپنے طور پر بحال ہونے کی صلاحیت بھی
موجود ہے یہ بحالی محض جزوی ہوتی ہے اور عمر میں
موجود ہے یہ بحالی محض جزوی ہوتی ہے اور عمر میں

اضافے کے ساتھ بحالی کی رفتارست بھی پڑجائی ہے اس لیے بہنچنے والے نقصان کا علاج کرنے سے بہتر تو رہے کہ جلد کو نقصان جہنچنے ہی نہ دیا ما ر

بہترین اصول تو بہ ہے کہ کھلی ہوئی جلد کو سورج کے سامنے لایا ہی نہ جائے۔سن اسکرین



Section

#### مونتجرارتزركرنا

موسی جرز نگ ضروری ہونے کے باوجوداس کا ضرورت سے زیادہ استعال ٹھیک نہیں جلد میں جذب ہونے کے بجائے وہ آپ کی جلد پر پھا گی ایک تہد بن کر چیک جا تیں گے۔

مزورت کے مطابق موسیح رزز راگا۔
ضرورت کے مطابق موسیح رزز راگا۔
خلک اور کھدر سے نشانات مٹ جا تیں۔
خلک اور کھدر سے نشانات مٹ جا تیں۔
بدرہ منٹ تک انظار کریں اور اگر نشانا جل تیک موسیح رزز رق اور اگر نشانا جل تیک موسیح رزز رون بھر کے لیے کائی موسیح رزز رون بھر کے لیے کائی موسیح رزز رون بھر کے لیے کائی موسیح رزز گا کی ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں صرف دو رفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو دن میں موسیح رزز نگ کر یم استعال کرنا جا ہوں اور صرف ان مقابات پرنگا ئیں جہاں بھی جا ان مقابات پرنگا ئیں جہاں

موجوا المراكان كابهترين وقت

اس بات کا خیال رکھیں کے موسیح رزنر ہمیشہ نم جلد پر لگایا جائے ای لیے سل کرنے کے بعد جلد کی ساری می تو لیے ہے یہ چھ کرختم نہ کر دیں ہم اور تر جلد پر موجر رز دراکا ہے ہے آپ جلد کی اپنی فلیوں کو بانی کی مناسب کے برقرار رکھنے میں مدد طلوں کو بانی کی مناسب کے برقرار رکھنے میں مدد موجر رز درمیک اپ کے اور بھی لگایا جا سکتا اسے کی موجر رز درمیک اپ کے اور بھی لگایا جا سکتا ہم ہے تا کہ آفس میں چنا کھنے گزار نے کے بعد بھی چہرے کی رطوب تھواری بہت باتی رہے۔ اس چہرے کی رطوب تھواری بہت باتی رہے۔ اس ہم ہے چہرے کی رطوبت کو بڑھا تارہے گا۔ آپ کے چہرے کی رطوبت کو بڑھا تارہے گا۔ آپ کے چہرے کی رطوبت کو بڑھا تارہے گا۔ یہاضافی پانی او پری جلد کو پھیلا دیتا ہے جوقد رہے
مونیجرائز رکواڑنے ہے بچاتی ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہوا کہ مونیجر رکز در جلد میں پانی کی مقدار زیادہ
ہوتی ہے اور وہ ہماری جلد کو زیادہ جوان اور پر
شاب بنادی ہے۔ یہ ہماری جلد کو باحولیات کے
اثر ہے بھی بچاتا ہے مثلاً ہوا، سر دی، دھوپ اور
آلودگی وغیرہ فیصوصادای وقت جب فاؤنڈیشن
آلودگی وغیرہ فیصوصادای وقت جب فاؤنڈیشن
خرکایا ہو۔ اس کی بدولت فاؤنڈیشن کواڑیادہ ہموار
طریقے سے لگانا بھی ممکن ہو جاتا ہے گئین یہ
موجر اگر رجھر یواں کا نہ تو علاج ہے گئین یہ

رائے ہے روک سکتا ہے۔

ہوتیں بلکہ تیرا دھوپ اور افری نے باعث بیرانیس ہوتیں بلکہ تیرا دھوپ اور افری نے باعث بیرانیس جنم کی واحد ترکیب ہے اس کیے اگر آپ جھر ایول کو دو کئے کی واحد ترکیب ہے اس کیے اگر آپ جھر ایول مصنوعات پر صرف کریں جو آپ کو آفاب کی مصنوعات پر صرف کریں جو آپ کو آفاب کی جمر ایول کو پڑنے ہے دوک نہیں کے تیکن ال حجمر ایول کو پڑنے ہے دوک نہیں کے تیکن ال حجمر ایول کو پڑنے ہے دوک نہیں کے تیکن ال حجمر ایال نمودار ہو جا کیل گی ۔مصنوعی مواجر درور کی حجمر ایول کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اندرو کی خرابیول کے باعث پڑتی ہیں۔

کیرول کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اندرو کی خرابیول کے باعث پڑتی ہیں۔

ووشيزه 258

READING Section